

ازیندت جوا مبرلال نهرو

محمودعلی خان (جامعی)

المكتب، المكتب، المعتنى تيت عمر المعالم المعتنى المحتال المحتال المحتال المعتال المحتال المحت



# فهرست مضامين

| الف | FURTHU STACKS                     |
|-----|-----------------------------------|
| 1   | مجم دن لی مبارک یا د              |
| 4   | ١- نئے سال کا مختفہ               |
| 14  | ۷- تاریخ کامبق                    |
| 14  | ۳۰ انقلاب زنده با و               |
| 19  | ۷ - اليشيارا وريورپ               |
|     | ه- پرانی تهنه یبی                 |
| 49  | ١٧٠ يُونا ميُون كاحال             |
| ۲۲  | ۔۔ یونا ن کی شہری ریاشیں          |
| ۳۸  | ۸ ر مغربی ایشیارگی مسلطنتی        |
| 2   | ٩- قديم روايات كالوجم             |
| ۵.  | ١٠٠ قدم مندوسا ب کی دلیی جمهورشیں |
| 04  | اا - جين كي أريخ كے مراديس        |
| 44  | ۱۲ - احتی کی پکار                 |
| 44  | ۱۲۷- اب یہ ساری دولت کہاں جاتی ہے |
| Lp  | ۱۴- حضرت عليئي کے حجو سوسال پہلے  |
| M   | ١٥- ايرا ن اوريونان               |
|     |                                   |

|   | 9-    | ۱۱ بو ما نیو ل کاعرد ج                                         |
|---|-------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | 94    | ١٠٠ الكيب مُشهُورا و رُمغرور نوهوان فانتخ                      |
| ; | سو. ا | ۱۸- چندرگیت مورسا ورا رفه شاستر                                |
| f | 1) •  | ١٩- يونين مييني                                                |
|   |       |                                                                |
| ŧ | 11/4  | ٠٠٠ بجرع ب                                                     |
| ; | 114   | ۲۱- تفریح نے چَداورخیالی سفر                                   |
| 1 | 141   | ۲۷۔ فذاکی فراہی کے ہے انسان کی جدوج ہد                         |
| 1 | 144   | ۳۲ چاکزه                                                       |
| 1 | 134   | ۲۲ د بدتاً و ک کے محبوب الشوک                                  |
| * | 14-   | ۷۵- اختوک کے زانے میں دیا کی حالت                              |
| ì | 144   | ۲۲- چی بن ادر یال                                              |
| 1 |       | ر بر رو در کن تقرکند تا ا                                      |
| l | 401   | عهو روم اوره رج کاملی به                                       |
| Ň | 14-   | ۷۷- روم اورکار تنج کامقا لمبر<br>۷۷- رومی جهو رمیت سلطنت بن گئ |
|   | 149   | ۲۹- ِجنوبی مندشالی مند پر چها جا تا ہے                         |
|   | 144   | ٠٣٠ كنن قوم كى سرحدى سلطنت                                     |
|   | IAY   | ۳۱ - حضرت میلٹی اور میسا ئی نرمہب                              |
|   | 191   |                                                                |
|   | 199   | ۳۷- مىلطنىت دوم<br>۳۳- مىلطنىت دوم دوكركرشد موكى               |
|   | 4.4   | ٢٢٠ عالكيرسلطنت كالمخيل                                        |
|   | 414   | ۳۵٠ يارتميااد رماماني                                          |
|   | 714   | ۳۶- خبوبی مندکی نوآ با دیاں                                    |
|   |       |                                                                |

|       | ۳۷- گټا د ورمي مهندوسامراج                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 774   |                                                                                                                      |
| 777   | ۳۸- من قوم کی آمر                                                                                                    |
| 7 7 % | ۳۹- بېندوشان كاقبضه برىشي مندر بون پر                                                                                |
| Tri   | ٠٧٠ - الكون ا ورتهذيبون كاغروج د زوال                                                                                |
| 10.   | اہم - "انک خاندان کیے دور میں جین کاعر دج                                                                            |
| YON   | ۲۷ - چوشن ا ورداتی تمین                                                                                              |
| 44V . | ۲۴ - مرش وردحن اورمبون سانگ                                                                                          |
| رت    | ۲۴ - ہراس وروھن ا ورمہون سا نک<br>۲۲۱ - حنوبی مهند پی بہت سے با دشا ہوں ا ورسیا مہیوں ا ورا کک برا<br>منخفسیت کا قلق |
| 149   |                                                                                                                      |
| YAA   | ه٧٠ زا نه وسطى مي مندورتيان كى مالىت                                                                                 |
| 194   | ۲۷- عالی شان انگ گوراد رشری وج                                                                                       |
| ۵.۳   | به روم بن طلست کا دور                                                                                                |
| 416   | ٨٧- اسلام كافهور                                                                                                     |
| ۲۲۲   | ۴۷- اسٹ لام کا کہور<br>۲۹- عربوں نے اسپین سے منگولیا تک فتح کرلیا                                                    |
| 140   | ۵۰- بغداً دا ورارون الرشيد                                                                                           |
| 444   | ۵۰- بغدادا ورارون الرشید<br>۵۱- شالی مبند مرش کے برا نے سے محدو غزنوی کے حلول ک                                      |
| 404   | ٥٥٠ يورب كم مكول كي شكيل                                                                                             |
| אר    | ۳۵۰ حاکثر داری نظام                                                                                                  |
| ,     | ۷۵ مین خانه بدوش کرمذ به کرط ف مثا تا به مرب                                                                         |
| 444   | مره مبنی خانه بروشوں کومغرب کی طرف مثا تا ہے۔<br>۵۵- مایا ن کامنو کئی دور مکومت                                      |
| ۳۸.   | لامه انبان کی جنچر<br>۱۵- انبان کی جنچر                                                                              |
| 140   | الماماتات والمام                                                                                                     |

494 4.4 ٥٥- امركيكي اياتهاب ۱۷۰۰ ملیسی جاگ MOM MYD ۹۷- دبلی کے غلام با وشاہ 744 ١٧- جنگيزمان نے يورپ ورائيٹ ماركو الا ڈالا MAN 194 ٧٩. مشهور دمعرون مستياح اركولولو 0.0 ۵۰۰ رومی کلیسا کی جارجا بنرسر گرمیاں 010 ۱۱- استبدا دے خلاف جنگ DYN ۱۱- دوروسطی کا خاتم 019 ۲۰- بحری داستون کا در یافت مونا OM

### دسيناج

معلوم نہیں کہ ہخطوط کھی ٹاکئے بھی ہوں گے یا نہیں اور اگر ہوئے بھی توکب اور کہاں ہے ۔ اس سے کہ مندوستان کی آج کل کچھ عجیب و خریب صالت ہے اور بہاں کسی بات کا پہلے سے انداز ہ کر نامشکل ہے گریس موقع کو خنیمت سمجھ کراسی وقت ہے چند سطریں تکھے دیتا ہوں کھر خدا جانے کیا ہو کیا نہ ہو۔

تاریخی خطوط کے اس سلسلے کے اِرے میں جمھے ایک عُذر مِبْن کُلُ ہے اور ایک بات بجمانی ہے جو حصرات اس کیاب کو پڑھنے کی زحمت ا اٹھا میں گئے دہ غالباً ان و وجیز وں کوخودی مجمد لیں گے۔ میں بڑھنے والوں سے خاص طور رہید درخواست کرنا ہوں کہ پہلے آخری خطر ورجس اس دنیا میں سبی جزیں الٹی میں اس سے اگر ہم بھی خاتے سے است دام کریں تو کوئی مرخ تہیں ۔

ان خطول کی کے خود بخود بڑھتی میلی گئی میں سے میرے خربن میں ان کا کوئی نقت ہنیں تھا اور ہر گزید خیال نہیں تھا کہ ان کاسلسلہ اتنا لمباہو مہائے گا۔ اس سے کوئی چیر سال پہلے مب میری لڑی دس برتر کی تھی میں نے اسے جند خطوط تھے سے حس میں دنیائے ابتدائی دور کاریدھے ساوھے انداز میں کچے مختصر سا ذکر تھا۔ بعد میں یہ ابتدائی خطوط ایک کتاب کی شکل میں شائع کئے گئے اور بہت معبول ہوئے۔ میرے دل میں بار بار سے خیال کیا کہ اس سلسلے کو جاری رکھوں لیسیکن سیاسی جدوم ہدکی مصروفیت نے اسے پورا نہیں ہونے دیا جیل میں مجھے اس کا موقع الااور ہیں نے اس سے فائرہ الحالیا ۔

جل کی زندگی میں بعض فا مَرے بھی ہی ایک تو فرصت ہوتی ہے، د دسرے آ دمی دینا کے حجار وں سے بے تعلق ہوجا تا ہے لیکن اِس زندگی میں جو دقتیں ہیں وہ ہی ظاہر ہیں ، یہاں قیدلوں کے سکتے نکوئی کتب خانزموتاہے اور نرحراے کی کتابیں وسستیاب ایں ایسی مالت میں سی چزرخصوصاً ا ریخ کے موضوع پر کھے کھفا اُڑی جِزَّات كاكام ہے۔ بھے كور تا أبي ليس لين ميرے ياس رہ نہيں سكيں بُسَ مَیں اور ملی گئیں لکین اب سے بارہ سال بہلے حب ہیں نے انے دلیں کے بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ جیل یا ترا شروع کی اسی وقت سے یہ عاوت ڈالی کہ جو کیامیں ج متا تھا ان کے نوٹ سے بیتا تھا۔ اس طرح میرے اس بہت سی بیاضیں جى بوڭئى ا وراس كتاب كولكھتے وقت بهت كام آئيں - ظا مر ہے کہ میں نے دوسری کیا بوں سے بی بہت مدد لی خصوصاً ایج- می ولمزكى "اريخ عالم سے كيونكه اس كے بغير جارہ ہى نہ تعاليكن جالے کی کنا بول کے نہ ہونے سے بڑی دفت تنی ا وراس کی وجہ سے اکثر للسلة باین توٹ جا تا تھا یالعبض خاص د وربیج میں حیوڑنے پڑتے

ی خطوط و اتی ہی ا دران ہی تعبض سنج کی باتیں ہیں جن کا تعلق صرصن میری لاکی سے ہے ۔ کچھ سمجھ ہیں نہیں آتاکہ ان کو کیا کردل اس سے کہ ان کو ڈوھونڈھ ڈھونڈھ کرنکا سے میں تو بڑ اٹھگڑ اہے میں توافیس یو نہی رہنے دیتا ہوں -

حبب وي إن يا تول نه بلا سكنا بوتو وه مبه كرسوماكا ہے ادراس کے مزاج میں ٹیے عجیب اتا رمیڑھا ؤر ہا کرتا ہے سبھے الدلیٹ، ہے کہ اس کا اتا رحی<sup>و</sup> ھا ؤاس کیا ب میں صریحی طور پرنظر ہے گا وراس کا اندافر بیان ویسا ہے لاگ بنیں ہوگا جنيبا مورّخ كا مونا جا بي مي رعوى بي بني كريس مورخ بو<sup>ل</sup> میں نے چو کیولکھا ہے اس میں دو چیزی گلا بھ ہوگئ ہیں۔ کہیں تو بچ ں بے قابل سیدھی سے دھی تحریر ہے اور کہیں آن کے خیالات کی سجت محنفیں صرف بڑے می سمجھ سکتے ہیں اکثر مگہ خیالات کی تکرا رہی یا نئ ماتی ہے ۔ غرض اس محبوھے میں جُو كُوتًا مِها ل مِن أَن كَي كُوتَى أَنْهَا نَهْنِي - سِيح يُوسِيصُةُ وَيَجْدُ مُرْسِرِي فا کے ہیں۔ جن می محض برائے ام ربطب میں سے ہوتم کی بڑی سے لیا ہیں۔ اس سے دا تعات اور خیالات اخذ کے ہیں۔ اس سئے ممکن سے کہ کتا ب میں بہت سی غلطیا ں ہوں میراادادہ عا كركسي مورّخ سے نظرا في كرا وُل - ليكن مين جل سے باہرات تقور دن ر اکراس کاکوئی انتظام نیکرسکار

ان خطول میں میں نے اکٹر اپنی رائے کا اظہار شدت کے ساتھ کیا ہے ۔ ان رایوں پرئیں اب تک قائم ہوں۔ لیکن اس کتا ہے کا اظہار شدت لیکن اس کتاب کے ملحفے کے دوران میں میرا تا ریخ کا تصور رفتہ رفت۔ برل گیا ہے ۔ اگر میں ان خطوط کو اب

لکمتا تر د وسری طسسرح لکمتا اور د وسری چیزوں پر زور دیا ۔لیکن اس دقت میرے ہے یہ حکن نہیں کہ جو کچھ لکھاہے اُسے بچاڑ ڈالوں اور نئے سرے سے اسے لکھنا نشر وع کروں ۔

جوامرلال نهرو

کم جنوری استاع

جنم دن کی مبارک باو

ا ندرا پر ہی کرنی کے نام نیر صوبی خبر دن کے موقع پر

منٹرل حل ٹینی' 19 واکتوبرست ہے

ہمیشہ جنم ون کے موقع برتھیں اچھے اچھے تھنے اورمبارک باد طاکرنی تھی۔ مبارک بادیں تو اب بھی بہت سی ملیں کی لکین تخف میں بس اس مینی میں سے کیا بھیے سکتا موں۔ میرے پاس مادی تھنے کہاں۔ اس روحانی اور واغی تقضرور ایس۔ اگر کوئی پری تھادے لئے تھنے لائی تو وہ ایسے ہم موتے ۔ اغیس جیل خلاخ کی ادنی ادنی دیواریں بھی روک نہیں سکتیں۔

كيا - ووسيدوشان مي بهبت ون رام -خود كيشا تها اور دومرول كوسكها ما تها زيادهُ وه نالنده کی او نیورسی میں را جوشهر اتلی بتر سے قریب واقع تقی- اب اس شهر کو بینه کتے میں موں سانگ پاده که کرمین قابل موگیا حتی که اسے د بوده مس ے) فاصلِ فانون کا خطاب دیا گیا۔ میراسنے سارے سندوشان کا سفرکیا اور اس عظیمالشان ملک کے ان ماشندول کوجواب سے صدیوں پہلے بہال رہتے تھے و کھیا میالا اور ان کے متعلق اوری معلومات مصل کی-اس سے بعداس سے الياسونام المحاراس كابيمي وهماني درج ب حواس وثت مجم يادآني بر اكي شف كاقصه ب جرحزبي سندس شهركرنا سوورنامي آيا نفا- يشهر صوبه بهار میں مباکل پورکے اس اس کہنیں واقع نفا سفونامے میں تکھاہے کہ نیٹیض کیے بیا کے ماروں طوت آنے کی تختیاں باندھ رہا تھا اورسرر ایک علما موا سفل ركفنا تفام لأقدمي عصالي وه أكرا اكراكر حليا لفا اوراس عجيب وغريب مِنیت میں رہی شان سے إد هراً دحرگوشا بیرنا تھا۔ حب کوئی اس سے ایکیٹا كر إخراب نے يركياتطع نباني ہے تو وہ جواب وبتاكه ميرے اندراتى حكمت بمرى ب كرمني إندانية ب كركبين مراميث مراهيط جائي اس كي بين الي بسي يران كي تعتيال إنه و لي أورو كله تمسب لوگ جهالت كي الري مي رسية موادر مجع تم رببت ترس آناسے اس لئے میں بردقت اینے مربر مشقل لئے

لین میفن و کمت کی زیاد تی سے اپنا پیٹ بھٹ عیانے کا اندیشہ نہیں ہے۔ اپنا پیٹ بھٹ عیانے کا اندیشہ نہیں ہجسا۔ نہیں ہے اس لیا تا نے کی تحقیاں لیٹنے یا زرہ مکتر پہنے کی عزورت بھی نہیں مجسا۔ ادر بیر محبر میں جو کچھ تھوڑی بہت مقل ہے وہ میرے سپیٹ میں نہیں۔ اس کا شکانا جہاں کہیں تھی ہے وہی ابھی بہت کنجائش باتی ہے اور مگر کی کمی بڑے

کاکونی اندنیته نبی ہے جب میری قل آی محددہ ہے تو میں دوسروں سے سامنے عقل معد کیے بن سکا ہوں اورس کوفواہ مخواہ نصیت کرنے کا مجھے کیا تی ہے۔اس سے میں اس نتیجے برہنجا مول کرحب معلوم کرنا موکھیج بات کیاہے اور غلط کیا ہے ؟ كيا كرنا جائية أوركيا ذكرنا جائية ؟ توانس كاطريقير بينبس ب كداً دى وعظ كمين لَّكَ مِلْكَرِبْتِرِينِ صورت يرب كُرانس بِي تُعْتَكُوا ورَجَتْ كِي جَائِ واس سے كھي العمى مقيقت كى اكب صلك نظراً مانى ب رسى تم سے جُلْفلُو كياكرا تما اس س مع برالطف آنا شام مے بہت سی جیروں کر بحث کی لکن ماری یر دنیابت بری سے اوراس ونیاکے علاوہ اور بہت سے عیب وغریب اور میراسرار عالم ہیں۔ بهارے مائے علم کا بہت بڑامیدان ہے اس سے کوئی وجرنہیں کہ ہیں ہے شِعلی کی شکایت مویاس اس سوتوت اورمغرورا دمی کی طرح حس کا قصم ہون سانگ نے لكها ب ينتجف للين كسبي سب كيد آگيا ہے اوراب م ببت بي وانشمد موسك بن عبر من توبد كمول كاكريري الحياب كرم ببت زياده والنمنز بين السطم اس کے کہ اگر دنیا میں ایسے دانشمند موں تعبی تو وہ عزور دل میں کڑھتے مول کے كه امنوس اب كو بي آتيي چيز با تي نبيل حيه سم منگييل . وه نسي نبي باتمي دريا نت كينے ا در نیا علم حاصل کرنے کی مسر ت سے مورہ منبی لیکن ہم میں سے ج جا ہے دہ آگ نعمت كو حاصل كرسكنا سے -

غرض کہ مجھے وعظ ہرگز نہیں کہنا جاسیئے لکین بجرکروں لوکیا کروں ؟ خط میں بات چیت کا مزا ٹو انہیں سکتا کیو کہ اچھے سے اچھا خطاہمی کی طرفہ مرتا ہے اس لئے اگر میں کوئی ایسی بات کہوں جنھیے یہ معلوم مو تو یہ نہ مجھ لینا کہ اس کڑھ دے گھوٹ کوکسی نہیں طرح بنیا ہے بلکہ یہ مجبن کہ میں سے ایک بات کہی ہے تاکہ تم اس بیغور کروء گویا ہم سے مج آلیں ہیں بات چیت کر دہے ہیں۔ اریخ کی آبوں پی تم نے بڑھا موگاکہ متلف فوموں کی زندگی میں بٹے موسکے

وورگذرے ہیں۔ بورگی موروں اور عورتوں کا اور ان سے کا رفاموں کا

عال بڑھا کرتے ہیں۔ بورگی کو بی اینے خواب یا تصور میں یہ دیکھتے ہیں جسے سم می اسی زبانے میں بھتے سم می اور انفی سورہ اول کی طرح بڑے بڑے براس مردی کے

کام کررہ میں جمیں یا در موگا جب تم نے پہلے بہل جون آف اور کا تصدیر طاقعا تو تم برگتا افر موا تھا اور تھا دا بی جا جا تھا کہ میں بھی اسی کی طرح کیے کہ دفعاتی سب عورت مرد ایسے جا اس بوقت فکر گئی رہتی ہے لیکن تھی کھی السامی ہوتائی۔

بال بحوں کی اور اپنے گھوا رکی ہروقت فکر گئی رہتی ہے لیکن تھی کھی السامی ہوتا ہے۔

بال بحوں کی اور اپنے گھوا رکی ہروقت فکر گئی رہتی ہے لیکن تھی کھی السامی ہوتا ہے۔

بال بحوں کی اور اپنے گھوا رکی ہروقت فکر گئی رہتی ہے لیکن تھی کھی السامی ہوتا ہے۔

بال بحوں کی اور اپنے گھوا رکی ہروقت فکر گئی رہتی ہے لیکن تھی کھی السامی ہوتا ہے۔

موانا ہے اور بڑے بروٹ مرد بھی سور ما بن جا تے ہیں۔ پھر تو تا دریخ میں انفت لا ب موجانا ہے اور بڑے برف واقعات رو ناموتے ہیں۔ پھر تو تا دریخ میں انفت لا ب میں کھی الیا جا درکا افر موجونا ہے کہ وہ ساری توم میں ایک نئی روح بھونا کے دیے ہیں۔

میں کھی الیا جا درکا افر موجونا ہے کہ وہ ساری توم میں ایک نئی روح بھونا کے اور کی ہونا کے دو ساری توم میں ایک نئی روح بھونا کے دیے ہیں۔

میں کھی الیا جا درکا افر موجونا ہے کہ وہ ساری توم میں ایک نئی روح بھونا کے دیے ہیں۔

اوردگ بڑے براے کام کرگذرتے ہیں۔

حبی سال می الشان نیزر نیز المولی وه تاریخ کا ایک یادگارسال نفا ای سال ایک علیم الشان نیزر نیز می المی میدردی سے ایرز تفا اسب ملک کے لوگوں سے الیاشان وار کام کرایا جو تاریخ کے اوراق سے کمی مد فرہیں سکتا ۔ نشیک اسی جہنے میں جس میں تم بیدا موسی لنن سے وہ زبروت انقلاب نتروع کیا جس نے روس اور سائیریا کا نقشہ بدل ویا۔ اکا سرح آئ مندوت ن میں جی ایک ظیم الشان لیڈر جس کا ول نظام مول کی محبت سے محمور ہے مندوت ن میں جی ایک ظیم الشان لیڈر جس کا ول نظام مول کی محبت سے محمور ہے ان کی مدر کے لیے ترشیا ہے ، سیاری قوم میں المی روح میونک دی ہے کہ وہ سال میں مدر کے لیے ترشیا ہے ، سیاری قوم میں المی روح میونک دی ہے کہ وہ اللہ میں مدا اللہ میں ا

می رہے رہے کارنامے کرتے اور ثان دار قربانیاں دینے کو تیارہے تاکہ مہارا ملک پھر آڈاد موجائے اور فوجوں فرمین اور فلاموں کے سرسے بیم صیبت ٹل علیے۔
با یوجی اگر حرصل میں بند میں کمین ان کا وہ پہنام جو جاد دکا سا اثر رکھتا ہے مندنتان کے کروڑوں آدمیوں کے دلوں میں گھرکرگیا ہے - ای کا منتجرہے کہ مرد اس عور تمیں حتی کہ چھوٹے چھوٹے بیمی میدان میں کل کھڑے موئے ہیں اور مندوستا ن کی آزادی کے ساہی بن کے بیار میں اس کے کروڑوں کے دلیا ہی اس میں اس کے کروڑوں کا میں اور مندوستا ن کی آزادی کے ساہی بن کے بیار میں اس کے سابھ بن کے بیار میں اس کی آزادی کے سابھ بن کے بیار میں اس کی آزادی کے سابھ بن کے بیار میں کی ازادی کے سابھ بن کے بیار میں اور مندوستا ہیں۔

آج سندونتان س ہاری قوم جرکھ کررہی ہے وہ تاریخ میں یاوگا اسکا ہم نم بڑے وش فتمت میں کراپنی آنکھوں سے یہ تا نتا دیکھ رہے میں ملکہ خودھی

ول بن بمت ہے تو فر پاس نہ چھے گا اورتم کوئی اسی بات ذکر و گی س کے ظاہر مونے

سے تھیں شرم آئے بنم خرب جانتی موکہ بالوجی کی رہنا تی بی آزادی کی جو زبر وستی بک
جاری ہے اس بن جیپ کوئی بات کرنے کی اجا ختا بیس ہے بہیں کی بات کے
چیبا نے صفورت ہی نہیں ہے بیم جم کھے کہتے ہیں پاکرتے ہیں فرکر تنہیں کرتے و کہنے
کی جے ٹ کرتے ہیں ۔ اسی طرح مہیں اپنی نمی نری کھیے بند وں کام کرنا چاہئے۔
ضفیہ کارروائیوں سے دور رہنا چاہئے الیا تی محاطات کو اسنے ہی تک رکھنے کا
مہیں جن ہے اور مونا بھی چاہئے کی تین یہ اور چیز ہے اور چرج کی اور مرحالت میں
لیس اگر تم اس برعل کروگی تو تم روشنی کی گور میں پرورش پاؤگی اور مرحالت میں
لیس اگر تم اس برعل کروگی تو تم روشنی کی گور میں پرورش پاؤگی اور مرحالت میں
لیس اگر تم اس برعل کروگی تو تم روشنی کی گور میں پرورش پاؤگی اور مرحالت میں

ب و سارر س را بری و می این المی خط که دالا - پر بھی بہت ی الیی بائیں گئیں ایک خطیس سب مجھ کیے ساسکتا ہے ۔
جومی تعمیں بتا ای ہا تھا - مجلا ایک خطیس سب مجھ کیے ساسکتا ہے ۔
میں بیلے ککھ کیا ہوں کہ اس معالمے میں تم برطی خوش شمت مو کہ اس جبکہ ایک اس معالمے میں تم برطی خوش شمت مو کہ اس جبکہ اس کے علاوہ یہ بھی مختاری خوش فقیمتی ہے کہ تصییں بڑی اجبی اور بہا در ال تلی ہے ۔
اس کے علاوہ یہ بھی مختاری خوش فیمتی ہے کہ تصییں بڑی اجبی اور بہا در ال تلی ہے۔
اگر تعمیں کھی کوئی افعین یا براتیا تی موتو ان سے بہتر مرد کرنے والا تعمیں بہیں ل سکتا ۔
اجبا رخصت افتی میٹی ا اب رخصت - خدا کرے تم بڑی موکر شدوشان
کی خدمت کے لئے ایک بہا در ساہی منو ۔ بہت بہت دعائیں اور بیار ۔
کی خدمت کے لئے ایک بہا در ساہی منو ۔ بہت بہت دعائیں اور بیار ۔

#### ۔ نئے سال کا شخصہ

وروز السهاع

تملیں وہ خط تو یا دمول سے جمیں اے اب سے کوئی دو برس پہلے تمعیں لکھے تھے۔ اس وقت میں الداما دمیں نضا اور تم مسوری میں ۔ تم نے مجھ ے كہا تعاكروه خطاتها بربت الحيف كل يقدرسى ك تمج الزخيال أيا كركون زمي وولسله مارى ركفول اوردنيا كے كھيا ورحالات تحسيس تناكوں۔ ليكن اس معلمے میں مجھ ہمشہ مجھ ال سار ہاہے ۔ دنیا کی بہتی موڈی مائیں ، براے برك مردول اورعورتول كاحال اوران كي احجيه الحيمه كاربله يرط عف مين برالطف آیا ہے تا ریخ برصا اچھا نوہے لین میرے نز دیک تاریخ بنانے بين حصد لينا اس سے كہيں زياوہ اجھام ، اور يتعلين معلوم بي سے كم الحكل ہارے ملک کی اریخ بن رہی ہے۔ مبدوشان کا مصی بہت پرانی بات ہے، وہ اب قدامت کی تاریخی من خیب جکا ہے۔ یہ مجیع ہے کراس میں بہت سے افسوسناک اور ناخوش گوار و درتھی گذرہے میں حین کاخیال کرکے ہیں بڑا و کھ موسلے ا ورہاری گردن شرم سے حبیک ماتی ہے کیکین ممبوعی طور رہارا ماضی رااشان دار را سيس رسم باطور رفح كرسكة من اس كا تصور كركتمي مرساد تى ب لكن اج مين انني فرصت كهال كم إحنى كوك مطيع دين اب تومتقبل مايد ول وداغ میں سرم اس ادراس کوسم سنواررہ ہیں-اس الا مام وشک اورسارا ونت حال کی تذریبور اے -

یہان بنی پیل می مجھے لکھنے پڑھنے کا نوبہت کانی وقت ملمائے لیکن کیروئی نہیں موق کی میرا دماغ براگذہ رہاہے۔ میرا دل مروقت اس زبردست بنگ میں بڑا رہاہے جوجیل سے باہر چیڑری ہے۔ و در رے لوگ کیا کر ہے موں گے ادراً گرم بھی ان سے ساتھ موقا تو کیا گڑا یہی خیال ہروقت شا مادہا ہے۔ مال اور تعقب میں ان منہ کہ رہا مول کہ مامنی برغور کرنے کا موقع ہی نہیں ملا ۔ تاہم میں مجبتا ہوں کہ میر می فعلی ہے۔ حب میں باہر کے کا مول میں حصافیاں کے سکتا تو اس کی فکر مس کیوں مرکز دال رمول ؟

کین ان طول کو متنی کردینے کی اصل وجه دکہو تو تھا اے کان میں کہدوں) ایک ووری ہے لیے اس میں اتنا کائی کہدوں) ایک ووری ہے لینی اب مجھے بر شک موصلائے کہ ایا میں اتنا کائی مات کی میں اس کے تعدیق کے سکھا کول اور کی لیمیں اور اس کے تعدیمی جرکھی میں نے سکھا تھا وہ سب شایداب تھا دے لئے اکائی مویا کم از کم فرصودہ صرف ور موگا ممکن ہے جدون بعد تم مجھے سے بڑھ جا کہ اور مجھے شکی نئی باعمی سکھانے لگو! مجھے جنم ون جدون بعد تم میں سے تعلیم اور اس کے موقع رہیں اس عقل اور کی جنم ون کے موقع رہیں سے تعلیم اور اس کی طرح مرکز تنہیں موں جو حوالہا تھا اس میں تنایا تھا کہ میں اس عقل اور کی کی طرح مرکز تنہیں موں جو سے بڑھا ہے ہے۔

کی طرح مرکز تنہیں موں جو سے بڑھا ہے اس میں تنایا تھا کہ میں اس عقل اور کی کھی خراری کی خراری اس مقال الدھم کی خراری ہے۔

کی طرح مرکز تنہیں موں جو سے بڑھا ہے تو اس میں تنایا تھا کہ میں اس کا میں ہے کہ تعتیاں باندھے رہتا تھا تا کہ علم کی ذیاری ہے۔

ونیا کے ابتدائی دور کے متعلق کچھ لکھنا اُس وقت میرے لئے زیا دہ اُسان تھا حب تم مسوری میں تعمیں۔ مہیں برائے زمائے کا بہت تھوڑا اور مہم سا عال معلوم ہے۔ اُس قدیم ترین دور کے ختم مونے کے بعد کہن تا درج کا سلسلہ وقع مرتا ہے اور انسان دنیا کے متعلق گوشوں میں اپنی صدوح برکی ابتدا کر تا ہے۔ مجراس دور کا حال لکھنا آسان نہیں ہے جر موشم ندی پرکم اور حاقت وجون پر

نیا ده لمنی تفار کتابوں کی مرسے تو کھو لکھا ہی جاسکتا ہے الکی نین جیل بیں کتابیں كمال يهال كوئى لائررى نبي ب-اس ك مجها مديشه كواسي فواسق كے باوج دشايد دنياكي تاريخ كي ملسل واقعات مي تقبيں نه تياسكوں . مجھے وہ ارائے اواکیاں اچھے نہیں لگتے جو صرف ایک ملک کی ٹاریخ پڑھے لیتے ہی اور وه هي جندسنه اور جيزوا قعات خفظ با دِكر كية من ا درب تاريخ تو ا بب لمسل زنخبر کی طرح سے حس ایس ایک ملک کی کوئی و دمرے ملک سے تا موقی ہاں گئے تمکی ایک ملکی تاریخ نہیں مجد سکتیں جب تک ونیا سے دومرے مکوں کی اربخ سے واتعنیت نے رکھتی مو-مجھے امید ہے کہتم اس "ننگ نظری سے لینے مطالعے کو ایک دوملکوں کی محدود نہ رکھوگی ملکہ ساری دنیا کی ناریخ پر آبک نظر دالوگی - یا در تھو کہ ممتلف ملکوں کے باشندوں میں آبنا بڑا ا فرق بنهي مزنا عبنا سم تصور كرت من البية نقشول اوراتيكسول مي مب الكون میں مختلف زیگ بھرے مردئے دکھائے جاتے ہیں۔ انا کہ متلف مکوں کے باشندول میں کید ترکید فرق صرور مؤنا ہے لکین بہت سی بانوں میں وہ ایک دورب سے ملتے جلتے بھی توہیں۔ اس کے مناسب سے کہم اسی حبیب رکو پش نظر کھیں اور نقشوں کے عبرا حدا رنگوں یا ملی عدو دِ اربعہ بر مراہیں۔ مجے افوں ہے کھین ارت میں تھارے لیے لکھنا چاہا موں نہیں تکوسکنا۔ اس کے لئے خمیس دوسری کتابیں پوسٹا میں گی لیکن و فنا "فوقت اُ ماضي كا حال تصييل لكننا رعول كا ا دران لوگول كے بھي تذكرے سنا ول كا جو اُس گذرے مربے زانے میں موجود تھے اور مغیوں نے ونیا کی اس تا شاگاہ میں بٹے بٹے کام کرد کھائے۔

معلوم نہیں میرے یہ خط تھاری دلیسی کا باعث مہوں گئے یا نہیں

مین آبان کرمگار دب تم یه خطیر هوگی نوانسین بندهی کردگی یا نهیں۔
خیرسند انہیں مایڈ آکی اس نے توابی دلیمی کے لئے الکھنا شروع کے ہیں ۔ ان
کے تلفتہ وفت تم مجھے ہمہئت ہی قریب موس ہوئی ہو اور الیا گذاہیے جیسے میں
تمسے باتیں کرد ا ہوں ۔ مجھے تھا را اکر خیال آتا ہے لئین آج تو تم کسی طح تمین
فرین سے فرامون ہی نہیں ہوئیں۔ آج نوروزہے علی اصبح حب میں شاروں کی
طرف تکنی لگائے اسے نہتر پرلیٹا تھا تو مجھے اس تعلیم الشان سال کا خیال آیا جو
ابھی العبی گذر دکیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے ان تمام امیدوں پرلیٹا تیوں
اور مسرتوں کا بھی خیال آیا جن سے اس ذافی میں ووجا رمونا پڑا۔ اور وہ بڑے

بڑے بہاوری کے کام بھی یا واکئے جولوگوں نے انجام دیئے میر مھیے با پوی کا خیال یا حبنوں نے بروداجیل کی کو فقری میں منطے ہی شیٹے کو یا جا دوسے ذریعے ہمانے کرورا در ناتوال مک بیں ایک نئی روح تعیونگ ڈی۔ اس کے بعد والکھی طرف اور بہت سے دوسرے لوگول کی طرف ذم نفقل موا لیکین خاص طور برمجے تم اور تضایری آلا ياد آئيں۔ دن چشھ يەخرآنى كەمھارى الان گرفتار موكمين اورحيل نينے دى كئيں۔ میرے کے اس سے بہترنے سال کا اور کیا تھنہ موسکتا تھا۔ اس کی توع سے لْوقع فقى - اور هجه فررا تُسك منهي كه نمياري الي خود هي بهت خوش اورُطهُن موجَّى . لیکن بینیال صروریت آب تم اکبلی ره کنیس تیر میندره و ن میں ایک بار تم مجہ سے سطنے آیا کرو اور ایک باراپنی الماں سے الاکرو۔ اس طرح تم میری حران کو ا دران كي خبر مجيه بينيا باكروگي - احيا أن ان باتول كوحلف دو - اب تولم في قلم واوات ك كرميطول كا ورقها والقدوركرول كا - يورخ ميرك ياس اعادكي اوريم ببت سي بائس كرس كے ، مامنى كا خواب وليس سفح أور تنقبل كو مامنى سے زياده ورشا ب بنانے کے طریقے سومیں گے اس آنے آج نوروڑ کے موقع بریمبیں بیعمد کرنا چلہے كهاس سال كختم موسئ سے بہلے ہم اس خواب كوشيقت سے بدل دس سكراور اس درنشا استقبل کوحال سے قربیب ترمے آئیں گے ۔ نب کہس ہم سندوشان کے ماضی کو آا رہے تھے مفات میں نمایاں مگہ دھے اله امدراکے واوا بناشت موتی لال جی نبرو-

#### ره، تاریخ کاسیق

ه رحنوری است.

پاری بینی ایمی بی ایمی بین کی بیا کھوں اور کہاں سے شروع کروں ؟ جب
میں امنی کا تصور کرتا ہوں تو اس کی سینکر دن تصویر میں میرے ذہب ہیں آجاتی ہیں۔
ان میں سے تعین نصور میں جلد موجوجاتی ہیں اور تعین کا نقش زیا وہ ویزنگ قائم رہا ہے ۔ وراسل پر مجھے محبوب ہیں اس لئے ان کے نقور سے لطف ا کھٹا ہے گئا مہوں ۔ پیر مجھے واقعات کا موجودہ حالات سے مقابلہ کرتا ہوں اور اسنی ہدایت کے لئے ان سے مبتی حاصل کرنے کی کومشن کرتا ہوں ۔ بیر کچے غیر شعوری تی کیفیت موتی ہے ۔ لئین ایسے موتی پر وہاغ طرح طرح سے غیر مر لوط خیا لات اور تصور ان کا کورکھ دھندا بن جاتا ہے جسے تصویروں کی بے نزینب نمائش ہو۔ نشا پر اس ہی طرح مورے سے کئر واقعات کو اسے وہا غیر انجی طرح مورث ہادا ہی وہائی اس کو کیا کریں کہ بھی جی واقعات کو اسے وہائی ایسے جیب اور مورث ہیں اور خیر مورث ہیں ایسے جیب اور مورث ہیں دے جب میں کہ کہی تھی واقعات کو اسے وہائی ایسے جیب اور مورث ہیں کہ کئی کھی واقعات کو اسے وہائی ایسے جیب اور مورث ہیں کہ کئی کئی ہیں ۔

مجھے فیال ہے بہلے تھی میں نے تھیں لکھا تھاکہ اربخ کے مطا سے سے سمیں یہ بہلے تھی میں نے تھیں لکھا تھاکہ اربخ کے مطا سے سے سمیں یہ بہلے ہیں دنیا ہے دنیا ہے دنیا ہے دنیا ہے دنیا ہے دنیا ہے دارے میں یہاں سادت کے جوان سے نئے داس کے بعد زیادہ بہلی یہاں تک کوسب سے بزرجوان تعنی النان آیا جواپنی حوانوں نے ان کی حکمہ بیرمادی موگیا ۔ وشت سے تبزری کہ انسان کی ذاہد سے معب پرمادی موگیا ۔ وشت سے تبزری کہ انسان کی

ترتی کی دانشان ناریخ کہلاتی ہے لیے بعض خطوں بی میں نے تھیں بیمجائے کی کوشش کی ہے کہ اُستراک علی بی ل مال کر کام کرنے کا تخیل اٹ ان میں کس طرح بيدا موا اور سارا ينسب العلين كيول مونا جائي كه عام فائد ي شي العالم م کرکوشش کریں بیکن میں افغات تا دیخ کے محتلف زا نوں پر نظر طرالے سے الیامعلوم موالت کراس فسب العین سے کیر زیا دہ تر تی نہیں کیا ورا می تك أكانى مهذب اورتر في يافعة نهاس كي جاسكف آج هي اختراك على كي بهت کی ہے . ایک ملک یا اس کے باشندے این اغراض کے لے رومرول پر طلم رتے ہیں اوران رظام کرتے ہیں . ایک فرد دوسرے زو کو کھائے جا آ ہے ۔ اگر لِالْطُولِ بَرِسِ كِي تَرِقَى مُكُم بِا وجو دَّ مَج بِهِي سم اسْتِ مُكِيِّ اورانض بِسِ تومعلوم نبهي كيتے . تُعِكُ اور جامِنس كرمها راعل وليا موجائ جبباستفول اورسمجه والمخلوق كالموالطات اربح میں ابلے وور می میں نطر آئے میں جواس لحاظ سے مارے زمانے سے بدر جہا بهتر تنفييني النان زياده فهزئب اورزيا رهمتدن تنفيه أس سے خوا ہ مخواہ بير سوال بیدا موتاہے کہ آیا ہاری دنیا ترقی کرری ہے یا نیزل ۔ خود مانے ملک کا ماضى بهبنت درخشال تفاتعبى مرلحاظ سف موجوده حالت سعيمبين بهتر ففاء بہ میج سے کہ بہت سے ملکوں کا ماضی شان و ارگذرا شبے مثلاً سندوشان مصرحین ایونان وغیرہ اوران میں سے اکثر میں کر گراسکے لیکین میں اس سے مت نہیں ارتی جاسے دنیا بہت وای عگرے ادرکسی ایک فک کی عارضی ترقی یا " مزل سے اس کی مجموعی حالت بس کچیر زیا دہ فرن نہیں بڑتا ۔ سج كل ببت سے لوگ اپنی عظیم الشان تبذیب اور سائنس كے حرت الكر كادامون يراكشفين اسمي نتك نبين كرسائن في حرت أنكيز كام كرو كهائي ہیں ا در سائنس کے بر*لے برٹ ماہر بن* یقیناً سرعزت واخزام کے منتی ہیں لیکن

رور المراس المر

سارالک افظه کوامواموامه دید دکیدکسی مسرت موتی ہے کہ تمام مرد اورعورتیں ، الرك اوراراكياں وطن كے مفادكے الد فوشى نوستى آئے را صف يلے جارسيد الل اور تفوری بہت تکلیف اور صلیت سے بھی نہیں گھراتے بیٹیک انفہاں خوت ا موت کاحق سے کیونکر انعیں یہ نمز حاصل ہے کروہ اعلی مفعدے لئے کام کرہے ہیں، اور جوزیا وہ خوش متمت ہیں انعیس قربا نباں کرنے کی مسرت بھی نصیب ' مہدیٰ ہے۔ آج ہم اپنے طک کو آزاد کرائے کی کوشش کررہے ہیں۔ برمیت بڑا کا م ب نکین اس سے می برا حدکر " نوع انان" کے مفاد کا سوال ہے جونکہ ماری موجروه جنگ اس عام عظیم الثان حنگ کاایب جزوسے جوالان کی مصیبت اور تكليفول كافا تمكرك ك ك مارى ب اس ك مم باطور برفوش موسكة بي كرسم دنيا كى بہودى كے كے بھى ج كيدىم سے بن بياتا ہے كردہے ہيں۔ آج كل ثم آسند بعبون من مو منهاري المال الملكاهل من مني من اورمين يها إن نيي جل مي سندمول سهي اكثراكي دومركى مدائى بهت محسوس موتى ب المجي مني توبيت زياده - كيون سه نا بالكين ذرا اس دن كا نفسور كرد حب سمندول ملیں کے بیس تواس کے لئے ون کن رہا مہوں اوراس کا نفدور سی میرے ول کو تا زگی اور مسرت سے بھر و تیاہے۔

#### . دس، انقلاب زنده یاد

عرضوري السيمة

حانتی موکسم "أنقلاب زمزه اوس کا نعره کیوں لگاتے میں ؟ اور تبریلی ملی پریہ درشی اندرائے نام کا جزدہ ، اس کے معنی ہیں "نظیم کی بیاری" یا "مظور نظمہ یا

اورانقلاب كيوب چاہتے ہيں ؟ اس لئے كرائج مندوشان ميں واقعی زمروست تند ملي کی صرورت ہے لیکن جر تبدیلی ہم چاہتے ہیں اس کے مو آبانے کے بعد می بعنی مزد الن کے آزاد موجانے بریھی ہم خاموس موکر نہیں میٹیر رہیں گئے۔ دینیا ہیں کوئی الیمی چیز حس کے اندرجان عوم کھی ایک حالت برقائم نہیں رہتی بلکہ سبتہ برتی رہتی ہے۔ سادی فطرت روز بروز ملکه منٹ منٹ پر بدل رسی ہے۔ البتہ مردوں میں نشور و خا رك ماناك إدران يرعمو وها ماناك - اجها يأني ونبي بع جربتا رس . لين اگراس كابهاؤرك جليك توسر جانام يهي حال انسان كي ادر تومول كي زندگي كاسب فواهم عالمي إينه عالميهم برابر برصة دست مي ينفي خياي بيدسال سي أوكيال موجاتي مين الطكيال جوال ادرجوالي بورهي موجاتي مين يمين ال تبدلیوں سے گذرائی پڑا اہے بکین بعض لوگ ایے معی ہیں جران تنبرلیوں کے منکریں - وہ گویا این ول و د ماغ کے وروازے مبدر کرے الفین تفال وسیتے ہیں اورنے خالات کو آٹ ہی نہیں دینے ۔ متبنا وہ غورو فکرسے گھبراتے ہیں۔ اتنا نسی چیزسے نہیں گھبرانے ' بیجہ کیا مواہیے ؟ زمانہ ان کی ذرا پر وانہیں کرتا اور الهين تعبورُ كريشِ هنا علا جأيات اورج كراس تم ك لوك ببيت موت حالات مصمطالقت نبیس بیداکرف اس لئ وقاً فوقاً زردمت مرموعا فی سے اور سے برا القلاب روناموت من شلااب سے طور طورس يبلے كا انقلاب فرانس یا تیرہ برس بیلے کا انقلاب روس سی حال سارے ملک کا ہے ۔ سارے ملک میں بھی آج انقلاب کی کیفیت ہے۔ بنیک ہم آزادی جائے بین گراس کے سوا کھ اور بھی جائے ہیں سم گذرے یاتی سے تمام الابوں کو خالی آرے سرمگر صاف اور ازه بانی جرنا جائے بل میں تام کوڑے کرکٹ کو صاف کر! ہے اورافلاس اورمصبیت کو اینے ملک سے دور کرنا ہے۔ اور جہاں کک مکن مولوگوں کے دلئ

کے وہ جانے میں صاف کرنے ہیں جن کی وجہ سے ان میں بخور وقکر کی گنجائش نہیں ہتی ا اوروہ اس عظیم الثان کام میں جو ہا رہے سامنے ہے ہاراسا تھ نہیں سے سکتے۔ یہ بہت بڑا کام ہے اور شایداس ہیں بہت دن لگ جائیں گے۔ گرا و کم سے کم ایک باراچی طرح زور تو لگا دیں۔ انقلاب زندہ باد!

کیم فررانجی کولی دکھیو الوگوں ادر لؤکیوں دونوں کو اوران کی فرمنیاؤی اور بال اور بالکاسھاؤں کولی فرمنیاؤی اور بال اور بالکاسھاؤں کولی ۔ مکن ہے کہ ان میں سے اکثر کے والدین بزول یا غلام رہے موں کین آج کون کہ سکتا ہے کہ اس نسل کے بیجے آگے عیل کرفر السمجی بزولی کا شوت ویں گے یا غلامی گواراکریں گے ۔

غوض که زمانے کا بہتہ گردی کرتارہاہے ، جینیے موتے ہیں وہ اور آخاتے ہیں اور اور دانے کا بہتہ گردی کرتارہاہے ، جینیے مہد اور اور دانے بینے جلے جاتے ہیں اب خداخدا کرکے سم رہے ملک میں بھی اس کی گردی شروع موکئی ہے اور ہمنے اے اب کی باراس نور کا حکر ہوئی ہے۔ اور ہمنے اے اب کی باراس نور کا حکر ہوئی ہے۔ اور ہمنے است کہ وہ کسی کے روکے دک نہیں سکتا ، انقلاب زندہ باد!

### البشيا ادر يورث

م حذري سام ع

ایس نے اپنے پچھلے خطایی لکھا تھا کہ سرچیز برابر بدلتی رہتی ہے۔ دراصل انھیں تبدلیوں کے تذکرے کانام الاریخ ہے - اگر دنیا میں بہت کم تبدیلیاں مونی موٹیں تو الاریخ بھی بہت بھیوٹی مورتی -

عام طور پر اسکول اور کارنی میں ہمیں کھے دیوں پس ناریخ برطائی جاتی اسے۔ دوسروں کا توہیں جاتا ہمیں کیے دیوں پس ناریخ برطائی جاتی میں ہیں ہے۔ دوسروں کا توہیں جاتا ہمیں لین ایسٹے شعلق میں بدوستان کی ٹاریخ ادر میں میں بیر دستان کی ٹاریخ ادر تھوڑی ہی مبندوستان کی ٹاریخ ادر تھوڑی ہی انگلستان کی ٹاریخ اور لیس ۔ منہدوستان کی گئی تھی اور الیے لوگوں کی برطان کی گئی تھی اور الیے لوگوں کی برطان کی تھی جو منہ دوستان کو حقیر سمجھتے ہے ۔ اس سے علاوہ دوسرے ملکوں کی تاریخ کا مجھے محصل ایک دھندلاسا علم تھا۔ البتہ کارنج جھوڑ ہے ہے بعد میں ہے "اریخ کا مجھے محصل ایک دھندلاسا علم تھا۔ البتہ کارنج جھوڑ ہے ہے بعد میں ہے جھے اپنی معلومات میں اصفافہ کرنے کا کانی موقع طا۔

بچھیے خطول میں میں سے مندوسان کی قدیم تہذیب کا کچھ عال لکھا تھا' لیبنی دراوڑ در سے بارے میں اور آر ایوں کی آمد کے متعلق ۔ آر ہوں سے بہلے کا حال سبت کم لکھا تھا کیو نکہ مجھے خو و اس کا علم مذتھا ۔ لیکن اب تم بڑے شق سے بیسنوگی کہ پچھلے چند برس میں مندوستان میں فدیم ترین تہذیب کے آثار برآمد میں ہیں۔ یہ شال و مغربی مندمیں موہن جودار و کے قرب وجوار میں شکیمیں۔ لوگوں نے بہاں سے تقریباً پانچ مزار قبل کے آٹار کھو دکر نکا ہے ہیں تھی کہ اضایی قدیم صر کی طرح کی ممیاں بھی اتھی حالت ہیں لی ہیں۔ فراسوج تو ایر مزاروں برس پہلے کا حال تھا 'آر اور ل کی آمد سے بہت پہلے کا۔ بورپ تواس وقت ایک جبگ رہا موگا۔

ایت وات موج در موج بورپ پر علم آور موج میں اور لے فتح کیا ہے۔ انسوں سے بورپ کو لا ابھی ہے اور میز ہے میں اور لے فتح کیا ہم انسوں سے دائسوں سے اور سے معل من موج اسے ایشا ہی کے کسی میک کسی کوشے سے سطے اور سارے بورپ اور ایشا میں میں گئے۔ معلوم موج نامے ایشا میں یہ تلڑی دل کی طرح بیدا موت نے نے بھی بوجھو تو بورپ ایک مدت مک ایشا کی نو آبا وی بنام اچنا نی جدید بورپ کے اکثر باشندے انسیں ایشا کی حملہ آوروں کی مسل میں بیا نو برط ایک موج سے کوئی برا و بو برط این ایشا مراج سے کوئی برا و بو برط این ایشا رہ موج اس کے معنی نہیں اس طرح بھیلا مواسے بھی کوئی برا و بو برط این اس کے میٹی نہیں این اس کے میٹی نہیں این این اس کے میٹی نہیں

کرایتا محق اپنی جیامت کی وجرسے عظمت کا سخ ہے یا یورب اسی بنا کرکی توجہ
کے قابل بہیں ۔ جیامت توکسی انسان یا ملک کی بڑا ئی کا سب سے او ٹی معیار
ہے ۔ ہم ابھی طرح وا تعنہ ہی کہ تمام براعظموں ہیں سب سے بھوٹا ہو نے کے
یا وجو دیورب آج سب سے بڑا ہے ۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کراس کے اگر شکوں
کے بڑے روشن وورگذرہ میں ۔ ان میں سائنس کے بڑے بڑے ماہرین پیدا
موے ہیں جبوں نے اپنی تحقیق اور ایجا و و سسے انسانی تہذیب کو کہیں سے
کہیں بہنجا دیا اور کر دڑوں انسانوں کے لئے زمذگی کی بڑی بڑی سہوئی مہاکردیں
اس کے علاوہ وہاں بڑے برٹے الی فلم اسکور اسمانی تا ور ارباب بالرقین بیں ۔ اس کے علاوہ وہاں بڑے برٹے سال فلم اسکور اسمانی تا در ارباب بالرقین میں ۔ اس کے علاوہ دیاں بڑے الی کھرٹ سے انکار کی امرام مافت ہے۔

کے بڑے بڑے ارباب فکرکے ناموں سے قصفے کے صفعے بھرسکتے ہیں ۔اسی طرح ایشیاس لے بیاں اور بہت کی بالوں ایشیاس کے علاوہ میں اور بہت کی بالوں سے یہ نامت کرسکتا موں کہ باداریت دیم براعظم مجھلے زمانے میں کتنا عظیم الشان اور اسم تھا۔

اور الم میں۔

زار کی با برلگ! اور اب پھر سمارے و کھنے و کھنے برل رہاہے۔ تاریخ
عوراً صدیوں ہیں بہت آمہتہ آمہتہ انہا کام کرتی ہے۔ ہاں کھی کھی ایسا بھی متولیہ
عرراً صدیوں بین بہت آمہتہ آمہتہ انہا کام کرتی ہے۔ ہاں کھی کھی ایسا بھی متولیہ
مر حالات بڑی تیزی سے بدلتے ہیں اور سکا کی انتقاب مہوجاً اسے جیائے آھیل
اوٹیا بین تاریخ نہایت بڑی سے بدل دی ہے اور سمارا یہ قدیم براعظم اب گری
نیڈسے بیدار ہور ہا ہے ۔ آج وٹیا کی نظری اس برگی موئی ہیں کو تکم مرشف بہ
جانتا ہے کم منتقبل کی نشکیل میں الیٹ یا کا بہت بڑا حصد موگا۔

## يراني تهذيس اوران سيماراتهذي ورشه

وحنوري سنيسي

مندی کے اخبار " محارت اے ذریعے مہیں سیفتے میں دوبار باہر کی دنیا کی کھیے جبری ال جاتی ہیں یکل اس میں یہ خبر میری نیؤے گذری کہ لاکاحیل بیل تھاری ا ماں کے ساتھ کچھا حیاسلوک نہیں کیا جاما اور وہ لکھنٹوجل بھیجی مایے والی ہیں۔ اس خبرے میں تفور اسا گھراگیا اور دل کوایک فکر موگئی جمکن ہے <sup>ور</sup> مبارت<sup>4</sup> کی یہ خبر الكل ب نبيا دمو يكين ذراساشرهي ول مي كفتك بي . خود تكليف اورمصيبت بروا مولی اِت ہے اوراس سے براکی کو لغع مؤلاہے۔ اگر آدی اس کا عادی نیبو توسبت نا رک بن جانا ہے لیکن اسے بیاروں کی تعلیمت کا تصور کرنا آسان یا خوشگوار نہیں مؤنا مصوصًا اس حالت ہیں جبکہ ہم بے س موں اوران کے لئے کچھ کرنہ سکتے الال-اليي وجرسي بعارت مى خرس ميرك دل مي نيمارى امال يحتمل نکرسیدا موکنی میں جانتا موں وہ بڑی بہادر اور شیردل ہیں لین ان کاجم کم زور ہے اور میں نہیں جا ساکہ وہ اور کم ور موجائے ۔ خواہ سارا دل کتا ہی مضبوط کیوں ندموا رصم بالكل سائقه مذوب توسم كي كرسكة مين والرسم كوني كام أهي طرح إنجام دينا جائب بن نومهي اين محت اورموت كاخيال ركفنا حاسي اوراييز حبم كي بوری مگراشت کرنی جامعے۔

پیس مہر کے ہوتا ہے۔ غالباً یہ تھاری امال کے اعجابی ہے کہ وہ لکھنو بھیجی جارہی ہیں کیو ککہ وہاں اخیس زیادہ آرام ملے گا اور وہ زیادہ فوٹ رہیں گی ۔لکھنوجیل میں کیے ساتنی بھی مل جائمیں گئے۔ یہاں ملاکا ہمں تو غالباً وہ اکبلی مہوں گی۔ پر بھی اس خیال سے
میرے ول کو بڑی سکین مہوتی تھی کہ وہ مجھ سے دورنہیں ہیں مینی ہا ری جیل سے
صرف جار پانچ میل کے فاصلے پہیں۔ مگریہ نواحمقا نہ خیال ہے۔ پانچ میل یا بچاس
میل یا ایک سوبچاس میل سب برابر ہمیں اگر دوجیل خانوں کی اونچی اونچی دیواریں
میس یا ایک سوبچاس میں میں میں برابر ہمیں اگر دوجیل خانوں کی اونچی اونچی دیواریں

آج مجمع بمعلوم كركے بڑى فوشى مونى كرواد والرآباد والى آسك ميں اور

اب ان کی صحت پہلے سے بہتر ہے۔ یہ سن کر بھی مجھے خوشی مونی کہ وہ تھاری آبال نے طبے طاکا جیل گئے تھے۔ اگر قتمت میں ہے توشایکل میں بھی تم سب سے طول

کیو کرکل میری " طاقات کاون "ب اوجیل می طاقات کا ون توعید کاون مو" ا ب دوادو کومی نے تقریباً ود ماہ سے تبس و کھیاہے - امید سے کول میں اتعلیں

ا مئی آنگھوں سے دکھ کرخور یہ اطینان کرسکوں گا کہ واقعی اب ان کی حالت آھی ہے۔ اور تھ بن بھی میں بیندرہ ون کے معد — وہ بہاڑ سے بیندرہ ون جو کسی طرح کالئے

اور بن بی ین میدره رف سے مبدھ رو بہا رسے مبدره رف بو ی رف نہیں گئے ۔۔۔ دکھوں گا اور تم مجھے اپنی امال کی اور اپنی خیر سے سالو گی ۔

افرہ ایس کہاں سے کہاں بہنج گیا اور کیانفٹول بائیں لکھنے لگا حالاً کمہ بین تھیں تھا ویچ کا کچھ حال تبائے بہنیا تھا۔ اجہا آؤاب تفوری در سے لئے

سَمُ زَمَا يَهُ عَالَ كُو كِلِولَ عِالْمُن اور دُونَين سَرَاد برس سِحِيْدِ بليطِ عَلَيس -

مصر اورکرمی کے قدیم Knossos کا تفوراً بہت عال میں نے کھیے خطول میں تھیں تھیں تھا اور یہی تنایا تھا کہ قدیم تہذیب کی نبیا دائقی دو مکنوں میں اور اس کے علاوہ عال یا موبولا میا میں اور حین مندوستان کی تہذیب ان مب کے معدایا ۔ گویا مندوستان کی تہذیب اس کے معادایا ۔ گویا مندوستان کی تہذیب اس کے کھا طاسے مصراحین اور عراق کی تہذیبوں کی سم عصر سے حتی کہ یونان کی صدیم

تېزىكى اس كوچونى ئېنى سىدىكىن ان قدىم نېزىيول كاكيات مىروا Knossos كااب كہيں سے رنباس كونى تين مزار برس سے يہ ہے نام ونشال ہيں۔ يو نامنيوں نے وان كے لعدائے الفيل تباوكر ديا - اس طرح مصر كى قديم تبذيب هي برادول بي کی وزخشاں نا ریخ کے معزحتم موکئی اور اس کاتھی کوئی نام ونشان باتی ندرہا مجز عظیمالنان امرام ( Pyramids ) اور الوالبول Sphinx رک اور فدیم مندرول کے آثار اور ممیول اور اس فتم کی دوسری یا دگار و ل کے مصر کا ملک اب می موج دے اور دریائے نیل اب می پہلے کی طرح وال بتاہے اور مرداور عوريس ووسرك مكول كى طرح وإل بهي رسى بينكين ان جديد لوگول كواين طك کی فدیم تہذیب کے ساتھ کوئی تعلق بآئی نہاں را ہے۔ عراق اور ایران کو وکھیو سکے بعد و گیرے وہا کتنی سلطنتیں مبس اور گرگئی ان ایسب سے پرانی معنی بالی اشوری اور کلدانی سلطنتوں کا اوران کے براے . بڑے شہروں مینی بابل اور نمینوا کا نام لینا کا فی ہے۔ تو رہیں ان کے نذکر وں سے بمری بری سے اس کے بعداس قدیم سرز من اور دوسری مطنتیں بیدا مولیں ا ورئم مْرْكُنُي مِينِ بعيْدا وتفاه العِن ليلم كأطلتم أباو مغض تطنتي العِرتي مِن ور

سری بربر ہر ہیں۔ لیونان کھی برانے زمانے میں بہت ترقی یا فتہ تھا۔ آج بھی ہم اس کی شان و شوکت کاحال حیرت سے بڑھتے ہیں اوراس کے منگ مرمر نے معبوں کی خوبصور فئ کو دیکھ کر ذنگ رہ جاتے ہیں۔ اب بھی ہم اس کے قدیم ادب کے بہیے تھیے مکڑوں کا

باتی رستی میں مگر واق اور ایران کی قدیم تہذیبیں می مصری پرانی نہذیب کی

ویم کے بہنچے ہیں طبیعے احترام اورائنعیاب سے مطالعہ کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اور سے کتے ہیں کہ صدید اورب بہت اس مالوں میں مدیم اونان کا وارث ہے ۔ اسی سے الدازه كروكر بورب من يوناني خيالات اور يوناني تهذيب ونندن مع كشا استفاده ی لکین آج یونان کی ده شان و شوکت کهاں ہے ؟ صدیاں گذریں کروہ مشدیم تہزیب ختم مرحکی ہے اور سے طریقیوں نے اس کی مگرے لی ہے اور پوٹان آج پورپ کے جزب ومشرقی گوشے میں اس ایک حیوے سے مک کی حیثیت سے براہے. مصر ا Knossos واق ادر بونان سب شاه مو گئے کرج ان کی قدیم تهذیبول كاحلى كه بايل اوزمثيوا حبيرعظيم الشان تهذميول كالعجي بهيي بينهبين حباتناءاب وراو كميوكه اس سليا سے باتی وولکول بركيا كدرى جن كاات بك بم يا كوئي تذكره نباي كيا سے كيمي مین اور مندوشان کا دوسے ملکوں کی طرح ، یمان می لطنتوں میلطنتیں قائم موکس! ن رکھی بے مشام جط موئے اوقی وغارت کا دور دوره را او شاموں کے متعدد خاندان صداول مک حكراني كرتے رہے اپیروہ مٹ گئے اور دوسرے ال كی عکبہ آگئے ۔ بیسب تحبیب مبذوشان ادرمین می تعی اسی طرح مواجعیے دوسرے ملکو ل میں موا تھا ۔ کٹین تهذيب كاختيق تنكسل إي أسي عكمه قائم منهي را جبياان دوملكول مي را طرح طرح سے انقلابوں مجلوں اورحلوں کے باوجود اس کاسلسلم برابرماری رہا۔اس سی شک نہیں کہ یہ دونوں ملک این سیلی حالت سے اب بہت گرگئے ہیں اور صديول كى كردوغبارس ان كى نهزيب فيك كى ب ملكه مفر صور تول من مسخ موکئی ہے ۔ مگراب میں یہ تہذی اپنی مگر برقائم ہے اور آج کک مندوشان کی زندگی اسی رمنی ہے۔ اب دنیا کھ سے کھ موگئ ہے اور دفانی جہا زوں رملوں اور سے براے کارفا نول سے اس کی صورت بل دی ہے مکن سے ملک اعلب ہے کہ وہ سندوشان كي صورت مي بدل دي كين سندوشاني شهزيب و مندن كي فدامت اور

سلل کو دیکه کرچرت نبوتی ہے کریزا رتنے کی انداہے بے کر ہادے زانے بک کیوں ک بانی رہا ہم ابک طرح یہ کہرسکتے ہیں کہ ان زنوں کا در نتر سم مک بہنچاہے اور بہت مکن ہے کہ ہم براہ راست اُن قدار کی تنل میں موں جوشال دمغربی دروں سے گذر کر ان روخیر میدانول میں آئے جو آگے برہم ورت اکر بدورت مجاوت ورش با مزوت كىلائے كيا تھيں وہ لوگ بہاڑى دروں سے بے جانے بوسھے ميدانوں بي پنج ا زنت سوئ نظرنبي آرم بي ؟ وكليوده كيا سامن بي، بهادراورمم مركري ك جوئ سے مرشار ۔ وہ عمیشہ نتائ سے ب پرواموكرا تنے بڑھاكو تھے ۔ اگرموت ا مانی توده اس کی درایرواز کرتے تھے بکہ خدہ پیٹانی سے اس کا اشتعال کرتے نے لین اس کے معنی نہیں کہ وہ زندگی کی فدر نہیں کرتے تھے۔ زندگی سے بھی انفیں سیامشن نعا۔ زندگی کا لطف اس میں ہے کہ آدمی اینے ول سے ورکونکال وے اور مکست اور صیبت کی بروانہ کرے ۔ کیونکہ جولوگ نڈر مونے میں شکست اور مصیبت ان سے دوری دور رستی ہے ۔ درا اسنے اُن دور کے بزرگو آ کالفور کرو ومنرلس مطارت برط عن مل أرب بن كانك وه مفدس كنكاك كارب بهن عِباتُ بي جِرِثا إنه اندا رسي مندِركي طرت سي على جارسي ہے ۔ بيرعالم د كليم كم انھیں کتنی ہے اندازہ مسرت ہوئی موگی! اس کے کوئی تعجیب نہیں اگروہ اس کے سائنے مرسبو د مولئے اور اپنی میٹی اور سرلی زبان میں اس کے گیت گانے لگے۔ یر خیال کرکے کتنی مسرت مہن ہے کہ ہم این تمام مگوں کی تہذیب کے وارث بن لیکن میں اس پرمغرور نه مونا چاہئے اگریم وارث بین تو احیا ئیوں اور برائیوں دو نوں کے وارث بین ملکه موجودہ حالت بین ٹوالیا مطوم موزناہے کہ مندوشان کو دراشت میں برائیاں زیادہ لمبی حفیوں نے ہیں دنیا کی نظروں میں دلیل كرديا المارك شان دار كمك كوكتكال كرديا ادراك ودسرول ك بالقعب مي كىلوناب ديا. گرىم نويەط كرچك بىن كەاب بەھالت نېيى رىسىن پائے گا-

## يونانيون كأحال

واحزري استيم

آج تم بن سے کوئی مجھ سے سلے نہیں آیا اور طافات کا دن باکس خالی گیا۔
اس سے مجھ بڑی مایوی موئی۔ اور طافات نہ موت کی جو وجہ تبائی گئی اس سے اور
بھی تطبیعت موئی بہیں بیمعلوم موا کہ داو دکی طبیعت کچھ ناسا ڈیے ۔ اس سے یادہ
اور کچھ بنیا نہ جل سکا ۔ خیر جب مجھ بیمعلوم موگیا کہ آج طافات نہ موگی تو ہیں نے پن برخم اعظایا اور کات لگا۔ میرا تجرب مجھ بیمعلوم موگیا کہ آج طافات نہ موگی تو ہیں نے پن سکون حاصل موتا ہے ۔ اس لیے جب کچھ مجھ میں نہ آئے تو آدی کو جا ہے کہ جرفہ سکون حاصل موتا ہے ۔ اس لیے جب کچھ مجھ میں نہ آئے تو آدی کو جا ہے کہ جرفہ

ان کے گن گاتے ہیں - ابتدا میں غالباً وہ ان آدلیا سے پیغمتات نامور سکے وشایدا س سے پہلے منہ وشان میں آجکے نے بلکن رفتہ رفتہ ان میں تنبہ بلیاں ہونی کئیں اور سریة زم کی ان دونوں شاخوں میں فرق برطعتا گیا - منہ وشانی آدلیاں نے منہ شان کی قدیم تر تہذیب کا بہت کافی اثر فتول کیا تعین درا درطوں کی تہذیب کا اور سٹ بد اس تہذیب کا جس کے آثار اب موہن جو وارو میں برآ مدم ہے آپ - آرلیاں اور درا درطوں سے ایک دوسرے سے بہت کچھ کھا اور اس طرح سنہ وشان بن ایک

اسی طرح یونانی آربی برجی Knossos کی قدیم ترتهذیب کابهت کی از برا موگا کی ندگا تر تهذیب کابهت کی از برا موگا کیونکه اس زمانے بین یونانی علاقے بین اسی کاع وج تفا الحفول بر اینی سنز اثر نو نبول کیا لیکن اسے بربا و کھی کر ڈوالا - اور گو بااس کے گھنڈروں بر اینی تہذیب کی عمارت تیار کی - یہ بات مہیں ڈسن میں رکھتا چاہئے کہ بونانی آربید وو نول اس زمانے میں بڑسے اُجڑ اور سخت حبگ جو تھے - بہ برطے زروست لوگ نقے ۔ اس لیے جہاں کہیں اسپے سے کمزور یا زیادہ مهذب لوگوں سے ان کا سالقہ برطا ان کویا تو انحوں سے تیاہ کر دیا یا اسپنے بین فرگوں سے ان کا سالقہ برطا ان کویا تو انحوں سے تیاہ کر دیا یا اسپنے بین

اسی طرح حضرت علیٰی کی پیدائش سے تقریباً ایک مراربس بہلے Knossos بھی تباہ موگیا اور ان نے بونا نیوں نے بونان اور اُس کے اس پاس کے بیز رول میں اپنا قینہ جالیا۔ وہ ممندرکے راست سے ایشائے کو حکیک سنر بی ساحل تک جنوبی اطالیہ اور سلی تک حتی کہ ذائش کے جنوب تک بہنے ۔ فرائش میں ارسلز انفیس کا لبایا مواسے لکین شاید ان کے اُف سے بہلے بھی وہاں فلیقی راسن میں ارسلز انفیس کا لبایا مواسے لکین شاید ان کے اُف سے بہلے بھی وہاں فلیقی راسن میں خیال موگا کہ سے قبلتی فلیقی راسنی میں خیال موگا کہ سے قبلتی

ایٹیائے کو جیک کے رہنے والے نفے اور بجری سفرس الیے مثّا ق تھے کر تجارت کے سراغ میں وور دور تک دھادے مارا کرتے تھے بہتی کہ دہ آگٹتان تک جا پہنچے ،اس زمانے میں جگیا تگشتان بالکل وختی ملک تھا اور جیب آ بنائے جرالڑے موکر اشنا طول طویل سفرکر نا بڑا خطاناک مہوگا۔

نفاص بونان کے ملک میں بطب براسے شہراً یا دسورے مُنلا ایجیشن اسپارٹا انھیس اور کورٹھ وغرہ ۔ بونا بنوں دخضیں اطلاع کی ہے ہیں)
کے ابتدائی زالنے کے کارناموں کا ذکر دوشہور نظوں بینی اطبید کھے حال نومعلوم اورلی زالے کے ابتدائی زالنے کے ارناموں کا ذکر دوشہور نظوں بینی اطبید مال نومعلوم اورلی Odyseay میں ہے تمھیں ان ورقها بھارت سے بہت بھر طبیعت بیرے بیر میں ہوئے بین اور مہا بھارت سے بہت بھر طبیعت بیرے بیر میں اس اور مہا بھارت سے بہت بھر طبیعت ورج بیرے کے مطبیعت اور جا بین اور مہا بھارت سے بہت بھر طبیعت بیرے بیرس اسے اسے نظر برائے کو کے اورادر پر کس طب رح بیرس اسے اسے نظر برائے کو کے اورادر پر کس طب رح بیرس اسے اسے نظر برائے کو حاصل کرنے کے لئے دائے کا محاصرہ کیا۔ دولی بیرس اس کا بیر مولی بیرس اس کا بیر بیر الے ایش سے ۔ نئر جانے کو جک بیں ساحل کے قریب ہی دافع میں اس کا بیر بھی بہت سے ۔ نئر جانے کئے نام کرنے کہ وہ دنیا کے دولی بیرونت اس کا نام ہمیں ہوئی درہے گا۔ بیر دے گا۔ بیر دے گا۔ بیر دے گا۔

ی بات بھی بہت ولیبیب ہے کہ میں وقت یونا نی اپنے نحظ کر بن نمان ال دورع وج کی طرف تیزی سے قدم بڑھا رہے گئے عین اسی زمائے میں ایک دوری طاقت جسنے بعد کو لومان کوفتے کیا اوراس کی مگرے لیا ہے ہے ہے انجر رہی تھی۔ روم اسی زمانے میں سبایا گیا۔ سٹیکڑوں برس تک اس نے دنبائے کارگا ہ میں کو تی



تنایاں صنبیں ایا لیکن ایک ایسے علیم الشان شہرکا عالم دجردیں آناج صداوں تک تمام نوردیں آناج صداوں تک تمام نورب رجھایا رہا اور جم لوگ " اور "ابدی شہر " کے نام سے کانے تھے اللہ اظہار عرورہ ب - روم کے لبائے جائے کے متعلق عجیب تھے مشہور میں سکتے میں کہ رمیں اور رومولس کو منبوں نے اسے آیاد کیا تھا ایک مشہور میں سکتے میں کہ رمیں اور رومولس کو منبوں سے اسے آیاد کیا تھا ایک مادہ بھڑے نے نے الا تھا۔ شاید رقعہ او تعمیل معلوم موگا۔

حس زانے میں روم آباد موایا اس سے کھر بہلے ، قدیم زمانے کا ایک دوسرامشه رشهر بهي آبا و موا - اس كانام كارتيج نغا اوريه أفريية كسير شالى سامل ير واتع تفارات فونيقيول في بسايا تفار موق موف مدبه بري وي محركا قت بن گیا۔ اس کے اور روم کے ورمیان بڑی زفات رہی اور مبت سی خلکیں دیس أخرمي ردم كوفتح ماصل مونئ اولاين كارتنج كوبالكل نميست ونابودكروما اس سے بہلے کہم آج کی گفتگوخم کریں، آؤ ذرافلسطین برقبی ایک رمزی نظر والسي فلسطين مذتو يورب بس شال سب اور مذاس كى كونى فاص تا ركني يس اس كاتذكره سه اس يس بهوديول كسين فبلو بكا تفسي جو ايك حموسة سے خطے میں رہتے تھے اور ان کی ان لڑا بُول کا ذکرہے جو اہل اسوریر ا ودمصر صبے زبر دست پر وسیول سے موتی رستی تعیں ۔ اگر یہ تصبے بہودی اور عباني مذمب كاجزونين سك موت وشايدات المبي ددجاري آدى جانت جس وقت Knossos تباه موا اس زمانيس الع على رائس باوتناه تف جفلطين كالك صديقاء ال كعبد واور ماوتناه سوك الميران جن كى مكمت منهور الله يست ال تيول كايول وكركر ديا كرتم في ال سك الم الرشيخ ايراه مراسك.

## دی، یونان کی شهری ریاستیں

الرحنوري السيع

 سے تعلم بھی ہے جن کو سیاسی تعنوق عاصل نہ تھے۔ اسی طرح عورتمیں بھی ان صوق میں میں استوں کے معدود سے جذرا شدوں کو شہریت کے حتوق عاصل سے محروم تعلیم بھی ان قالیونکہ وہ مسب کے مسب ایک جگر آسانی سے جمع موسکتے ایک جگر آسانی سے جمع موسکتے ہیں ۔ ایک سفتے ۔ بیاس نے معمن تفاکہ شہری ریاشنیں بہت جھوٹی جھوٹی جوٹی تھیں ۔ ایک منظم میں اس نے معمن تفاکہ شہری ریاشنیں بہت جھوٹی جھوٹی موسکتے ہوئی میں ۔ ایک منظم میں استوں کو ایک جمع موسکتے ہیں ۔ مرکز نہیں موسکتے ۔ بیاس کے ماحم میں کیا۔ اس صوبہ متحدہ کے ووٹر ایک جگر جمع موسکتے ہیں ۔ مرکز نہیں موسکتے ۔ بیاس کے مرکز ہیں موسکتے ۔ بیاس کے تمام ورٹر ورم سے ملکوں کو میں آئی اور اس کا حل مائی ۔ کا مطلب بیرے کہ کوئی مسئل سے خاتم ورٹر کا ایک حکرت کے مطاب کی مرکز ہیں جوٹ کر ملک کے عام مرائل ۔ ایک حکرم موسکتے میں اپنے ملک کے عام مرائل ۔ ایک حکرم میں اپنے ملک کے عام مرائل ۔ ایک حکرم موسکتے میں اور مرکز ہیں۔ اس طرح کو یا شرخص اپنے ملک کے عام مرائل ۔ ایک حکرم میں با اواسطم طور مرب مرکز ہیں۔ اس طرح کو یا شرخص اپنے ملک کے عام مرائل ایک حکرم موسکتے ، بیا کو اس طرح کو یا شرخص اپنے ملک کے عام مرائل ایک حکرم میں با اواسطم طور مرب مرد کر آب ۔ ۔

لین لونان میں بیصورت ندفتی اس نے تو اس کی کو یوں مل کر لیا تھا کہ شہری ریاستوں سے بڑی میں است کی نہ در کا تھا دور ددیھیل گئے نہ کے شخصی میں بیا جیکا ہوں کہ بونانی دور ددیھیل کئے شخصی میں سالسات کو نان کے علاوہ جنوبی اطالیۂ سسلی اور مجرؤہ روم کے دور ددیھیل کئے شخصی کا اس میں محسکوم کے دور میں میں اس میں محسکوم مکون کی ایک واحد حکوم ماکن کا کم کرنے کی کھی کوشش نہ کی۔ جہاں کہیں وہ پہنچے الفول سے اپنی جہاں کہیں دو

غرض بویانیوں کے اپنی کھیونی شہری ریاستوں کو الکر کوئی بڑی ریاست اسلطنت یا جمہورت کھی نہیں بنائی۔ وہ نہ صرف ایک دومرے کے افتدارے آزاوت بلکہ قریب قریب میشہ ایک دومرے سے افتدارے آزاوت بلکہ قریب قریب میشہ ایک دومرے سے اوٹ بھی رہتے ہے۔ ان میں آئیس میں بڑی زفا میں مقی جس کا نیتجہ اکثر خبگ کی صورت میں علی مرمزا فقا۔

اس اخلاف کے باوجودان شہری ریامتوں میں بہت سی چیزی شرک بھی تعیں۔ ان کی ایک زبان مجی تھی۔ ایک مندن نفا اور ایک ندرہ تفاء ان کے ندرہ بی بہت سے وابوی ویڈنا مانے جائے نفے اور مندو و ابو الا کی طرن ان کا علم الاصنام معی نہایت وکمن اور دلگین تھا۔ وہ صن کی بہتش کرنے تھے ۔ اب معی ان کے ذمائے کے متیم اور سنگ مرم کے مجمع موجود ہیں جی کے حن و جال کو دکھ کر لوگ ذمک رہ جائے ہیں۔ وہ فونصورت اور فوانا جم کے قائل جال کو دکھ کر لوگ ذمک رہ جائے ہیں۔ وہ فونصورت اور فوانا جم کے قائل منظم کیا کرنے تھے جہا کے متیا کہ

افلیں بہاڑ پر وقا فوقا یکمل بہت بڑے بیائے بر مواکرتے تھے اور تمام بونان کے لوگ دہاں جو تا ہے۔ اور تمام بونان کے لوگ دہاں جو الم کی المبین بولا کی اس مولا کہ اس مولا کہ اس مولا کہ اس میں اور تھا بول بر موال سے جواد لمیک بہاڑ پر مواکرتے تھے۔ اب ان کا اطلاق ان کھیلوں اور مقابوں پر موال سے جو محملت مکوں کے درمیان موت ہیں۔ موت ہیں۔

عُون اِن کی شہری ریانیں ایک دومرے الگ تعلک رسی تھیں۔ طرف کھیلوں یا بعض دومرے اجتماعوں کے موقع برآلپر میں ملتی تعیں ورند اکثر اُلا تی مجاراتی رستی تعیں کیکن اگر کوئی ہرونی حلہ موتا توسب اس کے مقابلے میں متعدم و ماتی تعیں۔ برمیں نے ایرانی حلے کی طرف اشارہ کیا ہے جس کا تذکرہ میں آگھیل کرکروں گا۔ ده، مغربی ایشیا کی سطنتیں

بڑا اچیا مواکیکل تم سب سے ملافات موگئی لگن دا دو کو دکھ کررمیت فاق بوا- ده توسب كمزور اورسيا رصادم موتے بس - ان كى خوب خدمت كرا اكك ده ببت علد تندرت مومائين . تم سے تومي كل الجي طرح بات مي دركسكا - اس کی کمی ان خلول سے اوری مومائے بلکن تعبلا بوری طرح المانی کہاں ہوسکتی ہے ادراس طرح دل كوكب ك بهلاسكت بيء ميرنمي معي مي اس سي تيلكين ما تي و اجیا توسم برانی قوموں کا ذکر کررے تھے۔ سم سے قدیم یو نانیوں برنظر والی نفی۔ اب رکھیں کراس زما نے میں وومرے مکوں کا کیا رنگ تھا۔ بورپ کے ووس الكول كى طرف كيدريا ده أوجركرن كى حرورث نبيس - ان كے حالات ك بارسيس كم سه كم جران مك كم مجعلم ب كونى اليي قابل ذكر بات معلوم نبس مونى-غالباً شالى يورسياكي آب ومهوارفته رفته برلتي كئي اوراس كى وجرس مالات يمي عرور مدے موں گئے۔ شا پر تعیس یا دمو کہ اب سے سراروں برس سیلے شالی یو رب اور شالی ایشیامی سخت سردی برای فنی-اس کے اسے برٹ کا دور کتے ہیں - اس زمانے میں گلیشرنعنی برت کی بڑی بڑی چاہیں دسطی یورپ کک ایسٹی تھیں۔ نا لا اس دنت وإلى النان كا وجود نه تما إلر نفا تؤوه النانول س زماده حانورول سے متا علیا موگا . شاہرتم پر کمو کہ ہیں کھیے معلوم مواکداس زمانے ہیں برت کی

یرو کی بیان سے کہاں ہے کے حالات بیان کرتے کرتے ہیں کہاں سے کہاں ہے گیا اینی برت کی طالوں اور بیٹر اوری کا ذکر کرنے لگا ۔ جب آدمی اپنا ول بہلانے کے لئے حجارت موٹ کی کوئی بات وض کرلے تو بہی تعجیر موٹا ہے ۔ میں تم سے اس طسر رح باتس کرنا جاتنا موں جسے تم میرے ساسے منطقی مو اوراس میں تو پھر میرمزا سی ہے کہ مرکمی کسی بیک کر گلیشہ وغیرہ کل بہنچ جائیں ۔

برن کے بہاؤوں کی بات بون کل آئی کمیں سے برن کے دور کا ذکر مرف کے دور کا ذکر مرف کے دور کا ذکر مرف کے بہاؤ وسطی پورپ اور انگلتان کی کمی لوسک لواحک کر آجائے سے اس دجرسے کہ سکتے ہیں کہ ان مکوں ہیں سہیں لوصک لواحک کر آجائے سکتے اس دجرسے کہ سکتے ہیں کہ ان مکوں ہیں سہیں

ان کے وہ خاص نشان اب کک ملے ہیں۔ یہ نشان پرانی جانی جائی ہیں ہے۔ ہیں اس حسب ہم یہ تیجہ کا لئے ہیں کراس زہنے ہیں وسلی اور شالی یورب میں خشا مروی حسب ہم یہ تیجہ کا لئے ہیں کراس زہنے ہیں وسلی اور شالی یورب میں خشا میں کہ کراف ہوتی ہوگئی وہ اور شار وہ کوگ جو زمین کی بناوٹ کا حال جانتے ہیں ہیں کہ اس سرد دور کے بعد عیر گرم وور شروع سوالینی اس دقت یورب ہمیں حتبی گرمی رطنی ہیں اس مرد دور کے بعد عیر گرم وور شروع سوالینی اس دقت یورب ہمیں حتبی گرمی رطنی ہیں ہوتی ۔ اس گرمی کی وجہ سے پورب میں طفی خیل کوٹ سے اس سے کہیں زیادہ گرمی مولی ۔ اس گرمی کی وجہ سے پورب میں طفی خیل کوٹ سے ہورگ و

اريادك برنے براتے وسطى يورب مى پہنچ -اس زماني انفول

اربیوں پر سے بال کوئی قابل ذکر بات نہیں کی اس لئے اس وقت اضیں ہم نظوا نداز کرسکے
ہیں۔ یونان اور بحیرہ کروم کے مہذب لوگ غالباً وسطی اور شالی ایورپ کے ان
لوگوں کو وشی سمجنے تھے لیکن بیا وشی "اپنے گانووس اور شکوں میں شدرست
اور سیا ہیا نہ زندگی اسر کر رہ سے نئے اور غیر شعوری طور براپنے آپ کواس دن
کے لئے تیا رکر رہے متے جب وہ جنوب کے مہذب لوگوں کی حکومتوں پرچھریا کے
افسیں بریا وکروسیے والے تھے۔ لیکن بیصورت تواکی سامرت بعد موئی۔ اس لئے
می بینے سے اس کا ذکر کیوں کریں۔

خرشانی پورپ کا توسیس کچه حال معلوم معی سے لین دوسرے براغطول ادر بڑے بڑے ملکوں کے بارے بین بنی کوئی علم نہیں ، کہتے ہیں کہ امریکہ کو کولیس نے دریافت کیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کو لمسب سے پہلے وہاں مہذب لوگ بستے ہی نہ تھے ۔ اب اس کا شوت مل رہاہے کہ پیرخیال غلطہ ے ۔ بہرحال ہیں امریکہ کا اس زمانے کا کچھ حال حلوم نہیں ہے جس کا ہم ذکر کر دہے ہیں۔ اسی طرح مضرا ود مجیم ہوردم سے ساحل کے سواسیس براغطم افر لفیرسے اور حصول سے تعلق بعى كجدهم نهبس البنة مصركي غطيم الشاك اورقديم تهذميب كااس وفت زوال شروح بوكيا نفار بيرمي دوببت نرقي يا فته لك نفأر

ب فرا وکھوکراس وقت الشیاکس حال می نماریهاں قدیم تهذیر كينين مركزت مني مولواميا دعاق) مندوشان اورمين -

پوٹا میا ،۔ ایران اورالیشیائے کوچک میں اس ابتدائی وور میں

طنتین نبتی اور مرانی رمین شاله اسوری سلطنت Assyrian Empire بيرى لطنت Median Empire اخرمی ایران بهی استفیل می بڑنے کی صرورت بہیں ہے ککس طرح یہ سلطنتیں انسی میں لونی مھیکو نی رہیں، کھید دن مک امن واشق سے رہیں ادر پوائنوں سے ایب دوسرے کو بر باو کردیا - بہر حال مغربی ایشا کی ان سلفتنون اور اونان كي شهري رياستول يريمين فرق صرور موس موكا - ان مکول میں شروع ہی سے بڑی بڑی طفتیں فائم کرنے کا شوق یا یا جا با ہے۔ شایر بہان کی تہذیب کے زیادہ قدیم موسلے کی وجہ سے مویا اس کے

ا كب نام سير شاير تميي ولي مولعني قارون كے نام سے واس كا ذكر تم نے عرور منا مرکا ، أكرزي زبان من عام طورسے وولت من فارون سے مثال دی جانی ہے۔ تمالے اس قارون کے قصے می باسے موں سے کردہ کتا مغرورنفا اوركس طرح وليل موار كارون مك ليرا الم المعام كا ما وشاه نفا برایشیا کے مغربی ساحل پر داقع تھا جہاں اب الثیاب کو کیک ہے۔ يونكه يه مك سمندرك كنارك وأقع تفااس كنا خالياً وإلى تجارت كوسبت فروغ موا موگا کیتے میں کہ قارون کے باس مبت دولت تھی ۔اس کے ذالے

Qyeus ، کے اتحت ایرانی سلطنت ترتی پریقی اوراس کی توت روز بروز بط هدی تنی سائرس اور قاردن کامقابله موگیا ا ورسائرس کے المندن أس مكست كفاما يرى واس كاس كست كامال ادر تيصه كمصيب راي برمغرور فارون كى سطرح أنكه بركهليس اور موس آيا ايب بوناني مورخ - 4 Vol 2 Herodotus سائرس كى سلطنت ببت برطى متى حتى كدمنزت ميں سندوستان ك بيني نتى لكن أس ك ايك ماشين دا راكي لطعنت اس مع بي بره مكنى-اس بن ایک طرف مصر دورری طرف وطی ایشا کا ایک فکرا ا در میری طرف سده مدی کے باس کا مندوشان کا کھ وصد بھی شامل تھا۔ ساہے کہ اس مندوشا فی صوبے سے سونے کی رہت کی بہت بڑی مقدار خراج سے طور بر اس کی خدمت این می جاتی تنی اس زمانے میں سندھ ندی کے قریب سونے کی رہے کلتی مرگی اِب بائل نہیں کلتی ۔ اب تو وہ سارا علاقہ ویران پڑا ہے۔ اس سے ظاہر مراب کہ بہاں کی آب و موالعی کتی بدل گئی ہے۔ حب تم ماریخ براهوگی اور محصل حالات کا موجوده حالات سے مقاطبہ كردكى نوج چېرته بن سب سے زياده دليسياملوم مړكى وه وسطى السياكا انقلاب ہے۔ اسی مگرے بے شار تھیلے مردوں اور عور توں کے الای ول کی طرح بخطے اور دور دور ملکول کی میل گئے بہیں برکسی زمانے میں آیا واور دولے میند تہر تھے جر بورب کی موجود دراج دھانیوں کی مگرکے تھے اور سالے آج کے ككتمبي سيكبس رطب تعيد مرهكم حن اورميزه زارته أساوموا بطي خون گوارا ورمنیدل فئ زببت منظری زببت گرم لکین بیست مجداسی وتت مک تھا۔ اب ترسینکروں برس سے وہ ایک دیران اور سنجر ملک ہے، فریمے ب

ر گیتان کی طرح کا بچھیے زانے کے چذر اے براے برائے شہراب می باتی ہی شلام توز اور نمارا محض ان کے نام سے زجانے کن کن چیزدں کی یا دتا زہ موجاتی ہے اگرا آیا

کاڈر مانچہ ہی ڈھانچہ رہ گیاہے۔ کاڈر مانچہ ہی ڈھانچہ رہ گیاہے۔ کررہے ہیں اس زمانے میں تو نو مخرف د تھا نہ نجارا۔ یہ تو اُگے جل کر میدا ہوئے۔ امہی لومنتقبل کی نقاب ان پر پڑی تھی اور وسطی الیٹیا کے عودج اور زروال کا زمانه بهبت دور تقيار

## توريم روايات كالوحه

المار حوري مستعمر

جروه الرواد المحتل المعلى المحتل المعلى المعلى المعلى المحتل الم

ارب بن - وه كات جانب اوركمي مي الككا مان كى بيد اكنوب مي لكات بن -امنی کی آوازی جبل کی دیواروں کو یا رکھے میرے پاس ارسی تعبیں میں موجے ر ما تھاکہ عقبدے میں کتنی طاقت ہے کہ یوگ مزاروں کی مقداد میں ندی کی طرف تھنچے کیا کتے میں اور تغوط ی دیر کے لئے اسپے افلاس اور صیب بنت کو تھی عبول جاتے تہیں۔ سينكردن بزارون برس سے يه ياتري برسال نربيني مين اثنان كري آيكوت بي ـ النان اس دنياس أتر اور ملي مات بني مكوشين اور مطفتين جندر وز اينا زور دكها تي من ييراضي كي اري من غائب مو ماتي من بنكن رو ديات اپني مگر بر رتي من اورنسلاً بعدنسل لوك اس كرما من عيك على أتريس ووايات اب ببت سي خوبیا ل معی بین کنین بعض ادفات به ایسا زیر دست بوجوین مباتی میں کرمہیں اسکے ودم رابعاً المفكل موجاً اس - ينجال را ولكن معلوم مهاب كر أيب سليك ك چکمینیس اومتاسیس ای وهندا اوربعیدامنی سے والبتہ کردکھاسے ادراب سے تیرہ تورس پہلے کے میڈوں کا مال پر مدکر بڑی نوٹی موقی ہے۔ یمنیہ اس زانے میں بھی بڑی پرانی چیزیمی جاتی تنی نیکن جب ہم اکٹے بڑھنا یا ہیں تو یہ زنجیر میں نہیں حمید رق اور م روایات کے قیدی بن کردہ ماتے ہیں سمبی امنی سے بہت رشت فائم دکھ مول محلین جال بیں یہیں ای بڑھے سے روگیسے سى روا يات كى قىدكو تور نامعي موگا -

مجیعی مین خطون می م نے یافت کھینے کی کوشش کی تھی کہ وصائی ہزا ر سے مین بزار سال بہلے کی دنیا کی کی مات کی سے بہن برا میں میں برا میں مات کے سے بہن برا میں میں برائی کی مات کے سے بہن اور تعمیل میں ان کی الحمین میں اور تعمیل میں ان کی الحمین میں اس کے طلع و اس زیاد کے متعمل میں جند سے بات کے میں مزورت برائے میں جند سے آگے میں کر شا برکم میں جند سے بات اور یا و رکھنے کی صرورت برائے ہے۔

اكروبن بين واتعات كي هيم ترتيب قائم سه - في المحال توسم قديم دنيا كالمحض أكيـ آصور

، بین ان بیره روم مصر ایشائے کو حکساور ایران کی قدیم ارتباع کی ایک علك تو دكيه تيك .اب من اپنه مك يرنظوال عامية - مندوسان كي ابتدائي ما وريخ کی چیان بن کرے بین بر اکی شکل بن آئی ہے ۔ دہ یہ کر بیل دکتے کے آرمینیس سندی ار بنی کینے بن ارکیں تلف کے عادی نہ تھے۔ ہم محصلے خطو ب پر اٹنا بیکے بہر کرست سى باتول بي يوك كت برا مع موت تن دان كى كأبول مُلاً ويدا او فيشارا ماكن اوردہا میارت وغیرہ سے بداندازہ مؤاسے کران کے لکھنے والے کوئی معمولی ا دمی نہیں تھے۔ ان کتا ہوں اور عفن دوسری چیزول سے مہی معلی اور مخ سے جانے ہیں مدرملتی ہے۔ ان سے یہ بیتہ میتا ہے کہ ارسے بزرگوں محے طورطر میتے 'رسم ورواح اورط زمعا شرت کیا بنتی اوران کی و ماغی نشو و نما کبان مک جونی متی یکین انھیں ضبح معنول بن ادبح نبس كبرسكة . البرسندكرت بي حرف اكب تا ربح موج وسيدكين يەمبت بىبدىكے زائے كى ہے - يېتنمېركى ارزىخ ہے جے راج ئزمكنى كہتے ہيں اور ج كلَّم الفصيف كي تعاد اس بي تميرك إدام المال بي تعين بر معلوم کرکے خوشی مرکی کر احبل تھا رے رخیت بھو فیٹا کشمیری اس زبر وست ال درخ كاستكرت سے زجر كردے بن زيب ويب ده آدى كتاب كا رعب خم كريكان يرمب ضغيم كأب سع حب إرازم فتم موجائ كا اوريجيب جائ كي توسم مب راے موق سے اسے را صبی کے کو کہ مجتمی سے مم اوگ اتنی مستکرت تو مانت مہیں کہ اصل کاب برا مرسکیں۔ ہم اسے مص ایک اچھی کاب ممبر کر نہیں برميس سن كراس ك كراس سيسيس برائ زاك كالبت كيرحال معلوم له رخبینه این بنازی -

موكا خصوصاً كثيريكا جوكرتم عانتي موكد مهارا اصلي كمرتضا .

حب آریر منبوت ان اسے اس وقت پر کافی دہذب نفا موہن جوداروس جو آثار تکے ہیں ان سے تو اب یہ نامت ہوگیا ہے کہ آر یوں کے آئے سے بہت بہلے یہاں عظیم انٹ ن تہذیب و نمندن موجود تھا لیکن ابھی تک سبیں اس کی کوئی تعضیل معلوم نہیں موفی ہے۔ غالباً جندسال ہیں جب آثار قد نمیر کے امر وجر پرائے آثار کی جہان بین کرتے ہیں ) یہاں سے مب کھی کھود کر نکال لیں گے تو مہیں اور حالات معلوم موں گے۔

اس کے علادہ بول مجی یہ بات تابت ہے کہ درا دڑ لوگ جنوبی شرمیں اور شاید شالی مندمی می اعلی ترین تهذیب سے مالک تھے ۔ ان کی زبائیں جراریوں کی سنسكرت سي نهين كلي بي بهت قديم بي اود النابي بهت عده ا دب موج وسع ان ك ام تال الملكي كادي اور لميالم بي - يرسب زاني حزي مندس اب عي رائج بي ميى برطانوى عكومت كى تقتيم كے مطابق صوب مدراس ا درصوب بيتي ميں . شايد معبر علم موکر صوبوں کی تقبیم کے معالمے میں کا گریس سے زیادہ سمجدداری کا غبوت دیاہ اور زبانوں کے اعتبار سے صوبوں کی نفتیم کی ہے۔ بیصورت زبا دہ بہر ہے کیونکم اس طرح اکیس زبان کے بولے والے اور عموماً ایک سے رسم درواج رکھنے والے لوگ ایک صلفے میں اجاتے ہیں جنوب میں کا نگرس نے حب ذیل صوبے قائم کے ہیں ا۔ اندھرا دلیں یا صوریہ اندھرا حوصوبہ مرراس کے شمال میں ہے اور جہاں ملکی بولی جاتی ہے۔ "مال نا ڈیا صوبہ اس جہاں اس بولی جاتی ہے۔ کاراج صوبہ بہی کے جنوب میں ہے اور جہال کنری زبان اولی جاتی ہے اور کیرالا دج زمیب قریب الماركا علاقه ب) جا لى ليالم زان اولى جاتى سه ينتيني بات ب كموولول كى آئندة تعتيم بن زبانون كايرى حدتك نحاظ ركها مائي كات

زبا نوں کی حبب بات جیڑگئی تو آؤ منہ دشان کی زبا توں کا کچھ اور عال بيان كردي - بورىيا اور دومرك للول كامين لوكول كابرخيال بك كرمبدوشان میں صد إ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہ الل انوفیال ہے اور حوکوئی بیکتا ہے وہ كويا این لاملی کا موت و تباہ - مبدوتان میے وسیع فک میں بے شار دیال منی ایک بى زبان كى تخلف معامى موزنس موال لازى الدى اس كے علاوہ مك كے تختلف حصول بي ببت مي بياري اورطرح طرح كي دوسري قوم مي كيا واس جرايني غاصِ زباعَی اولتی میں بنین ایسے برطے مک میں صلا ووکس شار میں ہیں<sup>،</sup> ملکہ اُک کی جرکھاممبیت ہے مردم شاری کی ربورث ہیں ہے۔ مندوشان کی فاص فاص نامنی مِيارُ مَنِ ثَا بِدابِيةَ بِحِيدُ مَن خطائي فَيْ زَرُهُ كُرِيكًا مِولَ صرف دوخا زانول سے تعلق کمتی برب نعیی در اواری ا در سندی آریائی - سندی آریو س کی خاص زبان سنکیت تقى ادرمندى بنگالى كراتى اور مرتفى اى كى شاخىر بى - ان كے علاوه يېدز ياني اوري جوان سي تفور كى ي محلف مي شلا أسام سي أسامي اوراً وسيه يا أسكل مي اُڑیہ آبلی جاتی ہے - اودوا مندی بی کی دومری شکل ہے اور مندوشانی سے مندی ا ودارد و دونوں مراولی جاتی ہیں بھویا سندونشان کی خاص زبانمیں صرف دس مرکبیں مينى مندوستانى المينكالي الجراقي مرهى النال اللكي أكناري الميالم اور ياوراساي. ان بی سے مندد شانی جرمهاری ما دری زبان ہے تنام شالی میدیعییٰ بنیا ب مرکبایت قدہ صوبجات متوصط واجيزانه وملي اورسطل اندياس بولي جاني ا . يرببن برا رقبه مداص يس ١٦ كرو وركي آبادي ب- نمن وكمياكه ١١ كرور اوي تفور يبت اخلاف ك سائد مندون في بدلة بي إورتمين بيمي معلوم به كرمدوشان ك تمام مصول میں سندوشانی کم دبین محمی جاسکتی ہے گویا سی سندوشان کی عام زبان بنے والی ہے سکن اس کے برسی نہیں کر انی زبانی من کا میں ذراہ کردیا موں فا موجائیں گی۔ صوبے کی زبانوں کی تثبیت سے انھیں بقیناً باتی رہنا جاہئے کی نکہ ان میں اعلیٰ ادب موجود ہونے کا ادر ان کی ترقی یا فقہ زبان سے عودم مونے کا کہمی خیال نہ کرنا جا ہے کیو مکہ لوگوں سے ترقی کرنے کا اور ان کے بجی کی تعلیم عاصل کرنے کا بہترین فرریعہ حرث ان کی مادری ذبان موسکتی ہے لیکن آج کل نہوت ن کا تو ڈھنگ ہی نرالاہے میں ہم آبس میں بھی زیادہ ترا گرزی استعال کرتے ہیں۔ کا تو ڈھنگ ہی نرالاہے میں ہم آبس میں بھی نے دیا دہ ترا گرزی استعال کرتے ہیں۔ میرائم کو اگرزی میں فویت کرم ہوئی میرائم کو اگرزی میں فویت کرم ہوئی سے میرائم کو اگریزی میں فویت کرم ہوئی ہے امیدہ کے معلومیں اس بیمودہ عادت سے نجات میں جائے گی۔

قدیم ہندوشان کی دہی جمہور<sup>تا</sup>

تدم الديخ كے مطابع كاسلىلة كے چا توكيوں كر الله الله الله الله سيدها راسته جميد الرا وهرا وهر معنك عانامون المجي تحطيح خطيس تقبك اس

وفت جکراصل موضوع شروع مونے والافضا میں سے سندوشان کی زبانوں کی

رُ اب ہم کیر قدیم سندوستان کی ناریخ کوجہاں سے مجبورا نھاشرونا كرتيب تم عانتي موكرات كل جيه انغانتان كبنه بي بد مك مي اس زماني میں اور اس سے بعد عرصے مک مندوشان کا ایب حصدر ہے۔ اس شمالی ومغرا مندوتان کو گندهاره گہنے نفے شال میں اور مندھ اور گنگا مذبوں کے مید انوالہ میں ارپوں کی بڑی برٹی رہنیاں آباد تھیں۔ یہ نودارد اربیہ غالباً من تعمیر سے انھی طرح وا قف عقے کیونکہ ان میں سے اکثر لوگ ایران اور سولوٹا میہ دعوات ) نے كت مول م جان اس وقت مى راب برائ سرابا د فق د ان أربول كي خلف بستیوں کے درمیان بہت سے بھل تھے خصوصًا شالی اور حنوبی سند کے درمیان ا كي سبت برا اصكل معيلا موا نيا - غالبًا ان مي سے زيا وہ لوگ ان خبُلول كوياري جوبی سندس بنے کے لئے نہ گئے مول کے معرفی بہت سے لوگ سنے مقال وریانت کرے سخارت کرسے اور وہاں اپنی تہذیب اور روایات سیلانے کی عرام سے خرور سینے موں گے۔ روات اول شہورے کر خوب میں سب سے بیلے م

اربیانے قدم رکھا اس کا نام رشی اگستیہ تھا بہی شخص آریہ ندسب اور آربہ تہذیب کا بیغام سب سے بہلے دکن میں ہے گیا ،

برید اس زمانی میں مندوشان آور دوسرے ملکوں کے درمیان تجارت فرقع برقعی ۔ جنوب کی مرحوں 'سوٹ اور موتیوں کی ' الماش میں سندریا رہے وور دور کے تاجر کمایا کرتے تھے ۔ جاول میں شاہد باہر جا ٹا تھا اور المابار کی ساگوں کی لکوای ' تو بائل کے قدیم مملوں میں یا ٹی گئی ہے ۔

اب ان مَنْدِدشانی اربول کا وُدا یونانی اَربول سے متعابل کو ۔ دونوں میں بہت سی باتبی ختلف میں گی لیکن بہت سی ملتی علی بہت سی ماتی علی بہت سی ملتی بہت سی بہت سی ملتی بہت سی بہت سی ملتی بہت سی بہت سی

کی بکتی کل برج بوریت موجود تھی لیکن یے طحفار ہے کہ یے جمبوریت آرایاں نے کم ویش اینے کہ میں بار اسے کا بال کو کول کو جمبوریت آرایاں نے کہ ویش اینے کہ محدود رکھی ہتی۔ ان کے خلاموں کو یا ان کو گول کو جمبوریت آرایات سے کہ کا بین بار اوری بین ساج کے صرف جار طبقے کا پیشاخ درشاخ نظام مذ تھا بلکہ مندوشائی آر بول بین ساج کے صرف جار طبقے میں جارت کے بین جارت کی بار بردست یا سنیاسی دغیرہ مہوتے تھے جی بین جو بار موج نے نظام مرفوق کی بنا برگ گئی تھی میکن ہوئے تھے جی بین اور خود میں اور جو محنت مزدودی اور جو منت مزدودی اور جو منت مزدودی اور جو منت مزدودی اور بین بیا داس خوام بی برجوکہ ارد کو گئی نئی میکن ہے اس فوات بات میں بات کے بیا داس خوام بی برجوکہ ارد کو گئی نئی میکن ہے اسے خلاف مربا بین بیات کے بیا داس خوام بین برخوکہ اور کو دور دوں میں خلاف مربا بین فوالی سی خوام بین فوالی تھے کہ ان کی توم سے کوگ دو مردوں میں خلاف مربا بین فوالی سی سے می تا ب خوام بین نیادہ کو دو آر در جو مزد دشان آئے بہاں کے اصلی با نشندول کے معنی بی ترباں کے اصلی بانشندول کے مقالے میں زیادہ گورے تھے۔

گراتہیں دو باتیں ذہن ہیں دکھنا جاسئے بعین ایک طون آریوں نے مون بیشیہ طبقے کو توغلام باکر رکھ اور افعیں اپنی جمہورت میں شرک تہاں کیا کر دوسری طرف ایسے ورمیان بڑی آزادی قائم رکھی ۔ دہ اینے بادشاموں یا حاکو کو بار عنوائی کرنا تو فور آگری ہے اگر عاکم کوئی بے عنوائی کرنا تو فور آگدی سے آزار دیا جانا ۔ داج عمو با جھتری قوم میں سے موتے تھے الکی تھی کھی گری ہے فائر دیا جانا ۔ داج عمو با جھتری قوم میں سے موتے تھے الکی تھی کھی گری ہے دائے میں شور میں تو میں سے موتے تھے الکی تھی کھی کہا ہے دائے میں شور ترمی تمن حاصل کرسکتے تھے میٹر طبیکہ دہ اس کی اس بہت گرگئی اور ذات بات سے معالے میں شدرت بہدا مولکی ۔ اس میں سیتکر دں شاخیں تھیوٹ کلیں بات سے معالے میں شدرت بہدا مولکی۔ اس میں سیتکر دں شاخیں تھیوٹ کلیں بات سے معالے میں شدرت بہدا مولکی ۔ اس میں سیتکر دں شاخیں تھیوٹ کلیں

جس کانتیجہ یہ مواکہ ملک کمزور ہوگیا اور اس بر زوال آگیا - انھوں نے آزادی کی جرانی روایات بھی محبلا دیں حالانکہ بیلیے زمانے میں بیشل شہورتھی کہ آریکھی غلام نہیں موسکنا۔ آربوں کے نام کو بٹا لگا بے سے اس کے نز دیک موت بہتر تھی ۔

اربوں کی مبتیاں ان کے تصبے اور شہراتھی پکوا اور نہیں موسکے تعے مکر تقشوں کے مطابق سلے گئے تھے اور تھیں بیمعلوم کرتے تعجب مو گاکہ یہ تھتے الليدس ك مطابق بنائ ك نف اس زاك بي ومدك يوما مبي العيد الله كي شكور سے كام ليا جانا تفاءاب مى سبت سے سندو كرول من شكف يومادل کے سوقع برنیکللب استعمال موتی ہیں - مکانوں اور شہروں کی تعبیرہے اللیدس کا برانعلق سب - آريول كي يُلك زاك يك كاول شأيد يبل بالعلام برهاوي کی طرح کے مو بھے کیونکہ اس زمانے میں ڈمن کے صلے کا مہینہ ڈوکٹ لگا رنبا کھا ۔ اس من الرصل كاخطره منهى مراتب مي تفشدوسي رمنها تعالميني تام بستايات منتطبل كيشكل مي آباد كي حاتى نقيل- ان كے جاروں طرف اونجي اونجي نصيليں مرونی نقبس ادرمیا رسوے بھائک اور جا رصید دروا زے سوٹ تھے مضیلوں کے اندر کیا فاض ترتیب سے گلیاں بنانی جاتی تھیں اور مکیوں کے درمیان میں مکان موتے تھے بستی کے بیجوں تیج میں ایک پیٹیا بیت گرمونا تھا جہاں گاؤں کے بڑے بوڑھے صلاح مشورے کے لیے جمع مونے تھے جمیر فے گاول میں بنیابت گھرکے بجائے حرف ایک برا اسا درخت موتا نفا سرسال گاؤں کے ازاد شری بال مع مورانی بنایت نتف کرنے تھے۔

میت سے بیٹرٹ لوگ اکٹر گاؤں یا تصبے کے قریب کے خبگوں میں اسے جاتے گئے تاکہ ساتھ ایٹا مطام بھے جاتے نفے تاکہ ساتھ انڈگی سرکرسکس یا اطنیان دسکون کے ساتھ ایٹا مطامم جاری رکھ سکیں۔طالب علم ان سے پڑھنے کے لئے ولاں جمع موجاتے تھے اور فتہ رنة ان اشادول اورشاگردد ل کینی آبا دیال قائم موجاتی تفییں۔ ان آبادیوں کو ہم یونیورسٹیاں کہ سکتے ہیں۔ ان یونیورسٹیوں ہیں عمدہ عمدہ عارتیں نہیں ہونی تعین کیکن طالب علم دور دورسے بہال آتے تھے۔

ین میں ہے کہ دوروروی ہے کہ کا دواج آئٹرم ہے۔ اسے نم انھی طرح جانتی موا درتا پڑھیں ہے کہ بھی معلوم ہے کہ بھار دواج ارامائن کے زمانے میں بٹے زر درت بیڈت گذر ہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دام حیندر ہی اسپنے بن باس کے دوران میں ان سے بھی مطرفے۔ اس زمانے میں سراد دول طالب کا ان کے مسا تھ درست سے اس وقت یہ بوری یو نیورسٹی رہی موگی حیں کے معبار دواج مرتسل میں اس کے ۔ اس زمانے میں بہ آئٹر میں گئے کے کہائے واقع تھا۔ اگر جہ اب گئے ایہاں میں سے کوئی ایک میں دور ہے گئی ایک میں یہ موسکتا ہے کوئی کہ معبان میں موال کی ترائی بہت رشیلی ہے۔ اس سے ظاہر موزا ہے کہ اس زمانے ہیں یہ مگر گئگا کی ترائی میں موگی ۔

وه زمانه سندوشان می آربول کے عود یح کا زمانہ نھا ۔افسوس کواس وقت کی کوئی با فاعدہ تاریخ موج دہمیں ہے اس نے جو بائیں ہیں معلوم سو کی ہیں وہ سہی آریخ کے علاوہ دوسری کتا بول سے کی ہیں ۔ اس زمان کی خاص خاص طفقیں اورجہو رہنیں بینفیں : جنوبی بہارس گدھ اشا کی بہارمی و دہمیہ اکاشی یا بناز ک کوشل آبا و تھا اور میجا لول کا علاقہ کوشل آبا و تھا اور میجا لول کا علاقہ مین گنگا اور جمیا کا دوا ہے ۔ سیجا لول کے علاقے میں دوشہور شہر تھے بینی متحوا اور کی کا بی کی جو بیدونوں کی بیاتی ہیں۔ کا می کیج ۔ یہ دونوں شہر معبر کے زمانے میں جو کا نبور کے قریب ہے ۔ اب تھی بیدونوں باتی ہیں۔ کا می کیج کا نام اب تنوج ہے جو کا نبور کے قریب سے ۔ اس کی کا آب

رياست گواليار مين شال ہے۔

یاتلی میزیا بلیند کے قریب و سیالی شهر نضائید منه دوشان کے انبدائی دور بیں کچیوی خاندان کی راج دھانی تفی اس ریاست میں حمبوریت قائم تفی ادر عماید کی ایک مجلس بیمال حکم انی کرنی تفی محلس کا صدر منتخب شدہ موتا نفعا ہے تمالک کٹھ نند

ہے ہے۔

رفتہ رفتہ براے براے شہرا ورتھے آباد موتے گے " تجارت کی تی موئی
اور کار بگروں کی صفت وحرفت کو بہت فروغ موا شہر براے براے تجارتی حرکز
بن گے اور جنگوں کے آمٹرم جہاں قابل بنٹرت اپنے چلیوں کے ساتھ دہتے تھے
یونیورسٹیوں کی سندیاں بن گئے ۔ ان یونیورسٹیوں ہی وہ تعام علوم وفون سکھائے
جانے تھے جن کا دنیا کو اس وقت علم تھا ۔ بریمن لوگ فن جنگ بھی سکھاتے تھے۔
مسیس خیال موگا کہ مہا بھیا رہ میں پانڈوں کے استاد درونا میاریہ تھے جو بریمن قدان میں جنگ کا فن بھی سکھایا تھا۔
تھے ۔ اعفوں سے دومر سے علوم کے ساتھ ساتھ انھیں جنگ کا فن بھی سکھایا تھا۔

اا، جین کی تا ریخ کے ہزار ہیں جن میں ا

حبب روزی ان خرد سے دماخ پر نشان مو نو محلا و دسری باتوں کاکبا خیال اُسکتا ہے۔ لیکن محض خیال اُرائی سے کیا حاصل ، اگر ہم کوئی عشوس کام کڑا چاہستے ہیں نوسہیں اسپنے و ماغ پر لپر اقا بور کھٹا چاہئے۔ اس لئے اَ دُرُ پچھیلے زائے ؟ میں ملیٹ حبلیں اور مفور ٹری و بر کے لئے موج وہ فکروں کو محبول حاکمیں -

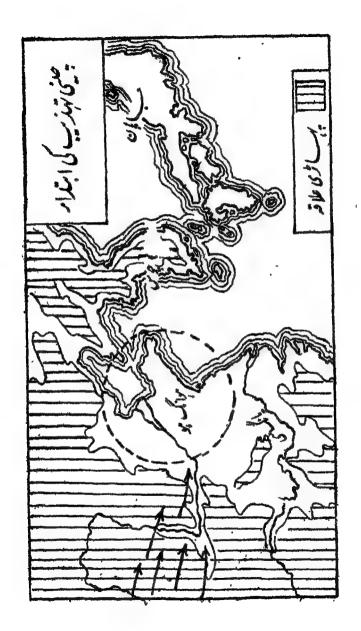

اور سندورتان کے قدرمہم عصر میں کا حال بان کریں۔ حلین اور شرقی اللهاك دوسرے كلول يقى طايان كوريا انطوبيات اسيام اور براسيمي آربوں سے کوئی واسطرنہیں بڑے گا۔ بہاں منگولی قوم آبا وتھی۔ کوئی یا مخ مزارسال یا اس سے اور موسے کم مین برمغرب سے حله بواء يرمل ورقبيل مي وسطى اليناسة اك تق اور تبذيب وتندل مي مَاصَىٰ تَرَقَّىٰ كَرَجِكِ لِنْظِيدَ وهُ زِراحتْ كَ فَن سِنْ وافقت تنفي اورمولينيوں كِي را را عظم یالتے تھے۔ وہ ایھے ایھے گھر نمی نبانا جانتے تھے اور ان کی ساج خوب ترتی یافته تنی - وه مانگ مهر یاسلی ندی کے کنارے آیا و موئے۔ بہاں الفول نے اپنی حکومت فائم کی سنیکر وں برس مکر وہ سامے حلیات بھلتے اورصفت وحرفت کو ترتی ویتے رہے۔ بیمینی لوگ عمر آکانشت کار تھ اوران کے حاکم اصل می قسلیوں کے سرداد تھے۔ اس تنم کے لوگوں کا ميراني مجيلي خطول مي ذكر آجيا مول عيدسات اسوسال ك نبدانعين اب ہے کونی ٔ عاد مزادریں پہلے مہیں ایک تفض یا وُکا نام ملنا ہے جوا ہے کا کوسٹنٹ وکٹا نفا بلکن اس مقت کے باوج دوہ ایک تبلیے کا سردارسی نفا مذكراس طرع كاشنشاه مبيامصريا عراق مي مونا تعايميني ببستورك أنول كى زىزگى نېركرت رى اوران كى مركزى حكومت محص برائے تام كاتى -ر میں تعلیں بیر تاحیا موں کہ پہلے کس طرح عوام اپنے قبلے کے سرداردل و المتخب كياكت تفي - اس ك بعدكس طرح ليسلا بعد اس گری کے وارث موے لگے مین میں میں مورث موتی بشروع میں یا دُ كالوكا اس كدى كا وارث نباي موا للماس في اكب وومرست عض كوجو ملك ہیں مب سے زیا وہ لائق اوراس کا اہل تھجا جا آ اتھا نا مزدکیا لیکین اس کے

بعدى يفصب فاندانى بن گيا در كيتے ميں كرميا فاندان سے كوئى جارمو برس جبين ريفكرانى كى - اس فاندان كا آخرى با دشاہ برا اظالم نفا اس سے مك ميں انقلاب موگيا اوراً سے گدى سے آثار ديا گيا - اس كے بعدايك رومرے معيني شنگ يابن فاندان كے باقد ميں حكومت كى باگ ڈورانى - ان كا اقتدام كوئى - ھە برس تك را -

دکھون ایک چرد اور سے براگراف میں اور بن صحیحہ فی جہولے جہولے حال اس میں ایک میں ایک ہزار ہوں سے ذیا وہ کی تاریخ بیان کر الی کیوں اس کے بیمنی نہیں ہیں ایک ہزار ہوں سے زیا وہ کی تاریخ سے اوی کس طرح بیط ۔ گر اس کے بیمنی نہیں ہیں کہ میرے بیان کے اختصاد کی وجرسے برگیارہ سو برس کی مدت میں چود کی میر کئی ۔ ہم تم زیالے کو دن جہنے اور مرسول میں سوچ ہیں۔
تم سوسال کا بھی نفور کرنا چا ہو تو شکل ہے ۔ تمین اپنی عرکے تیرہ برس بھی میں سبت معلوم موسے ہیں ۔ سب نا اور مرسال تم کتنی بڑھی جائی ہو۔ جب یہ صورت ہے تو تھی درت ہوئی اور حب یہ شکل ہے ۔ یہ تو ہرت بوئی اور حب بیا کہ اور مرسال تم کتنی بڑھی جائی ہو۔ جب یہ شکل ہے ۔ یہ تو ہرت بوئی اور خوا تھی جائے ہیں ۔ چو وہ مث میں جو دوسط میں جو دوسط میں ہیں ۔ جو دوسط میں اور سے شہرین جائے ہیں ۔ جو وہ مث جات ہیں ۔ جو دوسط میات ہیں ۔ جو دوسط میات ہیں ۔ جو دوسط میات ہیں ۔ ابھی چھلے ہزار ہرس کی عباتے ہیں اور سے شہران کی حکمہ کا باد ہوجاتے ہیں ۔ ابھی چھلے ہزار ہرس کی میات ہیں اور میں بادر ہرس کی میں تبدیلیاں مولی مرت کا کچھ تھور تو گائم کوسکوگی دولی و تا ہیں اس طویل مدت کا کچھ تھور قائم کوسکوگی دولیوں دنیا ہیں اس مراد ہیں ہیں اس طویل مدت کا کچھ تھور قائم کوسکوگی دولیوں دنیا ہیں اس میں ہراد ہیں کہی تبدیلیاں مولی مرت ہیں !

جین کی تاریخ اس کے مُدن کی طویل روایات اس کے ست ہی خاندان جن میں سے مراکب سے بانخ یا بخ سوا آگا کھ سورس یا اس سے بھی زیا وہ مدت تک مگر انی کی ، بیرسب چیزی کتی عجیب میں ا شنگ شاندان بھی ۱۹۴ برس کے بعدانظاب کاشکار موگیا۔ ایک نیا جاؤ قاندان برسرافقدار آیا۔ اس نے شنگ فاندان سے زیادہ مدت کیے عکومت کی بعنی ۱۴ مرس کک ۱س جاؤ فائدان ہی کے ماخت سطر چنی ریاست کی کیل موئی۔ اسی زمانے میں حین میں دوشتہوزلسفی کن فیوشس اور لاکوسے بہدا موسئے۔ ان کا ذکر ہم بعد میں کریں سطے۔

حب شک فاندان تباه مواتو ان کا ایک برات مردادی شے نے جاکا ما ندان کی افتی کے مقابلے میں علاولئی گوادا کی وہ پانچ برا دسانتیوں کو لے کر کوریا میں کل گیا۔ اس نے اس کا نام جیس رکھا لیٹی " سکون حرکی مرزمین می کوریا با چسن میں کے مشرق بی مطلع آفتاب کی طرف گیا۔ با چسن میں ما فیصلے آفتاب کی طرف گیا۔ تا بداس نے بیٹی بھا مو گاکہ وہ مشرق کے بالکل کارے برا بہر گیا ہے۔ اس لے اس سے کوریا کا یہ نام رکھا ۔ کی شے کے زائے نے بیٹی حضرت میں کے اور میں مندوں موریت کے گیا رہ مو میں بیلے سے کوریا کی تا در تیم مازی کا فن تھی لایا ، اس کے بعد اور میم ساندی میں بینا اس کے بعد اور میم ساندی کوریا کی اولا و کوریا پر کوئی نوسورین کے مکراں رہی ۔ جسنی بینا لیا آگے۔ کی شے جسن مقام میں معلوم ہے کہ جسنی بینا لیا آگے۔ تھیں معلوم ہے کہ جیسی معلوم ہے کہ جیسی معلوم ہے کہ جیسی معلوم ہے کہ جیسی معلوم ہے کہ

اس کے بعد جایان می ہے لیکن حب کی شے جس بر گیا ہے اس دفت کے جایا ن
کا سہر کوئی حال معلوم منہیں ۔ جایا نی تاریخ اسی قدیم منہیں ہے حتی تین میں یا کوریا
کی تاریخ ۔ جایا نی کہتے میں کدان کے سب سے پہلے باد شاہ کا نام مجر شینو تھا اوروہ
حضرت سے جیرسات سوسال بہلے گذرا ہے ، وہ اسے سورج دبوی کی اولاد
میں انتے ہیں ، جایان میں سورج کو دبوی ہی انا جا اہے ، جایا نیوں کا عقیدہ ہے
میں استے ہیں ، جایان میں سورج کی دبوی ہی انا جا اہے ، جایا نیوں کا عقیدہ ہے
کہ ان کا موجودہ بادشاہ براہ راست جو تینو کی شل میں سے اس سے بہت سے
جایاتی اسے می سورج کی اولاد مانتے ہیں

تم مائنی موک مارے طک میں ہی راجیت اسی طرح اسے آپ کو سوئی اور چاند کی شل سے بتاتے ہیں۔ ان کے دو فاص گورانے ہیں اسورج نسی تنی ہوئی کے خس یا سال سے اور خیر بر منی میں باند کی شل سے ۔ آووے پورک مہا را تا لینے آپ کو سورج خبیوں کا مروار کہتے ہیں اور اینا سلسال النب بہت برائے زمانے تک اے جائے ہیں ۔ مارے راجیت ہی کے جمیب لوگ ہیں اور ان کی شجاعت اور بہا دری کے افنا نول کی تو کوئی حدی نہیں ہے ۔

ر ۱۲۱٬ ماضی کی نیچار

اب م دهائی مزارس بیلے کی دنیا براک مرمری نفزوال کے لیکن مادار مطالع بب فقراور محدود ربانم ين صرف ان مكول كالذكره كيا جوكاني رُقی یا فقہ تھے یا حن کی کو کی سے تاریخ موجودتمی مصرکے سلیے میں ہم نے اس عظیم الثان تهذیب کا تذکره کیا جو اهرام مصر ( اورمبت ي عجيب عجيب جرول كومن كي تفسيل Sphinx باب بان كرنا فنمول مع وجرومي لائي. يه تهذيب غالباً اسية ون اورك كرهكي تھی اوراس ابتدائی زمانے ہی میں میں کائم نذکرہ کررہے ہیں اُس کا ننزل شروع موسی تھا۔ Knossos میں شع سحری مور ا تفاء مین سے سلسے میں ہم نے كافى زائه كا حال بيان كيا -اس مرت اي وإلى رفته رفية زردست مركزى الطنت فائم مونی اورفن تخرمه رکتیمسازی اورمبت سی اهمی چرول نے نشو و نا یا تی۔ اس کے علادہ ہم نے کوریا ادرجایا ن کی تھی ایک عبلک دکھیی، سندوشان کے سلسلے میں ہم سے اس قدم تہذیب کی وف حرف ایک اثنارہ کیا حس کا واوی سندھ کے علاقے مومن حروارو کے آثارے کی سرحلیا ہے۔ میروراوری تہذیب ادرغیر ملکول سے ان کی تجارت کا اور احس اربول کا کیم حال لکھا۔ اس کے علاوہ ہم نے ان چنرشهر رئ بول کا معی ذکر کیا جواس زانے کے آرایوں نے لکمی تھیں معنی ویدادر اونبیندا ادر دامائن اور دمها معادت کی رزمیفیس- سمے نے دیکھاکد کس طرح وہ سامے

شالی مندوستان می معل مگر محتی کرهنوب تک پہنچے اور اعفوں نے ایک نئی تہذیب ادرتمدن كى بنيا و دالى من وراورى تهذب كالفور اوراريه تهذيب كالياده حصدتفا - خاص کرم سے ان کے دہی نظام کا مطالعہ کیا کہ دوکس طرح عمید رسی اصولوں برقائم موا اور كس طرح تصب اور شهر بنے اور خبك ك أخرم يونيورس ال موكئ - غراق اور ايران كے سلسل ميں م في مخصر طور يرصرف يد تباياكم و إسلطنتوں يسلطنتين فائم مويمين السلطنتول بي جولعدك زافيني قائم مويمي ايك واراكي تقى جومند دستان كى سنده ندى نك بيلى سونى نقى فلسطين مير مم المنه عرانيو ل يراكب تطرفوالى جو تقداديس أكر ميمقى برسف اور دنياك ايك جيوف سے كوني راب ك الم آج بهي دنيا كويا وميس حالانكه ان سے بڑے بڑے إد شامهوں كے ام وہ بعبول ملی ہے۔اس کی وجربیہ کمان کا نذرہ ائبل میں موجودہ ۔ بونان میں سم سے وكمياكم وصعصمه كي قديم ترتبذب كم كفنارون يراريون في تهذيب كي عارت لغیرکی، رفتدرفیته شهری ریاشی بیدا مولمین اور نجرهٔ روم کے کنامے کا اے یونانی نوابا دیاں فائم موکئیں۔ان کے علاوہ روم حب کے عروج کا شارہ حکینے والانعا ادراس کا رقیب کار تھے امنی ناریخ کے مطلع برطاوع مور سے تھے۔

ہم نے ان سب طکوں کی صرف ایک جبلک دکھی ۔ میں کچراور مکوں کا حال بھی لکھ سکتا تھا شلاً شمالی بورب کے ملک یا جنوب و مشرقی ایٹ کے ملک کیونکہ اس امتدائی زمانے میں بھی جو بی مندکے طلع ضیع سٹگال کو عبور کرکے طایا اور اس کے جنوب کے جزیروں تک جانے تھے ۔ مگر آخر کہاں تک ۔ کہیں کہیں تو ایک حد فائم کرنی بڑے گی درنہ بم آگے کیسے بڑھیں گے ۔

عن ملكو لكا بم ساء مذكره كيات ان كانعلن قديم دنيات تفاءيه بات

ذہبی بی رکھنی چاہے کہ اس زمانے میں دور دراز ملکوں کے درمیان آمد درفت کا کوئی
سلمانہ نظا یعبن من جلیے ملاح سمندر کوعبود کرنے نئے ادر بعض لوگ تجا رمت یا
دور سے مفاصد کے لئے لمبے لمبے بمب سقر کیا کرتے تھے یکین ظاہر سب کہ یہ صور ت
بہت شا ذمو کی کیونکہ سفر میں خطرہ بہت تھا ،حغرانے کا علم می بہت تفور است الله وال منسا الموس ما کی کوئل سمجھتے تھے ۔غرض کہ اپنے قریب سے ملکوں سے سواکسی
ملک کا حال معلوم نے مزاعما منتقل یونان کے لوگوں کو جین اور منہ وشنان کی کیجہ خبر نستی اور جینوں اور منہ وشنان کی کیجہ خبر نستی اور جینوں اور منہ وشنان کی کیجہ خبر نستی اور جینوں اور منہ دوشان کی کیجہ خبر نستی اور جینوں اور منہ دوشان کی کیجہ خبر نستی اور جینوں اور منہ دوشان کی کیجہ خبر نستی

ارتقبي كبيب سے برانی دنیا كا نقشه ل حائے تو اس براك نظر ضرور والو-اس زمانے کی ویا کی تعقب نعصبلات اور پرانے مصنفوں سے نقط بہت ہے و کویپ ہیں ، ان تعنوں میں بہت سے ملکوں کی عجب عجبیب شکلیں ہیں۔ برانے زمانے سے جر تنفیۃ اب تیار مو<u> کے م</u>ہر ان سے مبت رہا وہ مدولمتی ہے اور میں جانتا موں کہ اس زمانے كا حال برصة وفت تم العلي عزور و كلي لياكرو - دراصل تعقير سے برى مدولمتي ہے۔ اس كے بغيرًا رئ بورى طرح مجمير اللي أسكتى - ارتاع يرا معت وفت تك توعيد زباده تلقة اورفتني زباده تصويري مول أناسي اليما سي تصویروں سے میری مراد پرانی عارتوں اکمنڈروں اور اس زانے سے میم کھیے ب اور وہ مبری مبتی عبالتی نطر آنے لگتی ہے۔ اُگر تا ریخ سے مبس تمیر عاصل کر ظہے تواسے اس طرح براصنا جاسے کہ ہم اسے ذمن میں اس زیائے کی سل تھورس بلت جائیں ناکہ برصع وقت میں میموس موکہ بیسب دافعات ساری انکوں کے سامے گذر دہے میں ۔ اس کی حیثیت اکب ول کوموہ لینے والے تاستے کی سی موني حابث حسيس ممومائي . يه تماشاكمي طرب أكبر مركا اور اكر المراكليز مركا.

دنیا اس کی تا شاگاه موگی اور ماضی کے جلیل القدر مرد اور عوز میں اس میں ا دا کار مول کی -

ناريخ كے اس تماشے كوم تصويروں اور نعتوں كى مدوسے تھوا ابہت د کجد سکتے ہیں۔اس سے مراط کے اور اور کی کے یاس ان کا مونا صروری ہے لکین ان تصویروں سے زیادہ بیتر بیائے کہ پرائے آ اپنی کھنڈروں اور آثار قدیمیہ کو فود جا کر د کھا جائے سب کا د کھنا تو محال ہے کیونگہ وہ دنیا کے بردے بروور دور مصلے موے میں الکین اگرہم اپنی اکھیں کھی رکھیں تو میں اپنے اس باس بھی اساتی سي كيد الله الله على المجوى مجوى جزي ادريا وكارس برات براي عمار في وال ين حمع كى ماتى مي سندوشان مي قديم زيات ك بسبت سے اتار باتى مي لكين بہن می بوائے زانے کی چزی نہیں لمئیں ۔اس کے سے اب تک مرق مقام مربعنی مون جو دارو اور برقیا - موسکنا ہے کر بہت سی برانی عاریس گرم آب ومواکی وجرسے گرگئ موں اوراس سے زیادہ بدامکان ہے کہ وہ اب تک رمین کے بنیج وی موئی مول اس أتظارم كدكب وه كھودكر تكالى جاتى مرجيب ہم اغیب کھودیں کے اوران میں سے برائی یادگاریں اور کتے برا مرسوں کے تو ہارے ملک کی قدیم تاریخ کے صفات رفتہ رفتہ ہاری اکھوں کے سامنے کھلے لگیں گے اور ابنے کی پیر اور جب کے ان صفی پر ہم بڑھ سکیں گئے کہ قدیم ترین زمانے میں ہارے بزرگ کیے تھے اور کیا کتے تھے

دلی تو تم تمکی مو اورموجودہ شہر کے اس پاس تم نے کچھ پرانی عارتیں اور کچھ کھنڈر ھی دیکھے ہیں۔اب اگر تم و ہاں جاؤ تو ماضی کا تصور کرنا۔ بھر وہ تصدیب کرال برس بچھے نے جائمیں گے اور اتنی تا روئخ منا نمبر گے کہ کوئی کتاب نہیں تباسکتی۔ مہا بھارت کے زمانے سے مب مک برا برلوگ دبی ننہریا اس کے قرب وجوار ہیں۔

رہتے چلے کئے میں اوراسے خمنعت نامول سے سکارتے دہے میں خملاً ا مذر برستھ ' مبتغًا بِرْرَ ٱنفلق آباً دِهُ شَاه جِهِال آبا و وغيره - مِجِيةٌ تُوسب نَام يا رَمْعِي نَهِين بِي مِشهور ہے کرمات تخلف جلہوں پرسات رشہ دلی شہر آباد موا۔ اس سے کرمنا ندی ای وهاريلتي رسى سير اب سادے سامية أعثوال شريعني دارے سيا ياشي وطي ہے جموع دہ عاکوں کے حکم سے تیار مور ہاہے - دلی ٹی تنی ملطنتیں شہر اور گرائیں یا نبارس مینی کاشی جاؤ حرستروشان کی سینے قدیم بی سے اور ذرا کا ن گاکراس کی مرحم کوازسنو کیا وہ اپنے میتے موئے زمانے کا ضا مزنہیں سناتی ۔۔۔ یہ کہ دہ ک*س طرح* اُب کے باتی ہے جبائسلانتوں کا نام ونشان تک منہیں رہا ۔۔ ابد پودھ چی کون نفے جواب نیا بینام ہے کراس کے پاس اے ُساور ان کروڑو آرمیں كا حال جراس مزارول سال سے عرصے ميں سكون والمينان حاصل كرنے كى خاطراس كى چىكىك يراك ئے۔ دونهايت كرور عنديد ادرلورهى عيوس ادرملي كميلي سيدلكين اس میں اب تک جان ہے اورصد لوں کی خوت مکاشی دل کئی اور عمارت کامبر ہے کیونکہ آج بھی اس کی آنکھوں میں سندوشان کا مضی نظر آناہے اور اس کے دریا كى موجر لى من اب مى گذر ب موت زمان كى أوازى سانى دىي من -يا دوركيون عاؤ - ذراوا ينه مي شهرالياً باونعني پرياك مين انتوك كي يراني لله كو دكير اس كت برنود الوج المرك كم عكمت السيركماك تما تو تفالت كانول مي اس كي أواز أج وومزارمال بعد مي گوشيخه علك كي -

### ۱۳۶ بیرساری دولت کہاںجاتی ہے ہ

۴ رحوری اسع

بین نے اپنی ان خلوں ہیں جہ تھیں موری بھی تقے یہ تبانے کی کوشش کی تفی کہ جیسے جیسے النان ترتی کو گائے او گہ خلف طبقوں بر بھتے مہتے ہے۔ ابتدائی النا نوں کی زمزگی بڑی کوئی متی تھی کہ کھانے کو بھی شکل سے مثنا تھا۔ وہ روز کے روز شکار مارتے تھے باجیل اور سو تھے میرے اکھی کوئے نے ہے خوش کھانے کی "ملا من بین وہ عگر حکمہ مارے مارے پھرتے تھے ۔ رفتہ رفتہ ان کے جیسلے بن گئے۔ وراصل یہ برش براے فا ندان تھے جو ایک سائھ رہتے اور ایک سائھ شکار کھیلے تھے کیو کہ سائھ رہے ہیں زیادہ محفوظ رہتے تھے ۔ اس کے بعد ایک زبر دست تبدیلی روجا مردئی مورک کو زراعت کا فن دریا فت ہوا۔ اس سے حالات ہیں بڑی زبر دست تبدیلی مورک کوئی کوئوں کو زراعت کے ذریعے زمین سے خوراک بیداکرنا سادے و ان شکار کی ملائی کوئوں کو زراعت کے ذریعے زمین سے خوراک بیداکرنا سادے و ان شکار کی ملائی کوئوں کو زراعت کے ذریعے زمین سے خوراک بیداکرنا سادے و ان شکار کاشن کی خوش سے انھیں ایک جگر تیام کرنا پڑتا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح مائے این کا دوس اور قصیہ منہیں پیرتے تھے ملکہ اپنے کھیت ہی پر رہے تھے۔ اس طرح گا نوئی اور قصیہ

زراعت سے ادر مبت سی تبدیلیاں تھی ہوئمیں۔ کھانے بینے کی چزیں ج زمین سے بیدا مونی نفیس وہ اتنی زیادہ تغیش کہ ایک دم استعال نہیں کی جائتی تغیب۔ چوئیں وہ جمع کرلی جائیں۔ اب زندگی اس زمانے کے مقابلے میں جب انسان شکار

كيارنا نغاكجه زياره بيميده موكئي اورلوكول كم محلف طبقه من كي بعين كيم توكه يول اور ميدانون بي إنه سي كام كرف كل اوركي الزانطام كران لك رفته رفته م مُنتَفَمِ اورُكُرال رَياده طافت بَرِيكَ اور قبيله مرواد احاكم اور با دشاه مونے سكے بولم اننیں طائت ماصل منی اس اے وہ ناشل بیدا واد کا ذیا وہ حصر خود لے لیتے تھے ا اس ائے وہ امیر موتے سکئے کین ان لوگوں کو چکیتوں میں ممنت کرتے تھے مشکل ے بیٹ برے کو اُن اُن اُن عام مراکب ایسا وقت کا اگر بہ گراں اور خطم لوگ اسے سست ادر اال موسك كران سے نگرانی كاكام مي زموّا فغا . اب وه كيم مي ذكرنے من مرف اس ناك مي رسية تف كرمنى لوك جوفوراك بديد اكرس اس كا زيا وه س زماده حصداب قبض مين كرلس واب وه يرمج عنك كدانماي إلا فا إول جلك بغیراس طرح دوسرول کی محت سے فائدہ اعظامنے کا پررائق ماصل ہے۔ تم نے دیجیا کہ زراعت نے معاشرت میں کتا فرق بیدا کردیا ۔ خوراک حاصل كرف ك طريقول كوزيا وه بنزادراً سان كرك زراعت في سأرى بنيا دى بدل واليسي وكول كوزيا ووأسالن وأرام طا اور منتعت طبيقه بيداموكك - اب مِرْضُ كِوْوْدِاك ماصل كرك كى رهن نافى اس ك كيد لوگ وومرك كام كرك تھے۔ یو افغلف فلم کی صنعتیں بدام میں اور نے سے بیٹے شروع سوے الکین اصل طانت متعلم طبقے سی کے اُتھ میں رسی -

آسے میں رمی جیزوں کے بیدا کرمی تعلیم میں است معلوم موگی کہ خوراک اور دوسری جیزوں کے بیدا کرنے کے نظر طریقے اختیار کرنے سے زیر دست تبدیلیاں واقع موئیں ۔ النان کے لئے دوسری جیزی بھی آتنی می صروری موٹیکی متنی خوراک کویا بیداوار کے والوں میں شدیلی کا ہمایت میں سبت بڑی تنبر بلی موجاتی میں شدیلی کا ہمایت میں سبت بڑی تنبر بلی موجاتی ہے ۔ مال می کی ایک بیتن شال سے لو عیب کا رفانوں اور جیازوں کے ۔

جِلانے میں اسٹیم سے کام لیا جانے لگا توہیدا وارا وزفتیم سے طرلعیوں ہیں زبردست انفلاب موكيا كارمكرات ابين القول ادرهيوسط فيوسط ادزارول سيخملف حبيس بہت ورس تیارکرتے تھے الکین المعم سے چلنے والے کارفائے ان سے کہیں علدی تباركرك على يرطى شين معي كويا ايك زيروست اوزارسيد- اس كے علاوہ ركيس اور و خانی جها زخوراک اور کارخانوں کی سی مونی چنرس دور دور کے ملکوں میں سب ملدينياك كلك تمسيمكتي موكداس سے ساري دنيائيں كتا انقلاب موگيا. "ارزخ شامدے كدونياس وقاً فوتاً خوراك اور دوسرى فحلف چزس پداکرے کے شئے شع طریقے حن میں کم وقت حرف مؤنا تھا دریا فت موتے اسے مبن - فالبا تعبي بيغيال موكاكداكر بيدادادك ببترط يفي اختباد ك ما كبي تواس كي مقدارببت براه مبائ كي ص كالتيجربيه موكاكر دنيا زياده اميرمو مبلك كي اور مرشخى زیا دہ خوس مال موگا کسی صدیک مقدارا برخیال میج سے اور کسی صدیک علا۔ اس بین كونى شك تبې كرېيداواركى بېرط نقول ك دنيا كوزياده مالداد كرديا ب ليكن كس طبة كو إي توخيرظا برے كرم رك مك مي اب ك مخت معيبت اور افلاسس پھیلامواہے بلکن انظمتان جیے دولت مندملک کاکیا ہے۔ وہال می سی صورت ب آخر برکیوں ؟ یا مادی دولت جاتی کہاں ہے ؟ پر کتنی عمیب بات ہے کدولت روزبروز برط هدائي سے اور غرب اسى طرح غرب بي بعض مكول سي ان كي حالت تفورى مى بېزىرىمۇنى سے بىكىن دولت كىموجود داخلىفىك مقابلىمى دەكىيىمى منبی ہے - ببرطال میمعلوم کرنا کھیشکل نہیں ہے کہ یہ دولت زیادہ ترکباں جاتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے پیٹ میں ماتی ہے جو گراں اور تنظم مونے کی حیثیت سے اس ناک میں گئے رہتے ہیں کہ ہراھی چرکا زیادہ حصراضیں ال جائے۔ میراس زبادہ تعب کی بات بہ ہے کہ ماج میں ایسے طبقے معی پیدا موسکے میں جرخود کرنی

كام كرنا عار تمجية مين - بيم هي دومرول كي محنت كي ياكا زياده حصر مفتم كرجات من رورٹنا پرتھاں نشین زائے کراس طبقے کی عزت کی مانی ہے اور معن امنی میر خیا ل كرتيب كداسي روزي خود كما ناشان كے خلات ہے . بدہے ساري دنيا كا اللكارهاند! کتی چرت کی بات ہے کہ کھیت کے کہان اور کارفائے مزد درجو ساری دنیا کے الم خوراك اور وولت بيداكرت من خود غرب ب ميا سيم اسينه مك كي آزادي کے نذکرے کیا کرنے میں نکین اس آزادی ہے کیا فائدہ مو گاحب ٹک ہم اس اندھیر كا فاته نه كردي ادركام كرك واك كواس كى منت كالعيل نه لمف كل عد سياست يرا مهرُن طومت بيرا الفقاد بإن براوراس موضوع بركة قوم كى دولت كوكس طرح تقسيم كرما ما سے مون مون کا کا بی کھی گئی میں بڑے بڑے قابل پر دفیسوان سائل برنکھر وستے میں بلکن بدلوگ باتیں ساتے رہے ہیں اور کام کرنے والے مرستور صیبت حسیل رہے میں . کوئی دومورس گذرے والٹریامی ایک شہرد فرانسی سے ان سیاست الول اوراس متم ك ركون ك متعلق فوب كها تفاكر ان لوكون في الني مكت على ساليي تدبير كالى ب كرج لوگ منت كرك دورول كو زنده ركفتيس وه خود لهرك مرس ببرمال برانے زائے کوگ ترتی کرتے گئے اور رفت رفتہ فطرت برقابو یانے گئے۔ اعفوں نے ملک کانے مکان بنائے اور زمن کو حرا اورا کہا جا اے كُه النان يؤكمي عدّ مك نطرت كوفته كوليا - نوگ نطرت شيم مفتوح مبون كي ومنگ ارتے میں میر بات بوری طرح میں نہیں ہے - یا کہنا زیاد صبح مو گاکہ انسان کے فطرت كوسمينا شردع كبا اورفنا زياده وه استحمه سكا أنناسي ده اس سے انتزاك عل كرك اوراية فائرك كے لئ اس سے كام لينے كے لائق بوسكا يرانے زمات يں لوگ نطرت یا نظری مظامرے ڈرنے تھے ، انھنیں محینے کے بیائے وہ ان کی لوجا کہتے نے ادران کے نام ریمبینٹ چڑھائے تھے۔ گویا نطرت می کوئی وشی عالور می ج

عیکارے اور معیبلانے کی حزورت بھی شلا وہ کیا کی کڑک اور حیک سے اور دبائی مراض سے ڈرتے نے اور بیٹھیں در کھتے نے کہ افسیں عرف بعین شرط حاکر راضی کیا جاسکتا ہے۔ ای طرح برہت سے سیدھے سادے لوگ بر مجعتے نہیں کر سورج گرمن اور جا ندگرمن بھی کوئی زر درت آفت ہے ، اس کے بجائے کہ وہ یہ مجعتے کہ میں مولی قد تی واقعہ ہے اور جا ندکو کیا نے اور جا ندکو کیا نے کے در جا ندکو کیا نے کے لئے بری اور سورج اور جا ندکو کیا نے کے لئے بری ورائن ان کرتے ہیں ۔ مورج اور جا نداینی مفاظمت خود کرکھتے ہیں سیس ان کے لئے ہے کا ربر شیان نہ مونا جا ہے ۔

غیر شدن میں ۔ فاندان سے بڑی جاعت کا بھی بہی حال ہے ، چاہے وہ سم رہے معلے والے موں یا شہروالے یا ملک والے یا ساری دنیا کے لینے والے ۔ غرض آبا دی کے اصافے سافندسا فقہ ساجی زندگی میں ترتی موئی اور لوگ زیادہ صبط وقعل اور سمدر دی سے کام لینے گئے ۔ تہذیب و تندن کی مجمع تعرفی کرنا مشکل ہے اور میں اس کی کومشش نہیں کر ول گالیکن آنا حرور کہوں گا کہ تہذیب میں اور باتوں کے علاوہ یہ دو چزیں بہت صروری میں بینی اسپنے اوپر قابو در کھنا اور دوسروں کا خیال در کھنا اور خوال نے اوپر قابو ندر کھنا مواور دوسرول کا خیال ندر کھنا موادر دوسرول کا خیال ندر کھنا موادر کھنا کے دوسرول کا خیال ندر کھنا موادر کھنا کے دوسرول کا خیال ندر کھنا موادر کھنا موادر کھنا کی کھنا موادر کو کھنا کے دوسرول کا خیال ندر کھنا موادر کی کھنا کھنا کے دوسرول کا خیال ندر کھنا کو کھنا کے دوسرول کا خیال کھنا کو کو کھنا کو کھنا کے دوسرول کا کھنا کو کھنا کی کھنا کو کھنا کو کھنا کو کھنا کی کھنا کو کھنا کے دوسرول کا کھنا کو کھنا کو کھنا کو کھنا کو کھنا کے دوسرول کا کھنا کو کھنا کے دوسرول کا کھنا کو کھنا کو کھنا کے دوسرول کا کھنا کو کھنا کے دوسرول کا کھنا کے دوسرول کیا کھنا کے دوسرول کا کھنا کے دوسرول کے دوسر

#### حضرت میسی اسے ۱۰۰ سال بہلے زہب کاحال

. درخوری منسم ع

فاص مزل مک بہنچ گئے ہم تعنی اب سے ڈھائی ہزار سال پہلے تک الفاظمين بول كبرسكت من حضرت عليات عند برس يهل مك ميد شمها كريد بالكل يميم ارمني بي مي تومرت زان كامرمري طورير أكب فعين كروا مون. انعمی مین اور سندونان سے ارکرایران اور این ال مختلف الكون من برت برف لوك الراب براك السفى ادر خرمون كم بانى ميدا موسة ـ ب ایک سی وقت میں نہتے لکین ان کا زمانہ آنا قریب قریب گذراہے کہ ئى صدى قبل سے كوفاص الميت عاصل موكئى ہے۔ اس زمانے ميں ونياميں فري فکری ایب لبرد دور رسی مرح کی سین موجوه حالت سے بے اطبیاتی اور بہر صورت کی جنبو اور امیدی لېر<sup>ع</sup> بونکه ندامب کے پرطرے براے یا بی میشہ بہتری کی ثل*ا* ہیں دیتے ہیں ارداینی قوموں کی حالت بدلنے <sup>،</sup> اسے بہر سبائے اوران کی صیتیں الم كرف كي كوشش أرت بن و وسلية القلاب ليندري من موج ده برائيون رِمُلَ كُونَ فَ وَكُونِي نَهِي وَرَبْ وَرَبْ الرَّدِيمِ رَوْا يَا تُكُمِي فَرَابِ مُرْكِينِ اورُزْتَى كراست بين مائل مؤلِّين توالمولِ في فرأ ان پرداركِ اورانعين مثا دالداس ك علاده الفول في اعلى زنرگى كى الك اليي شال قائم كى جراوگوں كے الع نسلاً

بدينس مونے كاكام ديتي رسي اوران كى عمت براهاتى رسى -مندونتان مرحمي صدى قبل ميح بين إوده عبي اور دمها برميدا موئ العبين میر کنفیوشس اور فاوزید ایران می زرشش اور ایا ان کے جزیرہ ساموں میں فی غورس - تمنے بیام کی دوررے ذکرے کے سلط میں پہلے معی سے مول کے ولا اوراد كول كي دسن من فشاغورس كالصوريب كريه وسي خلالم نے افلیدس کی ایک کل ثابت کی تنی اوروہ اب م کورشی پرتی ہے۔ اس على سلت فائم الزاويد كم صلول ك مربعول كى عبث ب مراطبين میں شکل منی ہے۔ اقلیدس کی ایجا دول کے علادہ فیٹاغورس سبت برا انظر معی انا جاتا ہے سب اس كا كھير زيا وہ مال معلوم نئيس بعض لوگو ل كونواس مرتعى ب ہے كوا يا واقعى وسايس اس كاكوئى وحود تھى تعا ياميض ضيالى تى ب ایران کے ذرتنت پاری نرسب کے بانی کیے جانے میں لیکن میں ں کے ساتھ منہں کہ سکتا کہ آیا ان کو اس مدسب کا بانی کہنا باتھل درست انہیں . شاید برکہنا زیادہ مناسب موگا کرا منوں نے ایران کے قدیم مزمب میں بانتي روح ميونك دي - ايك مرت سنه ايران س اس مرسب كا وجود اللي ت زمانه مواحب یا ری ایران سے مندوشان آئے تو وہ اس زمب کوا ہے ساتھ بہال می لائے حب سے وہ برابراسی مذم مین میں اس زمانے میں دور استی گذرہے میں تعنی کنفیوشنس اورالائے س کا اصلی مفط "کان فیوسی" ہے۔ بدوووں بزرگ عام معنول میں ے یا ٹی بنیں کیے جاملتے لیکن الفول نے اظلاق ادر معاشرت کا ایک ب دیا تعین ان اول کوکیارنا جائے اورکیا نہرنا جائے۔ ان کے اله زرنت غالبا الموس مدى بل عبر الذراء أب

اب بم گونم بو دهد کا حال بیان کریں گے یقمین معلیم ہے کہ وہ حیتری
اور ایک شاہی خاندان کے حیّم وجراع نفے ۔ ان کا نام سترها رفد تھا ۔ ان کی ال
ایرانی تفدیر جن کے خطق پرائی تاریخ بیں کھا ہے کہ " مرتفص دل سے ان کا ابب
احرام کرا تھا جینے جا مذکا ، اپنے مفصد میں وہ انسی خاموث کی اسی مقبوط تھیں
جینے دھرتی آنا اور ان کا دل الیا یاک تھا جینے کول کا یہ گوئم کے والدین نے
اخیر برائے نا زونع سے بالانھا اور بیمان تک اس کا استمام کیا تھا کہ کوئی تحلیق اسیم کیا ہے کہ تو تھیں ہوت کے دیکھیت وہ کی تحلیق سے کا منظوان کی نظریت نے رائے ہے ہے کہ اس کا استمام کیا تھا کہ کوئی تحلیق سے کا منظوان کی نظریت اور ایک مصیب زرہ کوئی اور ایک موسے کو دیکھا ہے کہ ایک میں انہاں تھا۔ تمام کھی تی وقسر حب کا ان پرزبروست افر موا ۔ اب ممل میں انفیار حین کہاں تھا۔ تمام کھی وقسر حب کا ان پرزبروست افر موا ۔ اب ممل میں انفیار حین کہاں تھا۔ تمام کھی وقسر

کاسامان جوان کے جاروں طرف موجو د تھا حتیٰ کران کی حبین اور نوجوان بیوی معی حی سے دہ بے انتہاممبت کرتے کھے ان کے دل سے النان کی مصیبت کی فکر کو دور الکی لهذا پی خیال ان کے ول می خیا گیا اوران میستول سے دنیا کو نخات ولانے کی واش رطعتی گئی بیان کک کدوه است مرداشت بز کرسکے اورایک روزرات کی فاموشی مي وه اين مول اوراي بال بحيال كوهيوركر مراهبوانكل كوم موسي اكرموال ان کے دل میں کھٹک رہے تھے ان کامِل الماثِ کرمیں ، عرصے مک وہ اس الما مث میں سرگرداں رہے۔ آخر کارکئی برس مبدگیا میں ایک درخت کے بیٹے وہ بیٹے نے كران كامنميروش موكي ادروه روش ميراو وحدك ام سيمشهور موس ادر وہ درخت ص کے بیٹیے وہ معلمے تف میرمی درخت بعبی شعر دائش کہلائے لگا - اس ك بدرساراً تدك تمكار كادس جواس زاف بي الينا ذكة فع قدم كاشى · ك زيرمايد بود مدت امين تعليم شروع كى ادر «اعلى زند كى كاراسته تا يا و دايي . دانیا اُن کوج قربانیا ن فی جاتی تفین اُن سب کی انفول نے مذمت کی اور زایا كراس ك بجائد منس غصه نفرت اورصدك مدِّمات اور مرحفيا لات كي قرانی کرنی جاس*یے* ۔

ص وقت بوده می پیداموئی بیداموئی مندونتان بی قدیم ویدک مذہب کا دور دورہ تھا کہ بین وہ بہت کچھ بدل حکا تھا اوراسی اصلی حالت سے بہت بیچا گرکھا تھا۔ بریمن پرومتوں نے نمرب میں مرطرح کی رسمب اور بو جا اور تو ہا ت داخل کر دے تھے کیو کہ بو جا میں جنا اضافہ مؤا تھا آتا ہی بریمن کا محلا مؤا تھا۔ داخل دار ان کی مرشی میت شخت موگئی تعلی اور عوام شکون عود و دو اور ان اور اور اور کی مقدت برمت کے مقدفد تھے اور ان سے کا بیغے تھے۔ نید اتوں سے ان ترکیبوں کے مورت کو مقالم میں کرلیا تھا اور جھیری را جاؤں کی مکومت کا مقالمہ کرنے سے عوام کو اینے تیسے میں کرلیا تھا اور جھیری را جاؤں کی مکومت کا مقالمہ کرنے

کے تھے۔ اس طرح برمہنوں اور حیر لویل میں رقابت پیدا ہوگئ تھی۔ یو دھ حوام کے مصلح بن کرائے اور انتخاب بروم نول مصلح بن کرائے اور انتخاب بروم نول کے اس طلم اور ان تمام برا مئیوں برج ذیک و بیک دیا کہ باک ویک ندمیب میں داخل موگئی تقلیل حملہ کیا ۔ انتخوں سے اس پر زور دیا کہ باک زندگی لیمرکر تا افور نیک کام کرنا اصل چیز ہے ، پوجا پاط کی کوئی حقیقت نہیں افول سے بودھ سنگ فائم کیا لیمنی ان لودھ منتا ہواں اور سنا منوں کی حیا عت جوان کی تعلیم رعمل کرتے تھے ۔

پود معر مذرمب عرصے مک منبدومتان میں مقبول نہیں مہوا یلکین آسکے جل کر ہم تبائیں گئے کیکس طرح بر مندوت ان میں میلا اور پیرکس طرح بیاں سے منا ہوگیا۔ اگر حم لنکا سے حین تک دور دور کے مکول میں یہ محیلا محیولاً نسکین سندوشان ہی جماں اس في الم يه ميرمندومت بيضم مؤكيا - اس كم با وجود مندو دهم براس كا بهت برا اخريط ا دراس نے کھي ترکي توسمات اور رسموں سے اسے تجات ولادي . بور مت کے برواج دنیا میں سب سے زیادہ میں اس کے بعد عيمامين اسلام اورمندو وهرم بي - ان عاده بيود بول اسكول يارسو وغرو کے مذمب بن مامب اوران کے بانیوں سے دمیا کی اور عی زروست ركيا ب واس سك الريخ عالم كا جائز ولية وفت م الني نظر الدار فها سے الین ان کا مال لکھنے میں لیجے کچوشکل محوس مرتی ہے۔ اس میں مگ ہیں کو ان ندامیب کے بانی و نیا کی بزرگ ترین اورمقدس ترین متیوں میں گذیرے الركين يرهي وانعرب كرا عيل كران ك يروول كو ان صفات بس ووركا مي بی بی برا اکثر کا در کا میں ہمانے دکھیا ہے کہ وہ ذمیب جو لوگوں کو انجالیا اور انتخاب اور انتخاب کا در انتخاب کا در انتخاب کی کا انتخاب کی کا انتخاب کی کا انتخاب کی کہا ہے کہ در انتخاب کی کہا کہ انتخاب کی دروازے کھولیا کے بہائے اس کے اس کی انتخاب کی دروازے کھولیا کے بہائے اس کی انتخاب کی دروازے کھولیا کے بہائے اس کی انتخاب کی دروازے کھولیا کی بہائے اس کی دروازے کھولیا کی بہائے دروازے کے دروازے کھولیا کی بہائے دروازے کھولیا کھولیا کی بہائے دروازے کھولیا کی بہائے دروازے کھولیا کی بہائے دروازے کھولیا کے دروازے کھولیا کی بہائے دروازے کے دروازے کے دروازے کھولیا کی بہائے دروازے کے دروازے کی دروازے کے دروازے

اکثر النین ما دی میں دکھنے کی کوشٹ کی ان کے ذہن میں وسعت پیدا کر ہے کے بائے اس نے اکثر اغلبی مگ خیال اور تعصب بنادیا - زمب کی مروات ب سے مبند اور اعلی کاریا سے انجام الے میں اور مزمب سی کے نام بر سراروں ورلاکھوں ان اوں کا خون بہا یا گیاہے اور طرح طرح سے جرائم کا او کاب کیا گیا ہے۔ اب تباور النان مدرب ركے معلم سي كي كرے إلى الكول كے رز د کی زرمب نام ہے دوسری وٹیانعین سکنیٹر ، حنت وغیرہ کا اس حبت کی خاطر لوگ ذہبی اومی بنتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں۔ اس رجھے اس بیے کی شال بادا ماتی ہے جوملیں کے لا بی میں نیک بنا میٹارشا ہے۔ اگر کوئی بجہ سروف جلیل كانسوركرًا رب وكبائم به زكموكي كراس كي زميت الهي منبس مو في خيول الميك ہے نا؟ میران بحوں کو تو اور برا محبور کی جوہیں سی کے لا کچ ہیں سرکام کریں۔ اب بنا وان او اس او مع واراوگول كوكيا كموكى عن كاعل اسى بي كى طرح ب اكونكر اس الراس جنت محفيل من الخرون كياسه الميمس تعورت بين المراس مي لكن مم اسيخ بحول كى اس طرح ترميت صروركت بس كرده حتى الانكان خودوهن ته مونے پائیں۔ ببرطال ما رامطی نظر بائل بے غضا نہ مونا جائے تا کہ ہم اس تک

مرمب کی خوامن موتی ہے کہ کچہ حاصل کریں اور اپنی محنت کا تعبل حکیایں۔ یہ بائسل فطری چزہے کیکن مہادا کھنے نظر کیا موتا ہے ؟ کیاسہا واصرف اپنی ذات ہے تعاق ہے یا دومروں کی بہو دی کا دخ گئی ہم پر عائد موتا ہے کہ نینی ساج کی بہودگا اپنے ملک کی بہبو دی یا تمام فوع انسانی کی بہو دی کا ذخ ؟ اس دسیع نظام میں سم تھی تو بہرحال شامل ہیں۔ چیدروز موئے میں ہے اپنے کسی خط میں تحصیر منسکرت کا ایک دویا کھا تھا۔ اس کا مفہوم پر تھا کہ فرد کو فا ندان کے مقا دیر افا مذان کو توم

ك مفاديرا درقوم كوطك كے مفادير قربان كردينا جائے ، آج ميں ايك دوسرے سنكرت دوسي كاتر مركعتا مول رير عباكوت كيتا كا اشلوك ب- اس كامطلب ير ہے کہ '' نرمیں ع وج کے اس درجے کا طالب موں جہاں مجے اعظوں کمالات اصل عول اور ندمیں یہ حیاشا موں کہ دوبارہ جنم مذعوبیس نو حرب پیر جاستا موں کہ خام معرب سرین ملوق كى تكليفين اورهيدين إين مراول اكدانمين ريخ وغري تان الطيان الي مزمب كا أوى كي كناب ادر دومرك نرسب كا كي اوركتاب ادراكراكب دومرك كو احق محق بي - اب ان يسب كون في يرب إ وينكه دواي باتوں کا ذکر کرتے ہیں جونہ نظراً تی میں اور خان کی جاسکتی ہیں اس مے مالیے لے نصلہ کرناشک ہے ، ہاری رائے تیں توان کا الی باتوں تر محبث کرنا اوران کی فاطراكب دومرك كاسم ميوونا بالكل ففول سيد سارى عقل ميت محدود الماس ك كياسم برنصور كرسكت بي كرماري متيعتين مم يرا شكارا موكني بي اور دومرول كو الله كراينا جا سے مكن ب ممكن ب ممج مول اور يرج مكن س كه دومر مج مول الركسي رزخت بيرتمين لهيول كعلاموا نطوكك توثم بيول كونو درخت نهي كموكى يبير اگرودمرسے مض كومرون بنى نظراك اور ميرك كومرون تنايا شاخ تو كويا مرض الله درخت کالیک جزود کھا البورا درخت کسی کے نہیں دکھیا ۔اب ان میں سے م الكِ كا اس چزريا صراركرتا اوراس يرمعكروناكه ورخت صرف ميول يارتي ما سنف كو کیے ہوگتنی بڑی حا ثبت ہے۔

مجھے دومری دنیایا عاقب سے کوئی چی بنیں ہے کی نکہ مجھے اس دنیا کے کاموں سے رحمت کہاں ہے۔ میں طائن موں اگر بیاں مجھے اپنا داستہ مات نظراً جائے کہ بیاں میرا فرض کیا ہے تو مجھے دومری دنیا کی کوئی فکر نیس ۔

جبتم رہی موگی تو مرسم کے لوگوں سے ملے کا تحقیق انفاق ہوگا' مذہبی
کو دیوں سے میں الیے لوگوں سے میں جو ندسب کے مخالف ہیں ادراہیے لوگوں سے
میں جونہ فرمیب کے موافق ہیں نہ مخالف ملکہ اس سے کا تم کی دھیے نہیں رکھتے دیا
میں برطب برطب گرجا اور برطب بڑھی ادارے موجود ہیں تین سے اختیار من ور ماقت اور دولت ہے کبھی وہ ان چیزوں کو اچھے کام ہیں استعال کرتے ہیں اور مجی
طاقت اور دولت ہے کبھی وہ ان چیزوں کو اچھے کام ہیں استعال کرتے ہیں اور مجی
اور الیے برمعاش اور یا جی ہی ایس سے جوند میب کا جامرہین کر دو مرول کو لوشتے اور
وحوکا ویتے ہیں۔ اس دفت تعلیم ان بالوں برخور کرنا اور فصلہ کرنا ہوگا۔ بیسم سے
کو انسان دو مرول سے بہت کھی سکے میں کہا تھا کہ نوروی چیز موتی ہے جو
انسان دور مول سے بہت کھی سکے میں کہا تھا کہ نے بعض سے اللہ نوروی چیز موتی ہے جو
انسان خود مولوم کو بیا تھی سے میں مروعورت کو خود میں کو انسان خود وطل کرنا ہوتے ہیں۔

فیلدکی فیلدکرنے میں حلدی کی ضرورت تہیں کسی بڑے یا ہم مسلے کا فیلد کرنے
کے دیم مسلے کا فیلد کرنے کا موگا۔ بیمجیج ہے کہ انسان کوخود غورکرنا
اور خود فیلد کرنا جا ہے دلکین پیلے فیصلہ کرنے کی اطہبت نو مو۔ ایک دو دھ ہیںے
کیے سے کسی بات کا فیملہ کرنے کئے نہیں کہا جا سکتا ۔ اسی طرح مہت سے لوگ الیے
میں میں جوسن کے لحاظ سے نو مہت بڑے موتے میں لکین جہاں مک وماغ کا تعلق

ہے وہ بالکل دود صبیعے بجوں کی طرح موتے میں ۔ ترج میں نے سب المباضا لکھ ڈالا اور مکن ہے کہ تعمیں رو کھا بھیکا تھی معلوم مو لیکن میراحی جاشیا تھا کہ اس معلسطے میں اینا خیال ظامرکردوں ، اگر فی الحال تم ان میں سے کوئی بات نیمجے سکو تومضا گفتہ تہیں ۔ بہت علد تم ان کے تمجیفے کے لائق مر ما ڈیگی ۔

### ايران ادريونان

الإجوري تناسع

آج تھارا خط ملا اور میملوم کرکے نوشی موٹی کرنم اور تھا ری اہاں خیرمیت سے ہیں۔ خداکرے دا دوکا نجارا در دومری شکائیسی بھی جاتی رہیں۔ وہ سا ری عر مخت کرتے رہے اور اب بھی انھیں ارام اور سکون میٹرہیں ۔

اجا، تم مے کرت قانے ہے ہوت کا بین کے کر بڑھ والیں اور مجھ اسے اور کا بین کے کر بڑھ والیں اور مجھ سے اور کا بین کے نام بوھنی مو لیکن تم تے یہ تو تیا با نہیں کہ کون کون کی گا بیں طبعہ برطور استیم کی عادت بہت اھی ہے لیکن جو لوگ بہت سی گنا بیں طبعہ برطور کے لیے ہمیں یہ افعیس در استیم کی نظر سے دکھتا موں ۔ مجھ اس بین شک ہے کہ آیا ور وسمے دن اس کا ایک حرف جی ذمن بہتیں دیا ۔ اگر کوئی گنا ہم برطیعت کے لا این ہے تو اس میں نظری ہے کہ اس کا ایک حرف کے لا این ہے تو اس میں نظری ہو ہو ہے کے دن اس کا ایک حرف جی کی اس کا ایک خور سے برطیعت کے لا این ہے تو اس کا ایک حرف کے اس میں نظری کی در نہ آیا ہوں کہ میں اس کے ایمی کنا بین خور ہم برطیعت کو کہ ہیں نے نواز کا بین دیا دہ ہمیں جو برطیعت کے لا ایک کا میں دو کور نہ آیا ہوں کہ میں اس کے ایمی کنا ہمیں کے رقیعت کی اس کا میں ہوں گی در نہ آیا ہوں کہ میں اور جم دونوں کے لحاظ سے کس نیزی کے ساتھ میٹو ہور ہی میں اس سے میں ہوں کہ کوئی میں اس موجا کا این ہیں تھا ہے کہ ساتھ میں میں اس میں ہو کہ کائن ہمیں تھا ہے کہ دس اور جم دونوں کے لحاظ سے کس نیزی کے ساتھ میٹو ہور سے میں رہے ہی المیں ہونے کی اس موجا کا این ہمی میں اس موجا کا این ہمیں جو کیا تن ہمیں ہوں کہ کائی میں ہونے کی باس موجا کا این ہمیں جو کیا تن ہمیں ہونے کی باس موجا کا این ہمیں جو کیا تن ہمیں جو کیا تن ہمیں جو کیا تن ہمیں جو کیا تن ہمیں ہونے کی گیا ہوں کہ کہ کہ کہ کوئی گیا ہونے کی باس موجا کا ایک ہمیں جو کیا تن ہمیں جو کیا تن ہمیں جو کیا تن ہمیں جو کیا گوئی کی گیا ہونے کی گیا ہونے کے کہ کوئی گیا ہونے کے کہ کائی ہونے کائی ہونے کی گیا ہونے کی گوئی گیا گوئی گیا ہونے کی کائی ہونے کی گیا ہونے کیا گیا ہونے کی گیا ہونے کوئی کی گیا ہونے کی گیا ہو

موجاؤ - خیراس دقت تک چندراس فابل موجائے گی کدائنیں بڑھ سکے - عرض كوئى مذكونى ان كى قدر كرسك كا اورميرى منت رائكان خرجائ كى-ا جیا اب قایم نوان اور ایران کا کوید ذرکرنا جائے اور تفوری در کے لئے ان کی آلیس کی جستگوں پر ایک نظر ڈالٹا جا سئے۔ اسٹے بچھلیکن حطام یا ہیں ہے بونان كى شرى رايىنول كا درايران كى اس عظيم الثان للطنت كا دِكركيا تعاصب ير واراحكمران تُعامُ واراكي بيلطنت مُرصِ ابني وشعت كے لحاظ سے ملكر أيين اعلىٰ نظامُ كى لاظ سى مى ببت زردىت تنى . يانيائ كومك سى دريائ منده ككيميلي ہوئی تھی ۔اس کےعلاوہ مصرا ورالیٹائے کر جیک کے جبد لیڈائی شرشا مل تھے سلطنت کے ایک مرے سے وومرے مریے لک نہایت ایجی سرکنس بنی مرد کی تفایل من رشا کا واک با قاعده آتی جانی هی - وارانے کسی وحبہ سے یہ طے کیا کہ یونا ن کی شہری اس كوفي كرك اسطيلين ارتح كابت كاشهور الاائبال موتمي یونانی مودخ تے کھی ہے ، وہ ان وافعات کے بعدی کے زمانے میں گذرا ہے ۔ اس مع إونا منبول كي مجه ماس واري حروركي مبيلكين أس كالذكره مبث وليسياب. اس كئيس البينان فطول من اس كي ناريخ كيه جنداً فناس هي فال كرد ل كا أ یونان رسلا ایرانی حله ناکام را 'کونکه کوچ کے دوران می ایرانی فوج كووما ا درخوراك كى كمى كى وجه سے بہت نضا ن بہنچا - وہ بوٹا ن بہنچ مىي نەسكى! درناكام والبي الرط ا- اس كي لعدد ومراحله منك تال ميح أب موا اس مرتبه ايراني فرج شكي سے نہیں ملک میدر کے داسنے سے کئی اور المیشن کے قریب ایک مقام مرافقان برازی برنائی بہت گھراگئے کیونکہ ایرانی سلطنت کی وحاک مٹی موئی تھی۔ اس وف سے تھیں ک

مله جند لکھا بنارت - اندراکی همون معریمی زادین -

والول نے اپنے پرانے وشمنو لعنی امیا را والوں سے میل کرنا جا کا دران سے اپرانوں کے خلاف مدد جانبی ج وولول کے ڈشمن تھے ۔ لیکن ایس سے پہلے کہ اسپارٹا شکی فومبي كمك روغين التمنيس والول في الراني فوح ل كوشكت وف دي . يد حياك

مراعتن كے نام سے منہورہ ورف تا قبل سے میں مرئی ۔ بطِ امریہ بات بہت عجیب معلوم مونی ہے کہ یونان کی ایک میونی کاری شہری ریاست نے ایک ڈر دس ملطن کی فوج ل کوسکست دے دی لیکن حقیقت میں برکونی تعب کی بات نبیں ہے ۔ اونا نی این وطن میں ادر دطن کی حفاظت کی خاط لارہے تھے یہ ایرانی فرج وطن سے نہبت و در بھی۔اس کےعلاوہ اس میں ایر انی ملطنت کے مگر مگر کے بہائی شال نے۔ وہ حرف اس بے اوار ہے تھے کہ الخلب تنخواه منى فى - المنس اس كوكى مطلب نر نفاكر بدنان فنخ مرجائ - برخلات اس کے اٹھینس والے اپنی ازادی کی خاطر اور ہے تھے۔ وہ آزادی کے عوض مان ويين كونيا رمو كن اور جولوگ كمي مفصد كے كئے جان دينے كو تيار موتے ہي وہ

غُوضُ المنظن میں دار اکونکست موئی ۔اس کے معدا بران مرکز اس کا انتقال موگیاا در X erxes من کا جائشین موا - اسے بھی یونان منح کرتے کی آرزو عتى خانيراس في اس مفصد كسك الكرتياركيا . اب بيال بس متنب بير و رسي نصر بمير و دون مي كي و إن بي ساول كا ارتبان Xerxes كايجا ها ماسكا خیال نفاکہ بوان جانے میں ایرانی فوج کے لئے خطرہ ہے۔ اس کے اس نے اپنے سے کا بیان ہے کہ Xerxes کی ایک نے کہ کا بیان ہے کہ Xerxes ن عب ديل الفاظمين حراب ديا: - ·

تاب كافرانا بجاب ليكن أب كوير چزيين خطره كيون نظرا تاب



اور آ ب بہلے ہی سے تمام مشکلات کا جاب کیوں لگانے ملتے ہیں۔ اگر سرمعاً میں اب ہر چیز کے نفع نقصان کو تولنے ملیں تو دنیا میں کمبعی کوئی کام نہیں کرسکتے آه می اگر برچیزے بھلائی کی توقع رکھے اور اسے دیا بھر کی تحلیفیں اٹھاتی پڑیں تويداس سے بېتر سے كواسے كوئى تكليف نه موسكين دل ميں مروقت آنے والى مكليفول كا انديش رس - اگراب مرجويزى مخالفت كياكري سكا و رفود كونى صیح راستہ تبایین گے نہیں تو آب کو ہم سے کم تعلیف ند اٹھائی پڑے گی تراز و کے دو دوں یاتے برا بر ہیں۔ بھر کوئی انسان تقاین کے ساتھ یہ کس طرح کہ سکتا ہج كوكون ساليّر جُفكتا ہے۔ يہ نامكن ہے ليكن كاميا بي افسي كے قدم جُومتي ہے جو عل کا جوش رکھتے ہیں ، ا ن کے پاس کیٹکنی بمی نہیں جو بز دل ہیں اور ّ اگر '' یں رہے رہتے ہیں ایران کاعروج آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے اگر مجدت پہلے کے بادشاہ آپ کی سی رائے یا آپ کے سے مشیر رکھنے تو ہاری سلطنت اتنی عظیمالٹان یکسے پوسکتی عتی ۱۰ تعول نے اپنے آ سپ کو *خطروں میں ڈال ڈال کاہمیں اس مرتبہ پر بینچا دیا - کو*ئی ایمی چیز خطروں كاماً مناك بغير حاصل نبيس بوتي

یں نے یہ طویل اقتباس اس سے درج کیا کہ مورخ کے ان الفاظ سے میں اس ایرانی با دفتا ہ کے تبحضی میں اتنی مرد لمتی ہے جبتی کسی دوسری کتاب سے نہیں لتی با دفتا ہ کے تبحضی میں اتنی مرد لمتی ہے جبتی کسی دوسری کتاب صحیح نابت بورتی اور ایرانی فوج کو یونا نیون کا تحول تکست تھائی بڑی ۔ اگر حب ہر اور ایرانی نیاس کے الفاظ بھی ہما رسے کا توں میں گو یخ رہے ہیں اور ایس ایک بیام دیستے ہیں ۔ آج جب کہ ہم شرک مرکز نے برا رہے ہیں ہیں ایر ایک بیام دیستے ہیں۔ آج جب کہ ہم شرک ہی مرکز نے بارہ بیس ہیں اور ایرانی کی گانیوں میں سے ہوکر نہیں گردیں اور کھنا جا ہے کہ جب تک ہم خطروں کی گانیوں میں سے ہوکر نہیں گردیں اور کھنا جا ہے کہ جب تک ہم خطروں کی گانیوں میں سے ہوکر نہیں گردیں

ك ابنى منزل متصود تك بنيس بني سكة غِفْ الله الله Xerkes زردست الشكرك كرايشات كويك ك راست يورب بنها اور دره و إنيال كوب اس وقت ملس بانت كم عقر عبور کیا ۔ کہتے ہیں کہ راستہ میں اس نے شہر طرا نے کے کھنڈروں کی جہاں قدم یونانی سور آئوں نے مہلین کی خاطرا پنی مَبانیں لڑا دی تقییں . خاص طور رہر زيارت كى دره د انيال پرايك بهت برايل بنايا گياتاكه نوج آساني سے گزرمائے جب ساری فوج د وسرے کنارے بینج گئی توا کے پہارگا رد Xerxes ) کا منگ مرم کا شخت رکھا گیا اور اس پر بیٹی گر اس في اپني فوج كامعانيه كيا- بهال بريبرو دُونش ( Herodotus) کہاہے کر حب ر Xerxos ) نے نام درہ د انیال کو اسے جا زول سے پٹا ہوا- اور سارے سامل إور ابی واس ا Abydos ا كميدا کوائنی فوج سے تھیما کھی عجرا ہوا دیکھا ۔ تواس نے پہلے خوشی کا اظہار کیا گھر الموث يوث كروت لكاواس كرجيا ارشاس، Artabanus فحس ن اسے یونان برحمد کرنے سے منع کیا تھا جب برکیفیت وکھی تو دریافت کیا "لك باوشاه الهي جند كمح مثير آپ كي مجيم اور كمبنيت عتى إور اب محيب اور مالت ہے۔ لینی ابھی تو آپ سے مسرت کا اظہار کیا تھا اور ایس پ "أنسوبها رسي بين مم خراس كاكياسب سي " با دشاه في جواب ويا ﴾ ل يه هيچ ہے . ليكن جب بيس نے عؤركيا تو مجھے بي خيال كر كے انسان پر رس انے نگاکہ اس کی زندگی کتنی مخقرہے کے میرے سامنے اتنا بڑا بجے ہے۔ نیکن صرف ایک سوسال بعدا کن میں سے ایک سخف ہی ؛ تی

بریه نشکر خنگی بے راسته روانه هجوا - اور کنا رے کنا رہے جہا زو كابيره چلابكين ممندرك يونانبول كى مردكى ا وراتنا زبردست طيوان ایا که ریاده رجاز تا ه موسکم یونانی اس نشری دل کو دنمید کر گهرا سکت الفول نے اپنے سارے فالگی مجاگروں کویس بیشت وال دیا۔ اور عنيم كے مقالم ميں متفق ا و رمتد موسك ، شروع سر وع ميں يواني فوج پیا ہوئی اور ترایولای ( Thermopylae ) کے مقام پراس نے ایرانیوں کو روکا ۔ اس جگر ایک طرف سمندرا ور د وسری طرف پہاڑ تقااور درمیا ن میں راسترا نا تنگ نقائشی بجرا د می بھی بڑی سے بڑی قرج کو آ گے بڑھنے سے روک سکتے تھے۔ یہاں بیونی وس کی کمان یں اسا را کے تین سوجوا ن تعینات تھے تاکہ اس درہ کی حفاظت میں ابنی جانیں راا دیں۔ ان کی کک پر گیارہ سو یونانی موجو دیتے غرض جنَّك مراحَّن كے مُعْيَك وس سال بعد اس روز جوان كي متمت سكے فیصلہ کا ون تھا ان سور ماؤں نے اپنے ولمن کی خدمت کی خوشج ب دا د دی - جب یونانی فوج تیجے سٹ رہی متی تویہ ایرانی فوج کودیں رومے رہے اس تنگ ورسے میں ایک کے بعد ایک مور ما گرا نقا اور د وسرے بڑھرکوان کی جگرے لیتے تقے ،لیکن ایر آنی فوج کو کسی طسےرح بڑسے نہیں دیتے تھے ، نقرا پولائی برجب کیونی دس اوراس کے پوک چورہ سوسیا ہی کام اسکے نب کہیں ایرانی آگے بڑھ سکے پیٹ کسے قبل میں میں میں ایرانی آگے بڑھ سکے بیٹ کہیں منے لینی آج سے و و ہرار جا رسو دس برس بہلے کا و اقعہ سے لیکن آج ہے اس کا بہا دری کا خیال کرئے ہما رے سارے حم اس وال کی ایک لبردو را جاتی اور آئ بھی تقر ایولای کا سافر و بربائ بولی سنکھوں سے بیونی دس اور اس کے ساتھیوں کا پیمینیام پڑھتا ہے ۔ جو واں ایک متبھر ریکندہ ہے ۔ ''اے اس راہ سے گذرنے والے ذرا اسپیارٹاکو ہمارا یہ بیام سنا دینا کرتیرے جاں نٹار اپنی بات کے دھنی

یهاں سور بے ہیں '' اس بها دری کا کیا کہنا جو وت کو فتے کرنے ! لیونی دس اور قفرالولا کا نام بہیشہ بیشہ بیشہ زنرہ رہے گا بہم اتنی د و رہند دستان میں بیشے ہیں۔ لکن جب ان کی سرخ دستی اور جا نہا زی کا تصور کرکے ہماری دگوں میں خون دو ڈنے مگنا ہے۔ پیم خود اپنے بزرگوں کا لینی مہند ستان کے ان حرد وں اور عور توں کا تصور کر کے ہمارا کیا حال ہوتا ہوگا۔ جو موت کو دیکھ کرمسکراتے اور اسے بہی جسے تھے ۔ حبوں نے غلای اور زات کے مقابلہ میں ہمیشہ موت کو ترجیح وی اور جفوں نے مسرکٹوا ویا ڈریت کے مقابلہ میں ہمیشہ مورت کو ترجیح وی اور جفوں نے سرکٹوا ویا مگریہ گوارا نہیں کیا کو ظلم کے اگر سرجھ کا تیں۔ ذرا چور اور اس کے مینظیر واقعہ کا اور راجیجت خردوں اور عور توں کی چیرت انگیز بہاوری کا تصور کر و ایجر دراموجودہ زمانہ پر بھی نظر ڈوا او اور دوستوں کو دیمیو جن کا خون بھی ہما ری طرح جوش کھا تا ہے اور جفوں نے وطن کی آزادی

ی مار سے اس کہ بیت میں ایرانی فوج کو تھوڑی دیر توردکالکین یونا نبوں نے بقر البولای پرایرانی فوج کو تھوڑی دیر توردکالکین ان کے مقابلہ کی زیا دہ تا ب ندلائے اور پیچیے ہٹنے گئے حتیٰ کہ بہت سے یونانی شہر بھی ایرانیوں کے قبطے میں آگئے . علیر تمندا تیسنس والوں تے اپنے

بمارے شہر کی بر با وی گوارا کرلی لیکن دغن کے اکے سرحیکا نا گوارا بہنس کیا۔ جنا سخیر ساری کی ساری آبا دی زیادہ ترجا زوں میں متعل ہوگئ اير اني سنسان تثېرو سيس د افل جوت ا و را تغيين اگ نگادي . يواني بٹرے کو ابھی شکست نہیں ہوئی متی اس لئے اب سلامس کے قریب زېروست بحري جنگ موني يعب بين تام ايراني جازتباه موگئي اور اس تباہی سے ( Xerxes ) کا نیادل جیوٹا کہ وہ ایرا ن و ایس علالیا۔ ايرا ني مكطنت كيعظرت الجي نجدع صه ا ودبر قرا در بي يُنكين مرافقن ا و رسلامس اس کے زو ال کا بیتر و ہے رہے گئے · جولوگ اس زائدیں زندہ موں مے الفول نے حرت کے ساتھ اس عظیم استان سلطنت کی بنیا دوں کو سلتے ہوئے دیکھا ہوگا ہروڈ وٹش نے اس برغور كيا اوريه نتيم لكالاسب كه مرقوم كى تا ريخ مين تين دور موت مين ينى عروج كانتيم بورًا ب - زعم أورب انصاني ا ورزعم وب الفاتي كانتيم موتاً ہے۔ زوال، كاميا بي، بيرغروراور طلم جو كاميا بي كانتيم ہے ا در اخرین زوال جوان د و نو ن کانتیم ہے ۔

## يونانيوب كاعروج

۲۳ رجوری اسوواع

ایرانیوں پر بونا نیوں کی فتے کے دونتیج برا مربوئے ،ایرانی سلطنت كارفية رفحة تنزل شروع بوااور دوركمز ورموكئي اوريو نانيول کی تا ریخ کا د رخشاں باب شروع موا اللین یہ چک د کمب بہت تقویمے دن رسی بینی و وسوسال سے بھی کم بیر عروج ایران یا اس سے بہلے کی دوسری عظيم الثان سلطنتول كالساعرف لنه فلا تجح مرت بعد سكندر اعظم بدا بوااور اس کے اپنی فتومات سے نتوڑے دن کے بیئے دینا کو چرت میں ڈال و ما لیکن یہاں اس کا ذکرنہیں ہے ۔ ہم تواس دورکا خکر رہے ہیں جوا پرا ک کی نزائیوں ا ورسکندر اعظم کی مرکے درمیا ب میں گذرا - بعنی نقرا کولای اور سلامس کی جنگ سے لے کراہ پڑھ سورس بدریک کا رایرانی خطرے نے يونا منوں كومتحد كرد يا نفا ليكن حبب سيخطره جانا ريا تو وه بير آبس ميں كئے جھ رہنے گئے۔ اتھنس اور اسپارٹاکی ریاشیں مناص کرایک ووسرے کی جانی و تمن تقیں گریمیں ا ن کے ان جبگر وں سے کیا و اسطر تاریخی حثیہ ہے ان کی کوئی ا ہمیت نہیں۔ چونکہ اس زلونہ میں بونا ن اور مہبت سی باتو سلي برطها بوطها لقاس ني ان خانجنگيون كانام بي سُن اياورند كسى كوا ل كاعلم نعى نه موا-

یونا ن کی اس زمانه کی مرف چند کتابی، چند مجیمے، ورجنگنتی کے

کھنٹرر اِ تی بیں لیکن یہ بھی اِس شان کے بیں کہ ہم انعیس دیکھ کر محو حیرت موجاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ بوا نی ہر چیزیں کتنا کمال سکتے کے ان کے ذہن کتنے بھرگیرا وران کے اِتھ کیسے مبک تھے کہ اعوں نے ایسی الیی خوبصورت عارس اً ورمجیے بنا ڈالے . فی ڈیاس ( Phidiaa ) اس ز انه کامشهورنگ تراش تا یکن اس کے علا وہ بھی بہت سے نگرا مشہورگذرے ہیں ، یونانیوں کے الم انگیز اورطرب انگیز در اموں کاشار کی Sophocies) اسكائىس ( Aeschylus ) يوريديز ( Euripidos ) ارشا للينرا Aristophanes) نيدار Sappho ارغره كاناك ا ورسیفو امی توتم نے صرف نام ہی نام کنا ہو مکین جب تم بڑی ہوگی توان کی كتابين يرُّ حوگى ١٠ وريد ١ ندا زُه كرسكوگى كه يونا نى كَتْف رُقَى يا فعرِ تقے ـ یوا بی تا رسخ کا یہ دورہا رے سئے ایک ہرا بیت سے ککسی مک كَيْ ارْبِح بِهِين كس طرح يرطفنا عاستة أكر مم ا ن كي خانه جنگيول اوريوناني رِياستوں كى جھو ئى حجو نى باقوں پر اپنى توجە لمرے كر دىں تومبى مايى كيا فاك معلوم بوگى! إلى اگرو اقتى بم انسي مجمعاً جا بسته بي توميس ان كى دُہنیت کا مطالعہ کرنا چاہئے کہ وہ کیا سوچے اور کیا کینے تنے ۔ حقیقت یس بیراندرو نی تا ریخ بی تواصل چیز ہے اور اسی کی بر ولت آج پور قدیم یونانی تبذیب کا پرورده سمها مانا ہے۔ قربوں کی زیم کی میں ترتی کے جوروش دور آئے میں اور گذرمات

اوبوں می رہم می میں ترتی ہے جو روس دورا ہے ہیں اور رہا -ہیں، ان کامطالعہ کتنا عجیب اور دیجسپ ہوتا ہے کچھ عرصہ کے لئے ہر چیر

طُلُكًا اللَّهِي ب اوراس دورك مردو ن اور عور تول مين يرا بليت بدا موماتی سے کہ وہ حسین سے صین جیزوں کی تخلیق کرسکیں گویا توگوں میں زندگی کی ایک نئی لہرد وڑ جاتی ہے۔ ہمارے ماک میں بھی ایسے و و ر گذرے ہیں۔ بالکل ابتدائی وورس کا نہیں علم سے وہ تقامی میں وید۔ ابنتُد اور دونسری کُنابی تصنیعت مومی، افلوس که اس قدم را مانے کی کوئی اریخ موجو دنہیں ہے۔ اس وقت کی بہت سی خوبسورت اور ٹا ندا رچیزی بربا دموگئ موں گی اور مکن ہے کہ بہت سی ابھی موجود مول اور تحفوتا وران كايترنه چلام موا بعربى اتناكا فى موا دموج وسيحب سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قدم مندوسا نیونی کتنے زبردست وماغ رکھتے تے اس کے بعد کے زانے لیں ہی ہندوشانی ٹاریخ کے روشن دورگذر بین اور مکن ہے کہ ہم اپنی اس جال گردی میں ان کی سیر کریں ۔ اتیعنس اس زمانہ میں خاص طور پر مضہور میو گیا تھا اس کا رہناایک زرورت مرتر تقاص كا نام ، Pericles ) تقاتيس رس كالمنيس ين اس كا المتدارر با- اس مرت بين المعنس كى كا يا بلسب كمي اسبي خونصورت عارتین تعمیر بروی اور برطب بڑے صناع اور مفکر بید ابوژی اب می ہم اسے او Pericles کے اٹھنس کے نام سے پکارت ہیں اور اس زاند کو دور Yericles کتے ہیں۔

ہمارا دوست مورخ ( Herodotus ) اسی زازیں اسی فرازیں اسی فرازیں اسی فرازیں اسی نمازیں اسی نمازیں اسی نمازیں اسی نمازی کی اس نرتی پرغورکیا اور چزاکہ اسی اسی نمازی کا لاجنائج کی اس نمازی کا لاجنائج کی اس کے اس و انتدائے میں لکھتا ہے ہ۔

ایقینس کو بہت، عروج حاصل ہوا۔ اس کا نبوت ہر مگر کماہے ہے ہے آزادی بڑی اچھی چیز ہے۔ جب آپھنس والوں پر مطلق العنان بادشاہ کی مکومت تقی اس وقت وہ اپنے بڑوسیوں سے جنگ ہیں بہت کروں بڑتے سے لیکن افعیں اس سے نجات ماصل ہوگئ تو وہ ان سے بہت بڑھ گئے۔ اس سے یہ طاہر مہوتا ہے کہ غلامی میں وہ میم معنوں میں کوشش نہیں کرتے ہے بلکہ اپنے آتا کے خیال سے کام کرتے ہے لیکن جب دہ آزاد ہو گئے تو ہر خرد دل سے کوسٹ ش کی "

اس زمانہ کے بعض منہور بوگوں کے نام تو میں نہیں بتاج کا ہوں لیکن سب سے بڑے بعض کا نام البی کا بہیں تبایا ۔اس کا نام سقاط قا وہ بہت بڑا فکسفی تھا اور بہینہ حق کی تلاش میں رہنا تھا اس کے زدیک صرف ایک جیز قابل قدر تنی بعض حقیقی علم ۔ وہ اپنے ووستوں اور جان کر دیک اس تا ہوں اس کے بہت سے بہان والوں سے مشکل مسکول برگفتگوکیا کرتا تھا۔ اس خیال سے کہ شایر اس تا ولا خیال سے کہ شایر میں تباول تا فلاطوں نے بہت سی کتا ہیں تکھیں جن میں سب سے بڑا افلاطوں تھا ، اس کے بہت سی کتا ہیں تکھیں جو اب ان معلوم ہوتا ہے ۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ حکومت ایسے لوگوں کو پند نہیں کرتی جو بہیشہ حق کی تلاش میں رہتے ہیں کیونکہ حق کی تلاش اس کے اسا وسقرا طرکا ہی کو گول کو پند نہیں کرتی جو بہیشہ حق کی تلاش میں رہتے ہیں کیونکہ حق کی تلاش اس کے اسا ور کر ویا ، اس فیصر نہیں بھاتی ۔ جانچہ اقیمنسلے کی حکومت کو بھی سقرا طرکا رویہ ناگوار ہوا ،اس فیس کے اس پرمقد مرجولا یا اور موت کی منز اکا حکم صاور کر ویا ، اس فیسقرا سے کہا کہ اگرتم و عدم کروگوں سے بحث و مباحث نہ کروکے اور اکور کروگوں سے بحث و مباحث نہ کروکے اور اکروکا کے اس فیستال

اباط زعل بدل دوم توتبي معاف كياجا سكتاب يكين سقراط ف اس سے انکا رکیا اور اپنے فرحل سے پہلوہتی کرنے پراس بات کو ترجیح دی كرزبركايا لدني كرجان ويرسد مرف سے يہلے اس ف الزام لكانے والوں مجوں أور تمام اليمنس والوں كو مخالمب كركے اس طرح تقرير كى . اگرتم مجھے اس شرط پر جھوڑنے کو تیار موکہ میں حق کی تلا سُق سے یازا و ل تومیرایہ جواب بنے ،- اے ایمنس والول میں تمہارا خکریه اداکریا موں کیکن میں تہا ہے مقابلہ میں خدا کا حکم الوں گا جس نے یہ فدمت میرے سپرد کی ۔اس سے حب تک جا ن میں جا ن ہے یس نلسفه کو مرکز ترک نه کر و ل کا- ا ورایی به عادت مرگز منه عبوط و ل كاكراء مجع کے اس سے مبی سوال كروں كيا تہيں طرم نہيں آتى كم دولت ا درعزت كتيمي مارب مارس بيرسة بهو او رعلم و داش اوری کی بردا نہیں کرتے جس سے تہاری رومانی اصلاح لموسی نہیں معلوم کر موت کیا چیرہے ؛ ممکن ہے وہ کو ئی اجھی چیز ہو۔ برمال یں اس سے ذرانہیں ڈرتا کری مجھے ھین ہے کہ اپنے فرطن سے نہ موڑنا صروربری بات سے اس سے حس چیزیس ایمانی کا امکان ہے اسے میں اس پر ترجیح ویٹاموں حس کی برا ٹی کا مجھے یقین سے " سقرا طَ نے اپنی زندگی میں علم اورحق کی بہت فدمت کی لیکن اس سے زیا وہ خدمیت اس بنے اپنی موت سے کی ۔ آرج کل قم سنتی ہوگی کواشتر اکیت، سرمایہ داری اور اسی تیم کے بہت سے دوسرے مسئلوں پر بہت کچھ بجٹ مباحثہ مبارت مبارک وحديه سے كه و نيامطينست اورب انصافيوں كا شكا رمورسى ب اور

الخرادك اس سع كمرا أشفي السائد وه اس ما لت كوبرانا جابت بي. افلاطوَں نے بھی ایکن مگومت پرخور کیا اور اس مسلہ پر کیا ہیں لکھیں بگویا اس زا زمن بی اوگ اس برخورکیا کرتے کے الک اورساج کی حکومت کسی ہونا چاہنے تاکرسپ نوگ نوٹنحال رہیں اور ہرطرف مسرت ہی مسرت نظرآئے۔ جب افلاطون بورها بواتوايك اوريوناني جوكاني مشهور موجيكا تھامیدان میں آیا اس کا نام ا دسلو تھا۔ وہ سکندر اعظم کا اتالیق تھا اور سکندرنے اس کی بڑی مدد کی سعراط اورا فلاطوں کی طرح ا رسطوفلسنے کی المجمنوں میں نہیں بڑا۔ اسے فطرت کے مظامیر کا معالعہ کرنے اور قالون قدرت کو سجعنے کا منوق تھااس علم کا نام فلسفہ کلیسی ہے۔ جے آج کل کان کے نام سے تعییر کرتے ہیں جگویا ارسطو بالکل شروع کے سائنس والوں بیا اب ہم ارسطوے شاگرہ کا تذکرہ کریں گے اوراس کی ترتی کی تیز رفار کا مطالعہ کریں گے رلکن یہ کل سے تولیں نے بہت لکھ ڈوالا۔ آج بسنت بچی ہے جوموسم بہار کی آمر کا پیام ہے سرویوں کے مجبوٹے عبوٹے و ن گذرگئے اور موائی برو دیت بھی ختم ہو گئی ہوا ہی کے محبوث اس کے عول ان کا میں کے عول ان کا میں کے عول ان کا میں اس موسادے دیں جہا یا کرتی ہیں ہے اور کا میں اس کے عول ان کا میں اس کا میں کا کہ کا میں کا کہ کا میں کا میں کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا میں کی کا کہ کا کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ ک اب سے پندرہ سال پہنے آج ہی کے ون دہی میں تمہاری ال سےمیری شادی مونی تنی!

# ايك شهورا وزمغرور نوجوان فانتح

۱۲۷ جغوری مستسلستی

<u>پچھلے خطامیں اور اس سے پہلے کے خطوں میں بھی میں نے سکنڈرا</u> کا تذکرہ کیا تھا۔ ٹاید میں نے اسے یونانی بتایا تھا۔ نکین یہ میچے نہیں سیفتیق یں وہ مقدو نیہ کا رہنے والا تقاج بوتان کے نٹال میں واقع ہے مقدونیے والے بھی بہت سی با توں میں ہونا نیوںسے طلتے جلتے گے یا تمانیس رشة كے بعائى كبرىكتى مو - سكندركا باب فلت مقد ويدك بادشا ، نقل -وہ نہا یت قابل مکر اس مقاراس نے اپنی حیو ٹی سی سلطنت کو بہر متح كرليا أو رنهايت ترتئيب يافته فوج تياً ركى ـ سكندركو "اعظم" كےلقب سے یا دکرنٹے ہیں اور دہ تا ریخ میں بہت مشہورہے لیکن جانچہ اس نے ' کیا و وسب اس تیاری کی برولت مقاجو اس کا باپ فلب اس سے بہلے كرحيكا بقاآيا سكندر واقعي ايك عليل القدرانيا ن نقايا نهيس اس ميس شک کی گنجائش ہے کم ا زکم میں توا ہے سور ما نہیں مانتا کیکن اس میں خبر نبیں اس نے و وبر اعظموں پر ایناسکہ جا دیا اور تا ریخ میں سب ہی بهلا فاتع عالم سحما ما تاسه و ورورا دوسطى ايتيا تك آج بمي سكندركا نام منهورب عرض حقیقت میں وہ جا ہے کچھ بھی نہ ہولیکن تاریخ نے اس کے نام کوبہت جیکا یاہے۔ بیسیوں شہروں کے نام اس کے نام ر رکھے گئے جن میں سے اکثر اب تک باتی ہیں ۔ ان میں سب سے ٹرامفر

اب کی تحرابی صرف میں سال کی تقی کہ وہ با وشاہ ہوگیا اسے جاہ وجال حاصل کرنے کی ہوس متی اس سے اس نے اپنے باب کی ترتیب دی ہوئی وہ سے اپنے پرانے ویمن ایران پرحلر کر با چاہا ۔ یونانی فلرپ اورسکندر دو ون الپندكرئے تتے ليكن ان كى زحتى ہوئى قرت سے كچوم ثوب ہوگئے تتے اس کے اعوں کے لیکے بعد دیگرے و ونوں کوایرا ن برحکہ کرنے والی تمام یونانی فوج ل کاسیر سالارتسسلیم کرلیا یگویا وہ اس نئی طاقت کے سامنے جو المررسي متى عمك كئ البتراك يونائ شرقيس في اسس بغاوت كي اس كُ أَس ن برس ظلم اورتشدوس استحكِلُ و الا واس في اس مشهورتهم كى اينت مصداينت بلا دى عارتين معارروي . با خدون كا قل عام كيا اور ہزاروں كوغلام بناكر بيع ڈالا-اس كے اس وحسنسيانہ طرزعل سے سارا یونا ک اس سے کا پنے نگااس کی زندگی کا یہ واقعہ او ربربریت کی اسی قسم کی و وسری مثالیس بها رے نزدیک کچھ قابل تعربیت نہیں بکرا ن کی وجرسے ہیں اس سے اورنفرت ہوتی ہے ۔ مصر کو جواس زا نہیں ایرانی باد نتأہ کے زیر گلیں تھا سکندر نے بری آسانی سے فتے کرایا ۔ وہ ایران کے بادشاہ د ك ايك جانشين دارا ثالث كوايك بارشكست دے يكا تقارليكن وه پهرايران گيا افردارا كود و باره فكست دى چوكم يونا ف كوجلايا تقااس ك مكتدرة اس طرح اس كابدله بياكه شهنتاه دارا کے محل کو تباہ کرڈالا۔ فارسى مين ايك منهوركاب ب يصفرد وكى نتاع في اب م



کوئی ہرادہ س پہلے کھا تا۔ اس کانام سٹ ہم آمہ ہے۔ یہ ایران کے بادشا ہولے کا ترکرہ ہے۔ اس کتاب میں سکندرا ور وا را کی لطائیوں کا حال بڑی حوثی کا تذکرہ ہے۔ اور کھا ہے کہ جب وا را کوشکست ہوئی تو اس نے ہندو شان سے مدوطلب کی۔ اور پورس کی فدمت میں جوشال ومغر پی جندرکا راجر تا ایک صبا رفا را ونٹ پر بینیام بھیجا۔ لیکن پورس اس کی کوئی مدون کرسکا اور اس سے بعد ہی وہ خو دس کندر کی خارت گری کا شکار ہوگیا۔ فردوسی کے اس سے بعد ہی وہ خو دس کندر کی خال فلاں ایرانی با وشاہوں اور شام ہا مرائے ہندوسانی تلواری اور خیراستمال کے۔ اس سے ظام ہر ہوتا ہے کہ امرائے ہندوسانی تلواری اور شام کی دان سے فلام ہوتا ہے کہ میں جن وہ خوراستمال کے۔ اس سے فلام ہوتا ہے کہ سکندر کے ذوان کی طواری بنتی میں جن کی غیر کھوں میں بڑی فدر ہوتی تھی۔

سكندرايران سے آگے بڑھا اور اس علاقہ سے گذر كر جاں اب ہرات ، كابل اور سرقنرواقع ہيں ، وہ دريائے سندھ كی شالی ترائی ميں ہيا يہاں سب سے پہلے ہندوسانی راجہ سے اس كی مسٹ بھیر ہوئی يوٹائی مورخوں نے اپنے يوٹائی طرز براس كانام بورش كھاہ ، اس كا نام اس سے كچھ ملنا جلنا ہوگا . ليكن ہيں ضح علم نہيں ۔ نہتے ہيں كہ بورس نے بڑی بر عبری سے مقابلہ كيا اور سكندركوائے فكست دينا مشكل ہوگيا ، بورس بڑا وليراور قد اور جوان تھا رسكندراس كی دليری اور شجاحت سے اتنا متا بڑ ہوا كہ شكست دنجے جوان تھا رسكندراس كی دليری اور شجاحت سے اتنا متا بڑ ہوا كہ شكست دنجے بوان قوار كا صوب دار فقا۔ يونا نيوں كا صوب دار فقا۔

یں دون رہے درات ہے ہوگر کمسسیلاک رائے سے آیا تھا جوراولیند مکندرور ہے ہوگر کمسسیلاک رائے سے آیا تھا جوراولیند کے ذرااوپرد اقع ہے -اب بی اس قدم شہر کے کھنڈر موج دہیں بعلم موا ے کہ درس کوشکست دینے کے بدرسکندرنے گنگا کی طرف ا سے بڑھنے کاجی اراده كيا تفاليكن وه ابني إس اراد م كوبورا مركما و و دريا ف منده ك ا کے بنیں بڑھابکہ اس کے کنارے کنارے جنوب کی طرف واپس ہوگیا ذراتصور يمين كه اگرسكندرخاص مندوستان كى طرف برطهاً جوتاً وكيا بهوتاً -کیا وہ جیتا میلا آتایا ہندوسانی فومیں اسے شکست دیرتیں ؟ مب سرمدکے بورس بصبے چوسٹے سے راجہ نےاس کے دانت کھٹے کردیے وہست کک ے کے وسط مہند کی بڑی سلطنیس اتنی طاقور ثابت ہو میں کرسکندر کی بیش ہی ردک دسی سکندر کی خواہش کھر ہی ہواس کی فرج نے جواب دیدیا الهنیں ولمن سے سطے کئی سال ہوگئے تنے یکن ہے وہ ہندوسانی سیامہوں کی ديرى سيدايى مرعوب موسك مول اورشكست كاخطره مول مراينا جائي مرا خروم کھے۔ پی سی ۔ ہ واقعہے کہ انٹوں نے والبی پراصرا دکیا اورسکندر کوا ک کی بات یا نبایژی ، واپی کاسفرسکندر کے سئے بڑا تباہ کن کا بت ہوا اور نے کو کھانے پینے کی کمی سے محلیف اللّ فی ٹری اس کے بعد سی سات قبل میں یں، ابلیس سکندر کا انتقال ہوگیا ۔ گویا ایر انی مہم پرروائی کے بعد سکندر کو بعراين وطن مقدونيركامنه وكمينانفيسب مربهوا -

عُرْضُ سَكُنْدُرُكُا سِ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ المُلْمُ

عاراس نے اپنے بیچھے اپنی سلطنت میں جصے اس نے خود فع کیا تھا کوئی اُلا چرز مجور ی بعتی که بھی سرمیں می مذبوائی رشها ب تا قب ی طرح وہ افق بر مودار مواا و رجعب گیا اور نام کے سوا کوئی نشا ن بنیں محبور گیا۔ اس کے انتقال کے بعداس کے خاندان والوں نے آئیں میں ایک دوسرے کو الاک کر استروع کیا اوراس کی یه زېروست سلطنت ترشت مکرف اوکي وه فاتع عالم مشهورت اوربیان کیا جا تاسه که ایک دن ده پرخیال کری رونے لگاکہ الب میرے فع کرنے کے لئے اس سرزین برکوئی گوشہ یا تیاہیں ربا للكن اس كا رونا مُلط مَّنا. العِي تو ذرا سے شاكى ومغربي علاقے كے علاق سارا بهندوستان فح کرنے کو را القاجین بھی اس زماندیں بہت برای سلطنت على اورسكندركواس كى موائك ما ملى متى -

اس سے مرنے مے بعد سلطنت کو اس کے سروا دوں نے البر میں م كرايا مصرطليموس كے حقد مين آيا جس في وياں نهايت متحكم عكوست قائم كى او راس كافا ندان عرصة يك و بان حكمواني كرتار با اس كاباليتخنت الكندرية تفا اس زمايندين مصرف بري قوت ماصل كى واوراسكندريه ا پنے علم وفن اور فلسفہ و سائنس کے لئے ساری دینا میں مشہور ہوگیا . ايران مسويوناميا اورايتيائي كويك كالجوعقة إيك دوس مردار الوكس كو لا الى كے حصر ميں مندوستان كا وه شال و مغربي علاقه كا ويصف سكندرن فع كيا تقا ولين وه مندوسًا ن بركو في اقترارة كم ن رکوسکا - اورسکندرک انتقال کے بعدہی یونانی رسالہ بہاں سے نکال بامركر ديا گيا -سكندر ملت المياميع مين مند دستان آيا مقاس كايه ملرايك

بقے کی شکل کا تقامیں سے مہندوستان کے مالات میں کوئی فرق ہنیں پڑا
بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس حملہ کی ہرولت مبندوستانیوں اور
یونا نیوں کے ورمیان ایک رابطہ بیدا ہوگیا ۔ نسکن حقیقت میں سکندر
کے حلے سے بہت بہلے مشرق ومغرب میں آ مرور فت جا ری تتی اور
ہندوستان کا تعلق ایران اور یونان سے برابر قائم کھارا لبتہ سکندر کی
آ مرسے اس ربط ضبط میں اضافہ ہوگیا اور یونانی اور مہندوستانی تہذیبیں
آ مرسے اس ربط ضبط میں اضافہ ہوگیا اور یونانی اور مہندوستانی تہذیبیں
آئی دریائے میں دیا وہ لی میکن اس کا سب سے بطا شبوت ہے کو کم ہندوستان
کا نام '' انڈیا' خود یونانی نام انڈس سے ماغو فرہے کیونکہ یونانی وریائے
سندھ کو اسی نام سے بکا رت شے۔

سکندر کے ملے اور اس کی موت کا بمندوستان پریہ الزیرا کرایک زبر دست سلطنت بہاں قائم ہوگئی۔ بینی سلطنت موریہ ۔ یہ ہندوستانی تا ریخ کا بڑا اروسٹ و ورگذراہے۔ اس کئے ہمیں بقوڑا ساوقت اس کی نذریعی کرنا چاہئے ۔

## ۱۸۱) *چندرگیب*ت موریه اورا رتوست اسر

۲۵ رجنوری لسرواع انے کی خطیں ایس نے مگدھ کا ذکر کیا تھا۔ یہ ایک برائی سلطنت نتى، نشيك اس عيد جال اب صوب بهار بد - اس كى را جدهانى باتلى يترتنى ہے اب بٹینہ کہتے ہیں جس زمانہ کا ہم نذکرہ کر رہے ہیں۔ گروہیں نندا خاندا كا راج نقأ جبب مكندر في شال ومعزبي مند برحله كيا -اس وقت با تلي كُبّر میں ایک نندا را مبر راج کرتا تھا ۔چِندگیت ما می ایک نوج ان اس رہم كا فاليَّا رسنت وارتفاده وإلا بونيارنها بية متعدا ورابوالعزم فف ها اس سك نندا را جرف است خطرناك أدى مجدكسى جرم يراكب بدركر ديا-چندرگیت مکیلاگیا۔ نتا یدسکندرا و ربیزنا نیوں کے قصوں کی کشٹ ش اسے و إلى نے كئى اس كے ساتھ ايك برا قابل بريمن تعاص كا نام ونتاو كيت ا و رع وف چانک تقا چند دگیست ا و د چانک دو نوں ایسے کلین تو سقے نہیں کر ممت کے سامنے ہتھارڈ ال دیتے اور ہا تقریر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے۔ ان کے د ماغوں میں تو بڑی بڑی شجو بزیں میکر نگار ہی تھیں۔ اس ك وه دنياس كيم كرناا و ركامياب مونا عابيت تقه. خايد حيّدرميت سكندرك مباه وجلال ست متا رثر بوكر خود بني اسي جيسا بمناجا متا نقار خوش متمتى سے اس مقصد كے لئے جانك ميساسيا ووست اورمشيراك ل گیا۔ یہ وونوں مکسیلا کے واقعات کا بہت غورسے مطالعہ کرتے رہے

اورمناسب موقع کے انتظامیں رہے۔ بہت مبلدوہ موقع اگیا۔ جیسے ہی سے گندر کی موت کی خبر مكيلابنجي چندرگيت نے مجھ لياكراب على كا وقت اگياہے - لهذا اس نے آس یاس سے نوگوں کو ابھارا اور ان کی مدوسے اس بونانی رسال پر جو سكندر محبورًا يا تما حمد كرديا اوراسه مار يعكايا - اس طرح مكسيلا يرقبضه كريني كِ بعد خِند رُكْبِت اور اس كے ما تقيوں نے يا تلى بتر ركي حلم كر كے نندام کوشکست دے ویری - پیر الماعلے قبل میسے کا واقعہ ہے ۔ دینی سکندر کی موت سے مرف پای سال بعدی اور بہاں سے موریہ فاندا ن کی مگو شردع بوتى ب معلوم نهي جندرگيت توموريكيول كيت بي بعض لوگول كاخِيال سي كراس كى ال كانام مورا تقا اس ك است موريد كيف كلّ اور تعن كنت بي كراس كانانا راج كے موروں كانگراں اور محافظ لها -اس وم سهاس كايد لقب پردگيا ، بهرمال دح تسمير كيد مى مو، وه اسى لقب م مشہورہے خصوصاً اس سے کہ اس میں اور اس کے ایک ہم نام شہور دعوت داجهیں جو کئی سوسال بعد مندوسان میں گذراہے ۔ اسیا زکیا جاسکے مها بعارت اور د دسری برانی کتابوں اور <u>تص</u> کهانیوں میں حکرور را ما وُل كا ذكر مناسع جن كى حكومت سارے بھارت ير بيتى لىكن مين اس زانہ کامیح علم نہیں ہے اس لئے ہم بینہیں کہ سکتے کہ اس زمانہ میں بھارت ورش کے مدود دکیا تھے حکن سے ان تصول میں برانے داجات کی عظمت او را قدرارکو برها برها کربیان کیاگیا موربهرمال جومورت بھی مو-مندوسان کی تاریخ میں وسع اور مستحکم سلطنت کی سب سے پہلی مثال ہمیں چند رکھیت موریہ کے راج میں متی ہے۔ آ گے جل کرمیں بتا دُن

گاکه اس کی حکومت نها بهت طاقتور اورترقی یا فتریتی - ظاہرہے کہ ایسی کمل حکومت ایک و ون میں توہن مرکزی موگی ،عرصہ مک مختلف مدارج کے ہمارے طے ہوئے رہے ہوئی میں تاہدی کی ایس کا مل کرٹری رہایں بنا اور ایئن حکومت میں بتدریج ترقی کرنا۔

سلوک نے میکس تغینس ای اپنا ایک سفیر خیررگیبت کے دربار پس مقرر کیا میکس تغینس نے اس زمانہ کا ایک دسجیب ندگرہ لکھاہے لیکن اس سے زیادہ دمجیب ایک اور نذکرہ ہے جس میں جندرگیبت کے طرز فکومت کی پوری تفصیلات درج ہیں۔ یہ کو آلیہ کا اراقہ شناستر ہے . کو آلیہ کون ہے ہے وہی ہمارا برانا دوست جانک یا دشنوگیت ادرار تھ شناستر کے معنی ہیں" دولت کا علم" یا" اقتصادیات"۔ راص کوتا چوشی کے وقت شاہی افتیا رات رعایا سوئمی ہی اس
کے بعدوہ رعایا کی فدمت کا ان الفاظیں ملعث الفاتا تقاک اگر آم پر طلم
کروں قربرا تا مجھ سکیٹھ سے ، زنرگی سے ، آل اولا دسے ، فرض ابنی
مہر ممت سے محروم کرد ہے ۔ اس کتاب میں باد شاہ کے روز مرہ کے
مناغل بی تھے ہیں ، عزوری کا م کے لئے اسے ہر دقت تیار مہنا ہو تا
تقاکیونکر رعایا کا کام اس فیال سے رد کا نہیں ما سکتا کہ جب را جرکا
جی جا ہے کرے یہ اگر راجرت عدم کا تواسی کی معایا ہی آئی ہی مستعدم کی
د عایا کی خوشی میں داجہ کی فوشی ہے ، رعایا کی ہم بودی میں راج کی مہبودی میں ماہ کی فوشی ہو کمکہ دھیں

یں دعایا کی تونی ہو۔ آج ہاری دنیاسے بادشاہی کا رواج اُٹھتا چلاجا تاہیے
اب تعوارے سے با دشاہ رہ گئے اور جورہ گئے ہیں وہ ہمی جلاحم ہوجائیں گئے
لیکن یہ باست و تیجی سے خالی نہیں ہے کہ قدیم مہند ورتان ہیں بادشاہست کا
مفہوم رعایا کی خدمت تھا۔ یا دشا ہوں کو نہ فدا داد حقوق حاصل تھے اور
نہ وہ مطلق العنان تھے ۔ اگر کوئی بادشاہ علط روید افتیار کرتا تو لوگوں کوحق
نقاکہ اسے گدی سے آبار دیں اور اس کی جگہ دوسرے کو جھا دیں مرید تھا
بادشاہی کا تصور اور اس کا نظریہ اس میں شک نہیں کر بہت سے بادشاہ
بادشاہ معیار پر پورے نہ اتر سے رئین یہ بھی واقعہ ہے کہ ان کی حاقوں کی
برولت ملک اور قوم پر صیبتین نازل ہوئیں ۔

ارتد نتا سترمیں اس پرائے اصول پر بھی بہت زور دیا گیا ہے گہ آرت کھی غلام نہیں ہوسکتا '' مانا کہ اس وقت بھی مہند وسّان میں غلام موجود تھی جوبا ہرسے آتے تھے یا اپنے ہی ملک کے غیر آ ریہ ہوتے تھے لیکن اس کا نہایت سختی سے محاظ رکھا جا تا تھا کہ کسی اریہ کو خلام نہ بنایا جائے۔

موریہ سلطنت کی راجد مانی پاتی پڑتی ، یہ بڑا عظیم اسان شہر تھا جو گنگا کے کنارے کنا رہے کو میں اجد مانی پاتی پڑتی ، یہ بڑا عظیم اسان شہر تھا جو گنگا کے کنارے کنا رہے کنا رہے کو میں اور مینیکڑوں جو لئے دروازے نقے مکان عمالگڑی کے بنے بوٹ تقے ۔ اس لئے اس کی غیر معمولی احتیا طرکی جاتی تھی کہ کہیں اگ ندگلنے پائے ۔ چنا بخہ ماص خاص سر کوں پر بانی کے جرب ہوست ہزاروں برتن ہر وقت رکھ رہتے تقے ، اس کے علاوہ ہر گھر کے مالک ہزاروں برتن ہر وقت رکھ رہتے تھے ، اس کے علاوہ ہر گھر کے مالک ہزاروں برتن ہر وقت رکھ برے جوٹ برتن ،سیر حیاں ، کا نے اور آگ بجھانے کا ووسراسامان تیار رکھے تاکہ ضرورت کے وقت فوراً

کام آسکے -

قبیں یہ معلوم کرکے خوشی ہوگی کہ ارتقد شاستر ہیں شہروں کے سلے
ایک بہت عمدہ قاعدہ گھا ہے۔ بینی جو کوئی گلی میں کوٹر اکرکٹ بیسنے گا
اس پرجرانہ ہوگا یا اگر کوئی شخص کی میں کیچٹریا با نی جس ہونے دے گا۔
اس پرجرانہ کیا جائے گا۔ اگر یہی قانون نا فذیعے تو با تلی شراورد دسرے
شہر بہت صاف متعرب اوصحت بخش رہے ہوں گے۔ کامشس ہادی
میونسپلٹیاں می اپنے بہاں اسی قیم کے کچھ قانون نا فذکر تمیں ا

پاُ تی بتر میں ایک میونیل کونلل متی جس کے سیر وشہر کا تا م انتظا تفاداس میں تیں ممبر ہوتے سفے جنس شہر کے تمام با تشدے نتخب کرتے سفے ان میں ممبر وں کی مجر کیٹیاں ہوتی شکیں بینی مرکمیٹی میں باتئ ممبر ہوئے تف یہ کیٹیاں صنعت وحرفت اور دستکاری، سافر دں اور یا تریوں کا انتظام ، حکیں نگائے کی غرض سے فوتی پیدائش کے اندراج ، اور صنوعات وغیرہ کی ٹگرانی کرتی تقیں اور بوری کونشل صفائی اور صفطان صحت، مالیات آب رسانی، باغات اور تعیرات عامہ کا انتظام کرتی تھی ۔

مقدف فیمسل کرنے کے لئے پنچاتیں اوراپیل کی عدالتیں۔ اگر کہیں قعط پڑجا تا توقعط زرہ علوقہ کو ا حداد پنچانے کی خاص کوسٹنٹ کی جاتی رکیات کے تمام ذخیروں ہیں آ دھی مبنس اس لئے محفوظ رکھی جاتی متی کہ قحط پڑنے لیہ کھاھ کے کہ م

یہ بھی مود پر ملطنت جس کی چدرگیت ا درچانک نے اب سے بائس موہرس پہلے تنظیم کی تی ۔ میں نے ا ن با توں میں صرف چندکا تذکرہ کیا ہیے جو کوٹلیہ ا و رنمس تھینس نے قلمی ہیں ۔ اپنی با توں سے بہیں یہ ا ندا ذہ ہوجا گاکہ اس زما نہ میں فتالی مندکی کیا مالت تھی۔ پاتی بترکی ر اجدهائی سے لے کرتام بڑے بڑے براروں قصبوں اورگا لؤوں اک زندگی کی ایک لہر د وڑ رہی ہوگی کی ایک حشہ سے لے کردوسر حشہ کے ایک حشہ سے لے کردوسر حصہ تک بڑی بڑی بڑی بڑی بٹری بھی مباری تعییں ۔ رائے پاترینی شاہراہ پاتی بتر سے شمال ومغربی سر حد تک جاتی تھی ۔ بہست سی نہریں بھی مباری تعییں اور ان کی نگہداشت کے لئے ایک خاص محکر آ بیاشی قائم تھا ۔ اس کے علاوہ بندرگا ہوں ۔ گھا لؤں ۔ بلوں اور ان سے شمار کشتیوں اور جہازی کے لئے جو ایک جری محکم بھی ماری مگر استے جاتے تھے ۔ ایک بحری محکم بھی قائم تھا اور ہندوستان کے جہاز سمندروں کو پارکر کے برا اور جبین ایک تے قائم تھا اور ہندوستان کے جہاز سمندروں کو پارکر کے برا اور جبین ایک تھی قائم تھا اور ہندوستان کے جہاز سمندروں کو پارکر کے برا اور جبین ایک تھی قائم تھا اور ہندوستان کے جہاز سمندروں کو پارکر کے برا اور جبین ایک تھی قائم تھا اور ہندوستان کے جہاز سمندروں کو پارکر کے برا اور جبین ایک تھی تھی

اس ملطنت پرچدرگیت نے ۲۲ برس تک حکومت کی ۱ ور کا اس ملطنت پرچدرگیت نے ۲۲ برس تک حکومت کی ۱ ور کا اس کا انتقال موا ، دوسرے خطیس بی موریبلطنت کا ذکر دہے گا ۔ کا ذکر دہے گا ۔

## يەتىن مېينے! كرىكوويەجازىس

الاد ومريخ براه 19 ع

لتبين خط مكيم ايك عرصه موكيا - ينى قريب فريب بين مبين كذركة يكسيمين جيئے! ربح اور پرلتاني اور ووڙ دهوب كين بيلاءان تمين مہینوں میں مند ومتا ن میں بڑا انقلاب ہوگیا ہے .خصوصاً ہما رہے گھرا بے یں بہت تغیر ہو گیا ہے۔ مک میں توست یہ اگرہ یا سول نامرا نی کی کھ کچھ عرصہ کے لیے روگ دی گئی نیکن وہ مشکلات جن کا ہمیں سامنا ہے اس سے علی ہونے والی بنیں ، اور ہارا خاندان اپنے اس مجوب ترین سرست سے محروم ہوگیا یس نے ہیں وش اور قوت عل بختی تھی جس تے سائیر عاطعنت میں ہم بلے برسے اور ہم نے اپنی بھا دت ما اک فدست کراسی میلی مینی جیل کا وہ دن خوب یا دہیں ۲۶ مرحبوری کی تا ریخ هی اورسي حسب عادت بيها موالمهين تحطي زانكا مال لكه ربا تقااس ایک دن پہلے میں نے چدرگیت موریہ اور اس کی قائم کی ہوئی سلطنت كا حال لكها نقا اوراً خريس يه وعده كيا فاكرموريه سلطنت كي اس قصة کوجاری رکھوں گا اور ان نوگوں کا بھی مال مکھوں گاجو چنرگیت کے بادشاه موئے مثلاً اشوک عظم کا جود يوتا وُن کامجوب تقاءا ورجو

مندوستان كے افق بر ايك ورخنال متارے كى طرح يخا اور غروب موكيا۔ لكن دنيامين اينا نام مجوز كسب حومجمي منه في كا اضوك تم خيال ك ساقه میرافتان ا دهرا دهر سراردان را عیریا یک بینی ۲۱ جوری کی طرف مُتَقَلَ مِوْكَيَا جِب كُرِينِ قَلْم دَا وَاتِ اورُكَا غَنْهِ لِيَ تَهِينِ خَطَالُكُورِ إِيقًا - بيك دن ہادے سے بڑے حرکے کاون خاکیونکہ اب سے ایک مال پہنے ہمی دن ہم لے سارے ہندو سان ہی ، ہندوستان کے ہر شہر اور گاؤں يل " يوم أزادي " يا يورن سوراج كا دن من أياً تقاء اور لا کھوں آ 'دمیوں نے تمل آ زا دی کا حلف اُکٹ یا تھا۔ اس کے بعد ایک سال گذر چکا ہے . یہ مدوم کامسیبت كاوراس كے بعد كاميا بى كاسال قائع بم پوردى دن منائے كوتے بي نینی جیل کے بارک منبر اسمیر میں مٹیما جوا ان ملسوں اور مبوسوں اور المی عارجان وركر فتاريول كالقوركرد إفاج اع سارے مكسي بون والحابي مين فخزمسرت اورر بخ كے ملے تجلے مذبات كے ساتماس كا تفور کرد ا تفاکه یکا یک میرے تصور کی دنیا در مم برمم بورگی ا باہرے مجھے الملاع لی که دا و و بهرت سخت بیار بیں ا و رملے ان کی خدمت تیں خار رمضے کے سلے فورا رہا کیا جائے گا -اس تنویش میں اپنے تعدورات کو معجول گیا وروہ خطیں نے تہارے نام ابنی مکھنا تشروع ہی کیا تھا، اٹھاکررکھ دیا اس کے بعد میں بینی جیل سے آنند بون کے تصدیبے روانہوگیا۔ دا دو کے انتقال سے پہلے دس دن رات تک میں ان کے ساتھ ربارا وراس مخصر زما نرمین، ان کی تحلیف اور بے جینی کو دیکھتا راکہ وہ کس بهت اورد لیری سے موت کے فرشتے بیے جاگ کررہے تھے افول نے اپنی دارگی میں بہت سی اوا بیاں زمی میں اور بہت سی تھیں ماصل کی ہیں۔ وہ بار ماننا تو جانے ہی نہ تقے اس سے اس وقت بھی جب وہ بوت کے رما نے کوٹیا ر شہتے۔ میں ان کی اس اُ فری کمش کا مشا ہرہ کر را تھا اور اپنی اس بے بسی برسخت بیمین تھا کہ بسے میں اثنا پیار کرٹا ہوں اس کی کوئی مدد نہیں کرسکتا۔ اس وقت جھے ایجر آمین پوکے وہ افعا فا یا و آئے جو میں نے اس کے کسی ضائد میں بڑھے تھے۔ وہ کھتا ہوں اس کی کوئی مدن ہو کھتا ہوں اس کی کسی ضائد میں بڑھے تھے۔ وہ کھتا ہوں اس کی کروں نہ ہوجائے ہے۔

عرض ۱ رفر دری کومی سورے دوہیں چیوٹرکر سدھاریکے اورہم ان کی لاش کو اس سہ دیکے جندے میں لبیٹ کرچ انھیں بہت مجوب تقاقصہ سے ائند بھون لائے ، بہاں چند ہی تھنٹے میں وہ معنی جردا کھیں

تبدیل ہوگئے اور گنگا اس وربے بہاکوسمندر میں بہا ہے گئی۔ لاکھیں تا دمیوں نے دن کے لئے انسو سائے لیکن کو

لا کوں آ دمیوں نے ان کے لئے آلسو بہائے لیکن کوئی ہمارے دل سے پوچھے کہ ہم پر کیا گذری ہم جوان کے نیچے تھے جوان کا گوشت اور بہست شقے اور فررا اس شئے آئن بھی نظر ڈوالو جہماری طرح ان کا بچہ ہے اور سیے انفوں نے بڑی عمیت اور استمام سے بنوالا تھا۔ آج یہ بھی اجڑا اکبڑا معلوم ہورہا ہے بیسے اس کی روح نکل گئی ہو اور سے جان ڈھا نجہ کھڑا ہو ہم اس کے بڑا مرسے میں اب بھی بھلے بلکے قدم رکھتے ہیں کوجرفت فی نے اسے بنوایا ہے اس کے آرام میں فل نزر ہے۔ میں اور ہم میں گئی ترشی میں کو میں کرتے ہیں اور ہم قدم بران کی کی کو میں کرتے ہیں اور ہم قدم بران کی کی کو میں کرتے ہیں اور ان کی کی کو میں کرتے ہیں ۔ دن گذرتے ہیلے جاتے ہیں لیکن ان کا غم کم نہیں ہو گا اور ان

کی مدائی دلیں ہی نا قابل بر دائشت ہے لیکن پھر بھی میں سوچا ہوں کہ یہ جیزائیں ن بدن کے گا دہ یہ نہیں جا ہتے ہوں گے کہ م ریخ کا شکار ہوکر رہ جائیں۔ لکران کی خواہش تو یہ ہوگی کہ ہم مردانہ واراس کا مقابلہ کریں بصیعے اورانی مشکلات کا مقابلہ کرتے رہے اوراس پر فتح حاصل کریں وہ چاہتے ہوں گے که م اس کام کو بو راگریں -جو وہ ا دھورا بھوڑگئے ہیں جب کام ہیں پکار رہا ہو ا ور مهند و ستان کی آزا دی ہماری خدمات طلب کر رہی توہیں کیا ی ہے کہ بے کا ربیٹے رمج کرتے رہیں۔ اسی مقعد کی فاطرانفوں نے مان دی - اوراسی کے لئے ہم جیش معے اور ارس معے اور اگر ضرورت اوئی توجان ویدیں مے - اخراہم بھی تو انھیں کی اولاد میں اورہاک اندر مبی وسی آگ بھڑک رہی ہے اور وہی قرت وعزم موجود ہے میں تہیں یہ خطاکھ رہا ہوں اورمیری نظروں کے سامنے گہرا نيلا بحرعرب دورتك بعيلام وابدا ورسأمن بهئت دورمهٰ دوتان كا ساملَ جِينِنا ما رياب أبين اس تعلى موتى وسيع نضا يرنظر والنامون اور بھرا پنی نینی جیل کی با رک سے اس کا مقابلہ کرتا ہوں جس کے جا رو<sup>ں</sup> طِرف اوَینی اِ ویخی د یوارین اینی چو کی نقیس ا درعیں میں بند جوکر میں تہیں خطاکھ اکرتا تھا آفق کی صاب لکیرمیرے سامنے ہے جہاں سندرا در اسان طقے ہوئے معلوم ہوتے ہیں بلکن جیل میں ایک قیدی کا افق اس کے اما طه کی دیوار کا آخری کناره ہو اے ۔ آبی ہمیں سے بہت سے بوگ جو جل میں تھے اب یا مرابی اور کھلی موالیں سانس نے سکتے ہیں۔ لیکن انھی ہا رہے بہت ساتھی تنگ کو ٹھریوں میں بندہیں اورسمندر میں او رانق کے نفائے سے محرم میں اور فود مندوستان اجی قبیب اوراس کی زاوی بہت دور کے اورا أزادي كس كام كي اگرمبندوستان أزاد نه جو ؟ ۲۰۱) بحرعرب کرمکو ویدجهازسے

کیسا اتفاق سے کرم مبئی سے کولمبواسی کر کمو ویہ جہاز پر جارہ ہیں۔ بھے خوب یا دہیے کہ اب سے جار سال پہلے ومٹیس میں اس کی آبر كا انتظار كرر لم تفاريس دواس سيم ره سفة اورمي إن سصط دنیں گیا تھا اور تہیں سکس کے اسکول میں سوئٹرر لینڈمیں جھوڑگیا تھا بھر چند ماه بعد و او و اسی جهازسے پورپ سے وابس موت ا ورس ببنی میں الفيس يلنه كيا تعاراس سفريس جولوگ ان كے ساتھ سنقے وہ اتفاق سے اب بهارت سائقه ما رب بي اوراكثران كى ببت سى ماتيس بيان كياكرتي بي. يس فى كل تهيس اس القلاب كم تعلق كي وكعا تقاء يحييا من مهيد مين فك مي جوكيام ويكن يجيط خيد فتول من ايك وا تعراليا مواجعين چا ها مون که تم بعشه یا در کلو کیو کرمند دست ان اسے برسوں یک بعلا نہیں مكبا : المجى لورامهينه نهيب بواسه كه كا نيوديس مندوستان كاايك بها درساى كنيش منكرو ديارهي اراكيا ووواس دقت اراكياجب ده دوسرو ل كو بچانے کی کوششش کررہا تا محینش جی میرے بڑھ بیا رہ دوست اور راس سرایت ا ورمخلص دفیق کا رستے جن کے ساتھ مجھے کام کرنے کا فخواہل بواب - پھیے بینے جب کا نیود شہر پر ایک جنوں طاری ہوا · اور مہدوشانی استے میں بڑے ۔ اپنے ہم دولوں سے رکھے گئے۔ توکنیش جی اس کھسان پن کھس پڑے ۔ اپنے ہم دولوں سے رکھے کے لئے بہیں بکر انھیں موت کے جنگل سے بجائے کے کئے انھیں موت کے جنگل سے بجائے کے کئے انھیں نے انسان کو دہ نہ بچاسکے اور ہے تو بہت کہ اس کی انھوں نے بارے سے ایک عزیز اور واشمند دوست بھی ایک عزیز اور واشمند دوست کی انھوں بی کے سکون ان کی موت کشنی شا ندار متی ۔ جب کہ سکون ان کی موت کئی شا ندار متی ۔ جب کہ سکون ان کی آئھوں بی کے بائل بین سے مقا بلہیں وہ ڈیٹے کا آئھوں بی انھیں دوسروں ہی کا آئھوں بی انھیں دوسروں ہی کا آئھوں بی انھیں دوسروں ہی کا مفول ان کی مفود کی مفود کے بائل بین سے مقا بلہیں دوسروں ہی کا آئھوں بی انھیں دوسروں ہی کا خیال نھاکس طرح انھیں بی الیس ۔

انقلاب کے یہ تین بھینے! زانہ کے سمندر میں صرف ایک قطرے
اور قوم کی حیات ہیں محض ایک لمحمر کی مثال ہیں ۔ ابھی ہمن ہفتہ ہوئے
کہ ہم سرے ساتھ ند تقییں ۔ ہیں نے دکھا کہ ایک زردست شہرز مین سے
افرا علا اور چانے ہزاد برس ہونا ہا جا تاہیے ، میں نے وہ فوسوت
مرکیں ہیں اور چانے ہزاد برس ہونا بتایا جا تاہیے ، میں نے وہ خوسوت
زیرداور برتن جاس قدیم ہم ہوئی دیک ابس پہنے کھیوں اور سرم کو ل
ار با تھا کہ مرد اور عورش فوش دیک ابس پہنے کھیوں اور سرم کو ل
بر با تھا کہ مرد اور عورش فوش دیک ابس پہنے کھیوں اور سرم کو ل
بر بی ہیں ۔ جتے کھیلے کو دتے بھرتے ہیں دکیونکم اور لوگ خرید

فردفت میں مصروف ہیں اور مندروں کی گھنٹیاں نے رہی ہیں۔ مندوشان ان پانچ ہزار برس سے برابر اپنی مگر پرقائم ہے آگا۔ ہزاروں انقلاب آئے اور گذرگئے واکٹر بیس سوچیا ہوں کہ ہا ری ہ بوڑھی اں جو اپنے سن اور قدامت کے با وجو داب بھی لوجوان الا ا صین معلوم ہوتی ہے واپنے بچوں کی بے صبری پرزان کی جو ٹی جوٹی فکروں اور ان کی دقتی خوشی اور رہے پر کسی مسکراتی ہوگی۔ (۲۱) تفریح کے چند دن اورخیا لی سفر سام سام ۱۳۳۰

اس بات کوج وہ جیسے گذر گئے ہیں کہیں نے مینی جیل سے بھیلی ایج كالتعلق تهس خط لكها قعا ١٠س ك تمين جيلنے بعد ، بحرعرب سے دو مفقر خط ادر تھے . اس و تت ہم كر يكويہ جها زسے لنكا جا رہے نتے عبرب ميں تہيں خط لكرر إنقا تو وييع مندر ميرك سائف عليلا موالقا ميرى أجميس است ك ماتی قلیں اور کسی طرح سیر مَرْ ہوتی تقیس اس کے بعد ہم لنیکا پہنچے۔ ایک ہمینہ تك خوب جى كھول كرتفريح كى- اوراس كى كوست ش كى كا ككر و پرديتاني پاس المن المن المعين جزره كاك كارب سد دوسرك كارب ك اخرب هوم اور مرمرقدم براس كي انهائي دكشي او رقدرت كي ماتيل ور الله كالعمول كي فرواني ديكه ديكه كروتك ره محيم مينتري - نو وارا ايلب الورده اوراس كى قدم عظريت كم أثار، غرض ان سب مقا ات كا ان كى الم في سركى تفتوركتنا خو نگوارمعلوم موتا ہے ليكن ان سب سے بڑھ كرمجع توخطرها ره كا وه خنك عظل پندست جومیات ست معورنقا ا ور المال السامعلوم بورا تفاكه مزارون أكلفس نك رسي بيس. يعروه حيا ليدك ومستنا ورخت ازكسيه هاورية كوشه اور وه ناريل كم بعثار دخرت وردو مندر کا سامل مس کنا رے مجبورکے و رفتوں کا عامشیہ تھا۔ الا منزه زار کا زمردی رجگ استدرا و را سان کے نیلے رنگ میں کھپ مانا تفااور ده مندرکے بانی کی چک دیک اور اس کا موجوں سے اکھیلیا کرنا و رہوا کا مجور کی تبیوں میں سنانا -

تم توخطه حاره میں یہ بہلی مرشر کئی تقیں ، اورمیرے سلے بھی ایک متم کے خفرقیام کے علاوہ میں یا دہمی اب ذہن سے فراموش ہو ملی ہے۔ يه نيا تجربه نفا عِمِواً مِعِي اس سے مجھ زيا ده دلسب تكي اليس موتى كيو كمي گرمی سے بہت گیرا نا ہوں - مجھے توسمندراور بہاڑا وران کے اور اونیا برت اور برت کے میلے بہت بھاتے ہیں لیکن لٹکا کے اس منظر قیام میں بھی خطّر صارّہ کی دلکشی او راس کے بھرآ فرین اٹرسے متا ٹر موٹے کغیر نہ ره سكا ١ وراي ول يس برشوق ك كرا إلى اياب با راي ميم دميمون كا لنكابل بهارى تفريح كايه مهينه ويكفظ وكميعت كذركيا او رتم سمناد یا دکرکے ہندو سا ب کے جو بی کنا رہے پر بنیجے گئے ، تہیں کنیا تکآری کی سر تُویا وہوگی جہاں بوگوں کے نزدیک کنیا دیوی براجا ن ہے اور ملک گا عفا المت كردى ب مغرب والول كوبهارت أم بكا رب اورتوت ا مروڑنے کا بڑا المکمال ہے ۔ جنا بچہ الغوں نے اس کا نام ہی کیپ کامولا ر کھدیا ہے اس وقت ہم سے ج اپنی بھارت اتا کے قرموں میں بھے اورد کھ رہے تھ کہ بحرعرب اور فلبی شکال کا پانی بہاں اکر اللہ اور اس كے چرافوں كو دهوتاكي بيال كيسا سكون جيايا موا قااس وقت مرا ذہن ہزارد ن میل چل کر مندوستان کے دوسرے سرے پرجا بہنا۔ جہال ہالید کی چوٹیاں و ائی برف سے وحکی رمتی ہیں اورسکون کارای ہوا سے نیکن ان وو نوں سروں کے درمیان کتنے مھارے کتی صبت ا اوركتنا افلاس بجيلا مواس إ

غرمن ہم راس کماری سے شمال کی طرف دواہ ہوئے اورڈراڈگو اورکومین ہوتے ہوئے طایا رکی کھا ڈیوں میں سے گذر سے بیکھا ڈیا کیی خوبھورت تھیں ، وونوں طرف کے ما حلوں پر لمبے بلیے ورشت کھڑے تھے اور ہماری شنی چا نرنی را ت میں ان کے ورمیان چی جا تی تتی ۔ لیں البامعلوم ہرتا تھا جیسے ہم خواب و کھھ رہے ہموں ، پھرمیمورا ورح کڑا باد ہوتے ہوئے بیئی پہنچے اور وہاںسے الدا با داکے۔ یہ اب سے ذہیتے ہوتے ہوئے ورکا کا ذکرہے ۔

لیکن کاج مندوشان میں ما ری سٹرکس، میرسی یا پھیرکھاکر ایک ہی بنزل کی طرف جاتی ہیں اور ہر مغر جا ہے وہ خیالی ہویا حقیقی جیل خانے پر خُمْ ہُوتا ہے ًا جِنا مُجْراب مِن كِمِرانفيس جانى بہجانى ديواروں كے يحيّے أليّا اب مجمع سوین اور تہیں خط لکھنے کی کانی فرصیت ہے . ماہے میرے فط المارك ياس بنيع منسكيل والله الى بجر حير كي بعد اورمار مرد ے عورتیں ۔ لڑکے اور لڑکیا ں ا زادی کی جنگ کے لئے پھرنکل کھڑے ہوئے ہیں تاکہ اپنے ملک کوا فلاس کی تعنت سے سنجات ولائیں - کیکن اُزادی کی دیوی کومنا نا اُڑا مشکل ہے۔ اس نے اپنے بچار پول سے ، پیشرا نسانی قر بانی کامطالبہ کیا ہے اور اب بھی بہی مطالبہ کررہی ہے۔ آج مجھے بہاں آئے تین جینے ہوگئے ہیں یعنی میں ۲۱ وسمبر کو مینی مرتبہ گرفنا رمہوا تھا ، تم کہو گی کہ میں نے یہ خطابہت دیر ہیں کھھنے شروع کئے لیکن بات یہ ہے کہ جب مال کی فکریں ا نسان کو گھیرے مول تو اصى كا خيال كرنا ورامنكل مواب جبل من المرك واقعات سے انکھیں بند کرکے مجھے سکون نصیب ہوتے ہوتے بھی کچے دیرالتی ہو۔

اب میں تہیں یا قاعدہ خطاکھ کروں گا کین اس دخیمیں و دسری بیل ہیں ہو اور یہ جگر جھے پند نہیں ہے اس نئے میرے کا م میں خلل واقع ہوتا ہے میراا فق اپ پہلے سے بہت اوسخیا ہوگیا ہے۔ میرے ساسنے جواحاط کی دیوارہ ہے وہ بلندی میں دیوارہ بین سے صرور کچے مثا ہہت رکھی ہے . فا لباً یہ کوئی ۵ نور سورج کو اسے حجالا تک کر ہما رہے باس پہنچتے پہنچتے روز ضبح اب کوئی ڈیڑھ کھنٹے کی دیر سوجاتی ہو ہا رہے باس پہنچتے پہنچتے روز ضبح اب کوئی ڈیڑھ کھنٹے کی دیر سوجاتی ہو اسے میں اور ایس کے لئے اور پہاڑوں اور اس خیالی اس وسیع میں میں مدر اور پہاڑوں اور رائیستا نوں اور اس خیالی سفر کا تقدور سلامت رہے جو اب مشکل سے حقیقت معلوم ہوتا ہے اور میں نے ساتھ صاصل کیا تھا۔ ساتھ حاصل کیا تھا۔

(۲۲) غذا کی فراہمی کے لئے انسان کی جدورہ

۲۸ دارج منتشافایم اُ دُ- اب دنیا کی تاریخ کاسلسار پیرشروع کرمیں ادر مامنی کی ایک مرکز پر دنیا جلك ديكين كى كوشش كري آيك الجها وُ بعي سلجها نَا بهت مشكل ب بلکراس پرجیشیست مجموعی نظر فح النا بجائے خو د دیشوار ہے ۔ عام طور ہر ہم اس نے ایک بھوٹے سے عضے کونے کر اسی مطالع ہیں کھو جاتے ہن اوراب مدسه زیاده المهیت و بنے لگتے ہیں ، قریب قریب ہم میں سے برخص کا یہ خیال سے کہ ہارے مک کی تاریخ ، خواہ وہ کسی دور کی کیوب مذہود وسرے تام ملوں کی تا ریخوں سے زیادہ شا نداراور زادہ توجہ کی متحق ہے۔ میں نے اس سے بہلے بھی اس لغزش سے تہمیں اکا ہ کیا تھا ا درا ب کیمر آگا ہ کرتا ہوں مکیونگر اس جال میں اٹسان بٹری اسانی سے بیس ماتا ہے کہ ہے ہو تعبو تو اسی نغرش سے بچارنے کے لئے میں نے لہمیں یہ خط مکھنے نظر وع کئے۔ اس کے باً وجو ولیمی کمی مجھے الیامحول ہوّاہ کہ بی خود اس غللی کا مرتکب ہو را ہوں · میں کیا کر و<sup>ق</sup> غ دميري ہي تعليم نا قص موا و رَجِم تاريخ التي پرط هائي گئي موسين لے جل کی تہا تی میں کتابیں بڑھ *رڑھ کر*اس کی تلاتی کرنے کی کوشش کی اور شایر کسی عدیک کامیا ب بمی موا . لیکن میں اپنے واغ سموان افراد اوران واقعات کی تھوریں کھیے مٹا مکتاموں جواڈکین اور

ماکل نم ہوئیں -ان مطہور خصوں کے مالات بھی جنسے اریخ کے صفحات ہر ان مطہور خصوں کے مالات بھی جنسے اریخ کے صفحات ہر موئے ہیں تہیں تا نا ضروری ہیں کیونکہ وہ اکثر بہت و مجسب ہو تے بیں اوران سے ان کے زمانے صالات کے سیکھیے میں سہولت ہوتی ہم لیکن تا ریخ محف بڑے ؟ دمیوں، با دشا ہوں ا درسٹ ہنٹا ہوں وعیرہ کے کا رہ موں کا تذکرہ نہیں ہے۔ اگر تا ریخ کے ہی معنی ہیں تو اسے اب ا پنی د و کان الخا دینا چاہئے۔ کیونگراب با دیٹا ہ اور فتہنشا ہ ہمی دنیا کے پردے سے غائب موتے جا رہے ہیں . لیکن ا ن عوراوں اور مردوں کوجود رحقیت براسے بی ا بنی عقمت کے الله ار کے الے تخت اورتاج ا ورجوا مرات ا ورا لقاً ب ا وراً دا ب می خرورت نبیش تی ان کی توصرت با دست موں اور دمیوں کو ضروریت بھوتی ہے جن کے پاس اپنی با دیشا ہتوں ا ور ریاستوں کے سوا اُ در کچہ نہیں ہوتا اور وہ اپنی اس ب الی کا بروہ و ما کے کے لئے قیتی بوشاکیں درورویا بہن لیتے ہیں ، برقمتی سے ہم سے بہت سے لوگ اس ظاہری شب

ٹاپ سے دجوکا کھا جاتے ہیں اور بقول شاعرکے یہ ملطی کر ہیٹھتے ہیں کہ " ہر شخص کوجس کے سرمیاج ہو دل كاباد شاسجديلية بس مالاً كم و محف فك كاباد سناه موتاب " الل باريخ كامتصدير نبس ب كروه إدهرا دهرك جنرافرا دكاملاً كردس الكران لوگول كا تذكره كرنا جاست جن سے قوم المتی ہے ، جو محنت كرتے ہیں ، جن کی محنت سے زیر گی کی صرور یا ت اور تعیشات مہیا ہوتی ہیں اور جن كا بزارون صورتون سايك ووسرب رعل اور روعل موتا سه -الله ن كي اگرايسي تا ريخ للمي جائے تو د ه يقيناً ديسب موگي ده كويا ايك دا منان ہوگی جواس جنگ کی جو انسان ابتدائے آ فرنیش سے اب یک نظرت او رعناصر وعنى درندول ا ورحنگلول سے كرتا رہاہے اور اس شرید ترجنگ کی جواس نے اپنے بعض ہم منسوں کے خلاف کی یعنی ان لوگوں کے خلاف کی کوشش لوگوں کے خلاف کی کوشش كرتے تنے دختے ياكر وہ واسّان ہوگى اس مدوجهد كى جوانبان نے غذا کی فراہی کے لئے گی - یو نکہ زنرہ رہنے کے لئے خوراک مکان -اورسرم آب و موا میں لباس کی ضرورت موتی ہے اس کئے یہ چیزیں جن لوگ<sup>وں</sup> کے افتیارس تھیں دہ انسان رو مکومت کرنے لگے ہا رہے ما کول اور اً قاؤں کواسی لئے ہم ہرا ختیار حاصل ہواکہ زندگی کی چنر ضرور بات ان کے قافت ل گئ کہ وہ ہم کو کے قبضہ میں تقییب اور اسی کی برولت ان کویہ طاقت ل گئ کہ وہ ہم کو

بودکوں مارہ رکر غلام بنائے رکھیں۔ چناسخہ ہم آئے و ن برعجیب خطر دیکھتے ہیں کرمٹی بعرآ دمی بڑی بڑی قوموں کو لوسط رہے ہیں بہت سے لوگ بغیرمنت کے کما رہے ہیں اورمنٹ کرنے و الے بے شاز انسان موکول میں مدید

مررہ ہیں. اس دحتی آ وی نے جومِنگلوں میں شکار کھیلاکر ٹا تقار فقر رفتر ایک ا ما ہدان بنا لیا ۔ اب ساراگرل مبل کر ایک دوسرے کے فائرے کے لئے كام كرنے لگا- بوربہت سے ما ندان ل كرايك گا ذك بن گيا-اس كے بعد نقلف گا دوں کے مزو وروں۔ تا جروں اور صناعوں نے مل کرمیٹے ور<sup>ل</sup> كى جاعتيں باليں . ضروع شروع ميں صرف ايك فرونفا بيني وسي عملين نشكار <u>كيسلن</u> وا لا وحثى - اس وَقبت كوئى َسماع نهتى - **بعرمًا ن**داك بنا- يعر گاؤں إور ٣ خريس گا نوۋ ںسے ساج بنی - پيساج کيوں بنی ٩ وراصل روزی کی مدوج برنے استراک علی او را رتقا پرانسان کومجور کیا مشترکه دہمن کی مدا معت کرنے یا اس پر حلم کرنے کے سائے تنہا لڑنے کے مقابلہ میں مقد بوكرار نا زياده مؤخر قاراس سے ديا ده كام كرنے يى اشراك عل کی طرورت منی کیونکر تنها معنت کرنے شکے مقابل میں ایک ساتھ کام کرکے زياده خوراك اورزيا ووضروريات زارمي مهيا موسكتي عتين إس كام یں اتحا ڈکل کے معنی میر محقے کہ معاتشی آکا ئی کا دائرہ اس دعشی فردسسے جومنگلوں میں ا تَها فَكَا رَكِيلًا نَهَا يُرْحِكُوا بِكِ يوك كُرُونَيْرِ شَلِي مُولًا روزى كه نيخ السّان كى جدوجها وثاقتي الب ا کائی کے دائرہ کو ہر ا بربڑھا تی رہی اور غالباً اسی کا تیجہ تفاکہ معا شرقی اکائی یعنی ہماج کا دیائرہ بڑھتا رہا۔ ٹاریخ کے شروع سے سے کرا خر تك بم ديكيت بين كرمو ا نسان بهيشه الا اينون ا و رفيستول بين گرفهار ا اور کھی کبی اسے اسے برمنے کی بجائے پیچے مٹنا بڑا ، پیر بھی ارتقاکا یہ ملسله جاری د یا لیکن اس ارتقاسے یہ شمیمدلینا چاہستے کہ د نیاکچرہرت

ترقی کرگئی یا پہلے کے مقابلہ میں اب زیا دہ خوش حال ہے ،مکن ہے پہلے سے کچھ بہتر ہولیکن تنکیل سے ابھی بہت دورہے اور ہر مِگر کا نی مصیبت و افلاس نظراً ناہے ۔

<u>بصی</u>ے بیسے یہ اقتصادی اورساجی اکا ئی بڑھتی گئی زندگی زیادہ بیمدہ موتی کئی ستجارت کوفر وغ موا اورلوگ ایک د **دست کو تحفه دینے ک**ی تکا اشا کامیا دلدکرنے سکے معیر زر کا رواج ہواجس سے عام کارو باریں ایک انقلاب ہوگیا۔ چونکر سونے کیا جا ندی کے سکو ل کے ڈر ایو قیمیت آ و اکرتے ہے تیا ولہیں بڑی مہولت ہوئمئ متی اس سے فو راً سجارت کہیں سے کہیں بنی کی اس کے بعد سے بی ضروری ند رہے - نوگ مض اشارے استعال كرنے لگے بینی كاغد كاصرف ايك كرامس پر ا داكرنے كا و عدہ درج ہوتا تما كا في سمجھا جانے لگا اس طرح بنگ کے اوٹ اور میک طبور میں ائے اس کے منی ہی ساکو برکار د بارگرا را کے سے تجارت میں بہت مردلتی ہے ۔ م *جانتی موکر ۲ ج کل نبک کے بو*ٹ اور میک بہت زیا دہ استعال می<del>ن ک</del>ے ہیں کیونکر سمجھدارا دمی سونے جا ندی کے تقیلے ساتھ ساتھ سے نہیں جرنے ۔ عرض تاریخ می وقت امنی کے وعند کے سے نکلتی ہے۔ ہم د کمیتے ہیں کہ لوگ زیا وہ سے زیادہ تعد اولیں مختلف یہنے اور کاروبار افتياركرت بي أبس من اخيار كامباد لكرت بي اوراس طرع تجارت کوبہت فروغ دیتے ہیں . پھر ہم دیکھے ہیں کہ نے نئے اور بہترے بہترا مرور فت کے ذرائع بیدا ہوتے ہیں اس تر تی کی رفار گذشتہ سو برس ہیں جب سے اسلیم انجن جلاہے زیا دہ تیز ہوئی ہے ۔ بیدا وا ر یں اضا فرکے ساتھ ساکھ ویا ہیں وولت کا اصاً فرہوا یعب کانتیجہ یہ

ہوا کہ کم سے کم کچھ لوگوں کو فرصت د فراعنت نفییب ہوئی ۱۰سی کو کہتے ہیں کہ تہذیب نے ترتی کی ۔

ہے ہیں ہو ہو ہوا اور لوگ اپنے روشن خیال اور ترتی یا فتہ زمانہ پر۔
موجودہ تہذیب کے کر شمول پر اور زردست تمزن اور سائٹس پر فخر بی کرتے
ہیں بلین غزیب آج بھی غزیب اور مصیبت زوہ ہیں، بڑی بڑی قوئی آج
بھی ایک دوسرے سے الرقی بی اور لا کھوں کو موت کے گھاٹ ا تا ر
دیتی بیں اور بڑے بڑے ملکوں پر بھارے ملک کی طرح آج بھی غیروں
کی صکومت ہے بھر یہ تہذیب بھارے کس کام کی اگر ہمیں خو واپنے
گھر میں آزادی عاصل مذہو گرمش کر ہے کہ اب بھاری آئٹھیں کھل گئ

بی میں بیدا ہوئے جس کے ایسے طوفانی زائد میں پیدا ہوئے جب
کہ ہیں اس کا موقع الکہ اس زار دست ہم میں کوئی حصر ہے سکیں اور
اپنی آنکھوں سے مصرف ہندو سان ملک ساری و نیا میں انقلاب ہم تے
ہوئے دھیں ہم اری خوش قسمت لڑکی ہو کیونکہ تفیک اس جینے اور
اس سال میں بیدا ہوئیں جب کہ زبرد ست انقلاب نے روس بیل کی
نئے دور کا آغاز کیا اور اب تم اپنے الک میں بھی انقلاب ہوتے ہوئے
د کھیوگی اور بہت مجلد خود اس میں حصہ لوگی اس وقت ساری وئیا
مصیبت کا شکا رہور ہی ہے اور ہر مبکہ انقلاب کا دور دورہ ہوشر ت
مصیبت کا شکا رہور ہی ہے اور ہر مبکہ انقلاب کا دور دورہ ہوشر ت
مصیبت کا شکا رہور ہی ہے اور ہر مبکہ انقلاب کا دور دورہ ہوشر ت
مصیبت کا شکا رہور ہی ہے اور ہر مبکہ انقلاب کا دور دورہ ہوشر ت
مصیبت کا شکا رہور ہی ہے اور ہر مبکہ انقلاب کا دور دورہ ہوشر ت
مصیبت کا شکا رہور ہی ہے اور ہر مبکہ انقلاب کا دور دورہ ہوشر ت

ائیں بناتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو شک کی نگاموں سے دیکھنے ماتے ہیں اور خو دسرسے بیر تک مسلح رہتے ہیں دراصل بیسمایہ داری کی صبح کا ذہب نتی جو اتنے عصہ مگ ساری دنیا پر اپنا سکہ جائے رہی ادراپنے خاتے کے وقت جو ایک دن ہوکر رہے گا۔ وہ اپنے ساتھ بہت سی برایکوں کو بہائے جائے گی ۔

## اسرد) عامزه

۱۹۹۸ رپی سنتاسیم ہم نے زمانہ کی سیرکہاں تک کرلی اور اس سفریس کس جگر تک ہنچے ہے یو نا کن ہندوستان بھین اور نامسس سے پرانے زانے کا تھوڑا بہت نذکرہ قوہم کرچکے ہیں۔ ہم کے مصر کی اس قدیم اور جرت انگیز تہندیب کو بھی جس نے اہرام مصر کو جنم دیا رفتہ رفتہ ہر یاد ہوتے دیکھ ليا مى كەن كامن سايە باقى رە كيا حَن بين كيم شكليں اورنشانات تونظرك تے لین ان میں کوئی مان ندمتی ۔ بھر ہم نے یہ مبی دیماک یونان کی ایک بروسى قوم نے كس طرح المسس كو تا اوكر دالا. مندوسة ان اومين یں ہم نے تہذیب کی اُ بتدار بہت دور دھندلی دھندلی سی دیکی۔جزاکہ بها رسه ياس اس زمانه كا صال معلوم كرف كاكو في معقول دربير مرفقا. اس کئے ہم کچھ زیا وہ تو ما ن مذکلے لیکن اثنا ضرور محسوس کیا کہ اس وقت بھی یہ اعلیٰ تہذیب سے الإ ال تھے ، اس کے علا وہ ہمیں یہ چیز د کمیم کر حیرت ہوئی کہ ہے وونوں فک اپنے اصنی سے بیسے ہزاروں برس كُرْرِ عِلَى بِينَ - تَدِيْ حَيْدِيت سے اب ك كنن والبت بي بويّاليا یں ہم نے یہ تا شا دیجھا کرسلطنتوں پرسلطنتیں وراسی دیرے لئے آتی تقين الني سف ن وتنوكت كى ايك جلك وكا كرغائب موجاتي تقي م ف ال راس بوات معلم ب كا بعي كيد تذكره كيا و حضرت عيلى

پانچنورس پیط مختلف کمکوں میں بدا ہوئے ۔ یہی بہت و مثان کے بودھاور مہابرکا جین کے افغیوکس اور الا دسسی کا ، ایرا ن کے ذرکشت کا اور اور یہ ان کے فیڈا کورس کا ، ہم نے دیکھا کہ کس طرح بودھ نے پر دہتوں اور بنڈتوں برا ور قدیم ویدک دھرم کی بگڑی ہوئی صورتوں پر حملہ کیا ۔ کیونکر ان کا فیال تقا کہ طرح طرح کے تو ہمائت اور پوما پاشکی دسوں کے ذرایع حوام کو وٹا جاتا ہے اور انفیس دھوکا ویاجا تا ہے ۔ الخوں نے ذات بات کی ہرمخالفت کی اور درا وات کا سبق سکھایا۔

اس کے بعد محمزب کی طف علی گئے جہاں الیشیا رادر ایراب طح بین اور ہونان اور ایران کو قسمت کا زائی کرتے دیکھا۔ یعنی کس طرح ایران میں ایک عظیم الرشان سلطنت قائم ہوئی اور تعبنا و واران اسے جندوستان میں مند مدندی تک وسعت دے دی۔ چراس سلطنت نے جبوت ہوگئی کی جبوت سے ایران کو مثل لینا چا ہا۔ لیکن یہ دیکھ کراسے جیرت ہوگئی کی طرح اس حیرت ہوگئی کی طرح اس حیرت ہوگئی کی وطرح اس حیرت ہوگئی کی وطرح اس حیرت ہوگئی کی از اور اپنی از اور ی کو برقرار دکا۔ اس کے بعد بونانی تا رہے کا بہت محقر لیکن نہایت شا ندار دور برقرار دکا۔ اس کے بعد بونانی تا روز ہی کابہت محقر لیکن نہایت شا ندار دور ایس میں بڑے برخے تابل اور اہل کمال بیدا ہوئے جنموں نے حیدت تراب کے نوتے بیش سکے۔ ارش اور بہترین علم وادب کے نوتے بیش سکے۔

یونان کا بر زرین دور زیاده عرصه یک قائم ندره سکا مقدونیر کے یا دشاہ سکندرنے اپنی فتو مات سے یونان کی شہرت کا ڈکا دور دور بجا دیا لیکن اسی زمانه میں یونان کی اعلیٰ تہذیب کا تغزل بھی شروع ہوگیا۔ سکندرنے ایرانی سلطنت کو تباہ کر ڈالاا ورفائح کی چنتیت سے مردگیا۔ سکندریہت میں موں میں موں میں کو نگ شک نہیں کو سکندریہت

زردست سب سالار قالیکن اس کے نام کے ساتھ اتنے فیانے واہت ہو گئے ہیں۔ اور ان کی وجرسے اسے ایسی تنہرت عاصل ہوگئی ہے جس کا وہ ہرگزشتی نہیں ہے ۔ سقراط افلاطوں ، Phidias ۔ ، Sophocles اور اونان کے دوسرے اہل کمال کا نام توصر بڑھے تکھے لوگ جاتے ہیں لیکن ایساکون ہے جس نے سکندر کا نام نہ سنا ہو۔

سکندرنے کوئی اییا تیرنہیں مارا-ایرانی سلطنت خود کمزورا ور فردانواں خوول ہوری تنی - (ور زیادہ عرصہ تک اس کے بعلنے کی یول ہی ' امپر نہ نتی - مہندوت ن پر سکندرکے حملہ کی جسے بلہ کہنا زیا دہ صبیح ہوگا کوئی اہمیت نہیں ہے حکن سے کہ اگر سکندر کی زندگی و فاکرتی تو وہ کوئی معقول کام ہی کرسکیا - سکن وہ مین جوانی میں میل بسا اور اس کی سلطنت فوراً مکرشے شکرشے ہوگئی - سکندر کی سلطنت تو نہیں رہی لیکن اس کا

رہ مرہ ہے۔ مشرق کی طرف سکندر کی بین قدمی کا یہ نتیجہ صرور نکلا کہ مشرق اور مفرت سے یونائی مشرق اور مفرت سے یونائی مشرق کی طرف آئے۔ بہت سے یونائی مشرق کی طرف آئے۔ اور قدیم شہروں ہی میں یاعلی کا این نوآ یا دیاں بناکر یہاں آ باد ہوگئے۔ یوں تو سکندرسے پہلے ہی مشرق اور مغرب کے درمیان ایک تعلق اور سجارت کا سلسلہ قائم نقا لیکن اس کے بعد اس میں بہت اضا ذیر مگسلے۔

سکنرر کے حلرکا ایک اور اڑ بنا یا ماتا ہے اگر یہ اٹر وانعی ہوا قاتو یو نا نیوں کی بڑی برہیں کا باعث موام کاکہا جاتا ہے کے سکندر کے سپای اپنے ما تدعوات کی و لدلوں ہے ملیرا کے جوانیم لائے بھی سے تام یونان آئی ملیریا پھیل گیا اور یونانی قوم کمز وراد را اکار ہ ہوگئی۔یونا ینوں کے زرل کے اساب میں سے ایک سبب یہ بی نبایا جاتا ہے لیکن یومض ایک خال ہے اور کون جانتا ہے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے ۔

سکندری چذروزه سلطنت ختم موگی نیکن اس کی حگر بهت سی
مجونی چوفی چوفی و جودی آمین ۱ن میں سے ایک تو بطیموس کے
از میں مصری سلطنت متی اور دوسری سلیوکس کے اتحت مغربی ایشار
کی سلطنت بطیموس اور سلیوکس دونوں سکندر کی فوج میں سروار سے
سلیوکس نے مندوستان پر اقتصات کرنا چا پالیکن یہ ویکھ کروہ گھراگیا
کہندوشان ترکی ہ ترکی جواب دے سکتا ہے ۔اور اپنے دخمنوں کے
رانت کھے کو سکتا ہے ۔یہاں تام شالی اور وسطی مندیں چندرگبت ہور تا نہ نہایت متحکم سلطنت قالم کرلی متی ۔ چندرگبت اوراس کے مشہور ہمن
فرار چانک اور چانک کی تھی جوئی کیا ہ ارفد شاستر کا میں نے اپنے
فرار چانک اور چانک کی تھی جوئی کیا ہ ارفد شاستر کا میں نے اپنے
فوں میں فرکو کیا ہے ۔یہ ہاری خش متی ہے کہ اس کیا ہ سے مہورتان
کے ڈوا کی ہرار برس کے مالات پر کا ئی روشنی پڑتی ہے۔

ہم ایناً ماکرہ منم کر بیکا اور ایک خطاست موریہ سلطنت اورانٹوک کا نفتہ شروع کریں سے بہتے اور چوتواب سے چو وہ میں پہلے بینی ۲۵ ر جوری سلسسہ کو مینی جل میں ایس نے یہ و عدہ کیا تھا جو اہمی تک لفا نہوں کا مضراب پوراکرووں گا۔

## (۲۴) د يوتا وُل كامحبوبانشوك

٠١١مه ١٩٣٢ع

جھے اس کا اعترا ف ہے کہ میں با د نثا ہوں ا ورشنزا د وں کی مرمت بدت کیا کرتا ہوں بیں کیا گروں۔اس قسم کے لوگوں بیں مجھے کو کی قابل قارقال احرام بات نظرنبس اتى يتكن بس إيك الميضخص كا تذكره كرول كا وضه شااك ك بأوجود برا قابل قدرتها. وه خدر كتاموريكا يرا الثوك تها، ايج مجا و ملزجن كر بعض نا ول تم في برسع مون محد ايك كتاب "ارتع كا فاكر" في لكمى ہے ، اس بيں وہ النوك كے متعلق لكھتے ہيں ميراروں لا كھوں إدليار ير منيس جال بناه ١٠ ن و آناء اعلى حضرت او رخدا مبانے كن كن القاب سے یا دکیا جاتا ہے او رون کے اسوں سے کاریخ کے صفحات بحرف بات ہیں۔ انٹوک کا نام اس طرح جکتا ہے جیسے آسان پر تنہا ایک سارہ چگھا ہو۔ وا لگا ندی سے ئے کرمایا ن تک اس کا نام اُ بھی برہے احترام سے لیا ماما ہے۔ مین ، تبت اور مندوستان میں مبی اج اگرم اس کے مزمب کوزک کرمیکا ہے) اس عظمت کی روایات اب آگ ہوا بہت کم تو گوں نے منے ہوں سے بکین امٹوک کی یا دائے ہی الاسے كس زيا ده لوگون مين باقي سهي یہ بہت بڑی تعربی<sup>ن</sup> ہے لیکن وہ واقعی اس کامنی تع

اورمهدوتان کوتو اين تاريخ کاوه را نه يا د کركے ماص مسرت موتى يو. چدر گیت نے عیسوی سند شروع بونے سے کو فائلین سو رس بہلے انتقال کیا اس کے بعداس کا بیٹا مندوس رگدی پر بیماار اس نے بچیس برس مکومت کی معلوم ہو اسے کہ اس کے زمان میں کوئی قالب ذكرات بيس موئي- إس في بي إذا نبول سي تعلق قام ركها-ادراس ك درارس می مصر کیللیوس ا درمغربی ایشا رکے سلیوکسس کے بیٹے اللی اوں Antio chus ) مے سفیراً تے رہے ، اس زمان میں می دوسرے ملوں سے سی دت ما دی متی - جائے یہ کیا ان کیا جاتا ہے کہ مصری اپنے کیائے مندوسانی نیل سے رسکتے ہتے اور اپنی میوں کو مندوسانی الل میں لیدیٹ کر د کھے تھے . بداریں خیدایہ اتا رہی لے ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتاہے کہ موریہ مكلئت سے بہت پہلے وہاں ایک قیم کا خیشہ بھی نبتل تھا۔ نہیں یہ معلوم کرکے نوشی ہوگی کرونانی سفیرمیکس تنہیں نے و جدر میت کے درباریں ایا تھا ، مندو تا نیوں کے دوق جال کی بہت تعرفین کی ہے اور خاص طور پر بی بی اکھاہے کہ لوگ اپنے قدر کو بلند کرنے کے لئے وت بہنتے تے ، کو یا آج کل کی او یکی ایری کو نی نئی ایجب و نہیں ہے۔ نشلط متركم من مندوسارك بعدا منوك اس عظيم الشأن للطنست كا مالك بمواص بين تام شاكى اوروسلي مندشا لل تفااور وسطی ایشار کے بعیلی مونی متی واس نے اپنے رائے کے بویں سال میں کا نگر پر حماری آگر ہندوسان کے جؤبی اور جؤب مشرقی مصے ہی اپنی ملطنت میں شامل کرنے - کا نگر ہمدوسان کے مشرقی سامل پر مہا ندی گورا دری اور کرنتا ندیول کے بیج میں واقع بھا۔ کا لنگرواول

نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ لیکن آخرکا ر زبردست کشت وخون کے بعد انھیں زیر کر لیا گیا۔ انٹوک اس جنگ اور کشت ویؤن سے بہت متا فرہوا وہ جنگ اور اس کے بعداس وہ جنگ اور اس کے بعداس نے کوئی جنگ نہیں گی ۔ حبوب کے ایک جبولے سے علاقہ کے علاوہ سارا ہندو تان اس کے زیمگیں تھا اور اس کے لئے نہایت آسان تھا کہ وہ اسے بی فتح کر لیا۔ لیک ایک ۔ جبی ۔ ولمیز کھتا ہے کہ دیا گی تا اس کے زیمگیں تھا اور اس کے لئے جبی ۔ ولمیز کھتا ہے کہ دیا گی تا اس کے ایک جبی و کمیز کھتا ہے کہ دیا گی تا رہے جس کے فتح کر لیا گی مثال ہے جس نے نو ہم کر لی ۔

یہ ہاری خش فتمتی ہے کہ خود اسٹوک کے الفاظیں ہا دے پائل اس کی ٹہا وت موجود ہے کہ اس کے خیا لات اوراس کاعل کیا تھا ۔ ان کے ٹہا رفرانوں کی ٹہا وس کے خیا لات اوراس کاعل کیا تھا ۔ ان کے شار فرانوں کی شکل ہیں جواس نے تیمر کی جٹانوں یا دھات کے متونوں ہر کندہ کرائے تھے ۔ تیمیں معلوم ہے کہ الہ ایک رفایا اور اپنی اولا دک تام جاری کئے تھے ۔ تیمیں معلوم ہے کہ الہ کا کے قلعہ ہیں اشوک کی ایک لاٹ ہے ۔ اسی طرح کی لائیں ہما رے صوبے ہیں ہرت سی ہیں ۔

ان ذا بول میں اشوک نے اس کشت وخون سے اپنی نفرت کا افہار کیا ہے کہ وهرم کے ذرایع افہار کیا ہے کہ وهرم کے ذرایع النام کیا ہے کہ وهرم کے ذرایع النے کئیں ہالی ہے کہ وہ کو کی کہا ہے کہ وہر کے و لول کو فتح کرنا اصلی فتح ہے ۔ بہتر ہے کہیں ہالی اس کے فرالؤں کے جندا قتباس ورج کر دوں ۔ کیونکہ انفیس پڑھ ھکردل اللہ برتا ہے اوران کے ذرایعہ سے تم اسوک کو زیا دہ انجی طرح بہجان سکوگی ۔

ایک فران میں درج ہے میں جب مہارای کوگری پر نیٹے نیٹے آگا مال ہوگئے توا مخول نے کا لگہ کو فتح کیا اس مہم میں الله لاکھ آ دی قید ہوئے ایک لاکھ ہلاک بوٹ اور اس سے کہیں زیا دہ اپنی موت مرے ، کا لنگہ کی فتح کے بعد ہی جب مہاراج کو دھرم کی لگن لگی اور اس کے تحفظ اوراناعت کا جوش پیدا ہوا تو وہ اس فتح پر بہت بچھائے کیونکہ ہرنے کک کے نستح کرنے میں ہواکشت و خو ان ہوتا ہے ، اور بہت لوگ قید کئے جاتے ہیں اس لئے بہاراج کو اس کا دلی صدرمہ اور رہے ہے "

اس کے بعداس فرمان میں درج ہے کہ اب مہاراج مرکز یا گوارا زکریں گے کہ کا نگر میں جننے آ دمی فاک ہوت یا قدر کے اس کی ہزاروں تاریب کے درجین میں میں میں کا میں ہوت یا قدر کے اس کی ہزاروں

تعداد امی آئدہ تنل یا تیدی مائے۔

علادہ ازیں اگر مہا راج کے ساتھ کوئی شخص بر انی بھی کرے گا تو جہاں تک کئی ہے۔ اپنے براج کے جبگی جہاں تک کئی ہوگا و ہ اس سے ورگذر کریں گے۔ اپنے راج کے جبگی آدمیوں پر بھی مہا راج کی عنایت کی نظر ہے اور مہا راج کوشش کرتے ہیں کہ وہ راہ راست برآجا بئی ۔ کیونکو اگر دہ الیا نہ کریں تو وہ کہنگار ہوں کے بہاراج کی یہ دلی تمنا ہے کہ تام مہان داروں کو شخفظ بضبط نفس سلامی اور سرت نصیب ہو ۔ اور سرت نصیب ہو ۔ ا

انتوک نے اس کے بدرکھا ہے کہ دھرم کے ذریعہ لوگوں کے دلا کونتے کر ناحقیتی نتے ہے۔ اور اس کا نبوت یہ ہے کہ اُسے شھر ف اپنی سلطنت میں بلکہ دور د ورکے مکوں میں اسی قسم کی حقیقی فتح ماصل ہوتی۔ ان فر کا نوں میں حسب دھرم کا باربار ذکر آیا ہے دہ بودھ دھرم ہے۔ انٹوک بودھ وھرم کا بہت ہوست میں بیرو ہوگیا تقا اور اس نے اس کی تبلیغ و ا ناعت کی انتہائی کوسٹسٹس کی بلین اس نے کسی پرچر نہیں کیا بلکہ لوگوں کے دلوں پرقیفہ کرکے انھیں اپنے فرہب میں وافل کیا ۔ ماری ویٹا کے فرہبی آ و میوں ہیں سے مثاید کسی نے افران اس کے افول نے اس کی افول نے اس کے افول نے لوگوں کو اپنے فرہب ہیں وافل کرنے کے لئے تا ید ہی میمی جرحکی اور وھوکہ سے پرمیز کیا ہو۔ ویٹا کی تا ریخ فرہبی مظالم اور لرا ایوں سے بوی پرسی ہے اور فرہب اور فدا کے نام پرجتنا نون بہایا گیا ہے تا یربی کسی اور نام پر بہایا گیا ہو۔ ایسی صورت ہیں یہ چیزیاد رکھنے کے تا یربی کسی اور نام پر بہایا گیا ہو۔ ایسی صورت ہیں یہ چیزیاد رکھنے کے تا یربی کسی اور ایک عظیم انشان کے ایک ما یہ نا زمیبوت نے جسخت ذہی دی میں کی افاقت کا الک بھی، فرمیب کی افاقت کی افاقت کی افلات می ، فرمیب کی افاقت کی کا میک معالم ہیں کیا رویہ افعتیار کیا ، یہ خیال کرنا کمتنی ہے و قو فی کی بات ہے کہ کوئی فرمیب یا عقیدہ تو گول سے زبر دستی تلواد کے زور سے منوایا کہ کوئی فرمیب یا عقیدہ تو گول سے زبر دستی تلواد کے زور سے منوایا ما سکتا ہے۔

غرض دیوتا و س مح مبوب اشوک نے جے فر انوں میں وید ام پر بہہ کے تقب سے خطاب کیا گیا ہے ، ایشیار یورپ اورافریقہ کے مغربی ملکوں میں اپنے سفرا وربیا مبر بھیجے تہیں خیال ہوگا کہ لنکا میں اس نے خود اپنے بھائی مہندرا ورا چی بہن سکھا متر کو بھیجا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ گیا کے مقدس بیل کی ایک شاخ بھی اپنے ساتھ لے گئے ہے۔ انور دو پورے کے مندر میں ہم نے جو بیل دکیھا تھا وہ تو تہیں یا و ہوگا۔ وہاں بوگا وہ کی اس نو کو اس نے میں یہ تبایا تھا کہ یہ ورخت انسی شاخ سے اکا ہے۔ وہاں بوگا ہے۔ انسی شاخ سے اکا ہے۔ مہندوستان میں بود مو خرمیب بڑی تیزی سے بھیلا جواکم اشوک

کے نزدیک مزمہب جندمنتروں کے دہرالینے یامن پومایاٹ کر پیلنے کا نام نہیں بلکہ نیک کام کرنے اور ساج کی بہبودی کی کوشش کرنے کا نام غال من ما رب فك بين باغ اور اسبتال اور كنوي اورسركين بن كيس عورتول كي تعليم كاخاص انتظام كيا كيا- جارشهروں ميں بڑى برى يونيورمشيال قائم بوئين وايك توخال مين بنا ورك نزديك مكسالا یں - دوسری متعرایل تمیسری وسطی مهندیں ممبین میں - ا ور چونتی بہار یں پٹینے کے قرمیب اکندہ میں ۔ ان میں مذصر مندوسان کے بلکھین سے نے کرمغر کی ایشیا تک کے دوردورے کا اب علم بڑھے آتے تے اوربودھ کا پیغام نے کر اپنے اپنے طلول کو واپن جالے تھے۔ تام ملک يس برى برى ما نقابي كفل مبن حبي ويهار كيف سق بالل بتركين يشه کے قرب وجواریں ان کی تعدا داتنی زیا دہ نتی کرسارے صوب کووہبار كفيك. بوت بوت اب وه بهآر بوكيا. عام طور پرجب ويحاكيات. ان ما نقا بول می سے سمی رفتہ رفتہ تعلیم کی اصلی روح فنا ہوگئ او رمحض بوجا یا ٹ کی ملکہ من کر رہ مین ۔

بربہ بر اسوک کو جان سجانے میں جو شغف نقا وہ اسانوں بی کک محدد انتخابکہ وہ اسانوں بی کک محدد انتخابکہ وہ اسانوں بی کہ محدد انتخابکہ وہ جانوں کو ارائی بی با پسمجھتا تقا اس نے خاص طور جانوں کے سے استبتال کھلو اے سفے اور قربانی کی با کل منا اهنت کردی متی ان دو لؤں با توں میں وہ موجو دہ زامنے سے بھی آگے تقا کیونکر جانوں کی فربانی اب کسی مذکمی صرف کی فربانی اب کسی مذکمی صرف کی فربانی اور خرم ب کا ایک صروری جزوم محمولی جزوم محمولی انتظام ہے ۔

افنوک کی مثال اور بودھ دعرم کی اشاعت کا پنتیجب، ہواکہ گوشت کے بہتی مثال اور بودھ دعرم کی اشاعت کا پنتیجب، ہواکہ گوشت کے بجائے سے اور مشراب بھی پہتے گئے۔ اس کے بعد گؤشت خوری اور شراب نوشی دونوں بہت کم ہوگئیں۔

غوری اورشراب نوشی دونوں بہت کم موکنیں عرض اشوک نے ۱۹ برس کک عکومت کی اس عرصہ میں اس
نے نہایت سکون کے ساتھ عوام کی فلاح وبہبو دکی انتہائی کوسٹ ٹی کو منتش کی
دعایا کے کام کے لئے وہ مہر وقت تیار رہتا تھا۔ اس کا حکم تھاکہ ہموت
اورم مرجگہ چاہے میں کھانا کھا تا ہوں یا دنا نے میں ہوں ، اپنی خوا بگاہ میں
ہوں یا بیت الخلایں۔ رقدیں کہیں جا رہا ہوں یا شاہی باغ بیں مصروف
کلشت ہوں۔ سرکاری پرجہ نولیوں کوچا ہے کہ رعایا کے حالات سے
کم کی کیونکہ اس کا مقولہ تھاکہ ہم میگہ اور مرائم ہے کہ رعایا کی خدمت رہے
مبائی کیونکہ اس کا مقولہ تھاکہ ہم میگہ اور مرائم ہے مے رعایا کی خدمت رہے
د بنا چاہتے "

التوك في التقال مع مين انتقال كيا انتقال مع كمودن التفال مع كمجودن التعال مع التقال مع كمجودن التعال مع التعال مع التعال مع التعال مع التعال التعالم التعالم

موریه و ورکے صرف چند آثار باتی ره گئے ہیں لیکن جو کچو بھی لئے ہیں وہ موم ن جو داروکے آثار سے قطع نظر نی اسحال مندوسان ہیں ارپہ تہذیب کے سب پرانے آثار ہیں۔ نبارس کے نز دیک سارنا قدیم بھی انٹوک کی ایک خوبصوریت لاٹ موجود ہے جس پرشیر بیٹھا ہوا ہے ہر

ن استوک کی را مدرهانی شهر یا کی مترکی برانی شان وشو کت کاب کوئی نشان و بنوکت کاب کوئی نشان یا آج سے بندرہ سورس بہلے بینی

اشوک کے صرف مجھ سوبرس بعرہی ایک مینی سیاح فاہیآن و ال گیا تھا وہ لکھتا ہے کہ اگر میر شہر خوب آباد تھا۔ دولت کی ریل بیل متی اور خوشحا لی کا دور دورہ تھالکین اس وقت بھی اسٹوک کا مچھ کا تحل ڈوالپور پڑا تھا ان نیچے کیمچے آٹارہی کو دکیھ کر دوا تنامتا فر ہوا کہ اپنے سفرنا ہے ہیں لکھتا ہے کہ یہ انسان کے ہاتھ کا کام تومعلوم نہیں ہوتا۔ تیمرکے اس سربغلک محل کا آج کوئی نشان باتی نہیں ہے ۔

ہمرکے اس سربغلک علی کا آج کوئی شان باتی ہیں ہے ۔ سین اشوک کا نام سارے ایشا میں باتی ہے اور اس کے فرمان اب ہمی ہم سے اس زبان میں باتیں کرتے ہیں جو ہم محبو سکتے ہیں اور ان کی قدر کرنے ہیں بچ او حجو تو ہم اب ہمی ان سے بہت کچوسکیو سکتے ہیں۔

ہیں ہے ہو ھیو تو ہم اب ہی ان سے ہمت ہے ہے ہے ہے۔ یہ خط بہت لمبا ہوگیا ، مکن ہے تم رِدُ سے بڑستے اکا جا وَ اس نے میں اسے اسٹوک کا ایک حیوا اسافران نفل کر کے ختم کر آ ہوں : ۔ : کل خلاب کسی نہ کسی بہلوسے اس کے ستی نہیں کہ انسان ا ن کا احرام کرے ۔ اس طرح انسان خو دانے قد ہمب کی عزت کو بھی بڑھا آ ا ہے ۔ اور اسی کے ساتھ دوسروں کے خرہب کا بھی کھے حق اواکر آ اہے۔

## (۲۵۱) اشوکے زمانے میں دنیائی مالت

ام دہا رہے مشکلے ۔ ہم نے دکیماکراٹوکٹ نے وورو ورکے فکول ہیں اپنے تعفیرا درتبلیغی مٹن بھیے اور مہندوتان اوران مکوں کے درمیان برابرایک رابطہ اور تجارت كالسلمة قائم عااس زمانه مي مخلف لمكون كے درميان المرورفت اورسنا رت کی میصورت ندهی جواس وقت ہے۔اب تو یہ بہتا مان ہوگیانے کر رہی - جہازا درہوائی جہا ذک دربعہ سے بوگ ایک جگرت دوسری جگر جا سکیں - اور تجارت کا سامان بیج سکیں ۔ سکین پرانے زمانے میں ہر سفر بہت طویل اور خطرناک ہوتا تھا۔ اور صرت جفاکش اور بان جوهم برداشت كرن واك وك اس كى بمت كياكرت سے ال زا نذ کی تجارت کا اج کل کی تجارت سے کو کی مقابر نہیں ہوسکا۔ امٹوک نے جن' دوردرا ز کمکول' کا حوالہ دیا ہے وہ کون سی لك تع ؛ اوراس زانه من دنياكى كيا مالت متى إمفرادر مجردوم کے سامل کے علاوہ براعظم افرایقہ کا مہیں کچیرمال معلوم نہیں اسی طرح سامل کے علاوہ براعظم افرایقہ کا مہیں کچیرمال معلوم ابنیار کامی کچیر سامال معلوم ہے۔ امریکہ کے بارے میں بھی مہم کچھ نہیں جانتے۔ یو نہی سلحال معلوم ہے۔ امریکہ کے بارے میں بھی مہم کچھ نہیں جانتے۔ تاہم بہت سے لوگوں کا بیرخیال ہے کہ امریکہ کے دونوں براعظموں میں برانے زائے ہی ہیں اعلیٰ تہذیب موجود متی رکو لمبس نے توامریکہ



كوبهت بعدمين تعنى منشه الشمي وريانت كيا جين علم بيه كه اس زمانه مي جؤبی امریکمیں بیرو اوراس کے اس کے ملک اسے فاصے تبذیب إنة مع السك يو اغلب معلوم بوتا بك تيسرى صدى قبل يح يس حب مندو تان ميں الثوك كاعروج فاء امر كميد ميں بقي مهذب اورمتمدن لوگ آبا و ہوں اوران کی سائے مجی نہایت مُنظم ہو بلکن ہارے یاس کوئی جُوت موجود عيس سند اس كفعن قياس سندكام لينا مناسب نبي البتداس كاظهاري في محض اس كف كرداك ملم اس وحوكين د دہیں کہ مہذب وگ ویا کے صرف ابنی صنوں میں رہتے ہے جن کا ہیں علم ہے اور ب والول کاعرصہ تک یہ خیال راکہ قرم تا ریخ سے صرف یونان ، روم اور بهو دیول کی تا ریخ مراد سے -ان کے نزدیک باتی ساری دیا ویران بڑی متی . بعد کوجب خود ان کے علمارا ورا مرین م نار قدمید نے الخیس حین - بہندوت ان اوردوسرے مکوں کا حال بتایا تو انعیں معلوم ہواکہ ان کاعلم کتنا محدو و بقا۔ اس کئے مہیں احتیاط سے كام لينا ما بين اوريه خال دارنا ما به كه بها را محدود علم سارى دنيا کے واقعات برحاوی ہے

جرنی المحال ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ اشوک کے زانے کی مہذب دیا ہیں فاص طور پر پورب اور افر نقہ کے وہ ملک جو بحر روم کے سامل پر واقع ہے ۔ اور مغربی السینسیار۔ چین اور مهند وستان شال تھا کے جین معزبی معزبی ممالک مجربی ایشارسے بھی کم ومیش بالک الگ تھاک تھا اور مغرب والوں ہیں اس کے متعلق عجب بعو قصے مشہور تھی خوض میں اس کے متعلق عجب بعو قصے مشہور تھی خوض میں اس کے متعلق عجب بعو قصے مشہور تھی اس کے متعلق عب اللہ کی تھا۔

ہم دیکھ چکے ہیں کہ مبلندر کی موت کے بعد اس کی سلطنت سردارد نے ایس میں تقتیم کرلی تھی ۱ن میں سے مین حصے خاص طور پر قابل ذکر ہیں ۱۱) سلیوکس کے استحت مغربی ایشیا ۔ ایر ان اور قراق ۲۱) بھلیموس کے استحت مصرا در ۲۳) انٹی کوئس کے ماتحت مقد ونیہ بھلی دوسلطنیں بہت مرت تاک قائم رہیں، تہیں خیال ہو گاکہلیوس ہند ورتان کا بڑوسی تھا اور اسکویہ ہوس تھی کہ ہند درتان کا تقور ا ہمت حقہ بھی اسے بل جائے ۔ لیکن چندر گیبت اس سے زر دست بھرا ور مذھرف آسے بہاکیا عکم اس بر مجبور کیا کہ افغا نشان کا کہھمتہ بھی اس کے حوالے کرے ۔

مقدون براتنا خش نفیب نه قاراس کوشال کی گال قوم اور دوسری اقوام نے بہت مبلد بنا ه کر دوال اس سلطنت کا صرف ایک حصداس قوم کے مقابل کی تاب لاسکا اور کچورن آزاد رہا ۔اس کا نام بر کمیم ( Porgamum ) تقاربوایت کے کوجک بس شیک اس جگر داقع نقاجهاں اب ترکی سلطنت ہے ۔ اگر جدید ایک جھوٹی سی بوائی ریاست تقی ۔ لیکن تقریباً سورس تک یونائی تہذیب و تدن اور بوائی ریاست سی ولیمورت عاربی علم دونن کا گہوارہ دسی واس زمانہ بی بہاں بہت سی خولیمورت عاربی مقرب نواز دور بیا کو بیا ایک طرح سے یہ اسکندریہ کی مرمقابل تھی ۔

اسکندرید مصرے تعلیموس خاندان کے با دفتا ہوں کی دارات المنت تقالی شہرنے بہت ترقی کی اور پرانے زبانہ میں بہت مشہور تقار آمینس کی شان و شوکت بہت مجھتم ہوگی تھی۔ اس سے اسکندریدر فقہ رفتہ ہونانیوں

کی تبذیب و تدن کا مرکز بن گیا۔ اس کے کبتب فانے اورعجائب ظنے ين ووردورك طالب علم آت عقاورفلسفه - ريامني - ذبب دهيره پر جلااس زا نه می**ں جرما نتا** تبار ز کہ خیالات کیاکرتے تھے ۔ اقیلیدس کا نام و مّ نے سا ہوگا گیو کرسب رائے اوکیاں جرمی کسی مرسین آرمی یں اس کا نام مزور ما نتی ہیں۔ وہ اسکندریہ سی کا رسنے والاا وراسوك

معلوم ہے كر تطليموس خاندان كے بادشا و دراصل بِإِنْ نُسل سِيعَ تَقِيلِينَ الْمُعُولِ مِنْ ٱلشِّرْمِصْرِي رسم ورواج اختياركِكُ منة حتى كروه تعض مصرى و نورًا وُل كولهي مَاسَفَ لِكُ منت مسيع ما عات یں ویدک دیوتاؤں کا ذکرہے اس طرع ہومرے رزم ناموں میں جے پٹیر اپولو اور مبہت سے بونانی دیوی کریوٹا وُں کا تذکرہ ہے بھم یں بیر آنے دیو تایا تو باہل نا بود ہو گئے یا ان کے نام اور مبیئت بدل می اوراک نی شکل بس فا برجوے قدم مرک لیبس ا وسیری اور ہواس اور قدم یونا ن کے مذکورہ یا لا دیوی کو یونا کو ل کو ملوما کی اب عوام کی پہستش کے مئے نے دیوتا پیش کئے گئے عوام کواس سے کیامطلب کہ وہ کس کے سامنے سرجعکاتے ہیں اور کس کی ہوماکرتے ہی اوراس كا نام كيا ركها حا ماب الفيس تربس يوجا كرف ك سخ كيمه الحجه چاہے۔ ان نے دیوا و میں سے سب سے مشہور دیوا کا نام سرا

اسكندريه ببهت براسجارتي مركزتا اورسارى مهرب دنياك تاجر بال اتے معے . سا ہے کہ اسکندر کیمیں ہندوسانی اجروں کا ایک ا ذا باوی بھی تھی اور یہ تو ہمیں علم ہے کر جنوبی مبند ہیں ملا بار کے سیاحل پر اسکندریہ کے تاجرا با وستے ۔

استدریہ ہے ، برا با وسے ۔ بحردوم کے دوسری طرف ، مصرسے تعویٰ کا در پرشہر دومہ نقا جوترتی کے میدان میں قدم رکوچکا نقا اور اس کی قسمت میں ابھی اس سے زیادہ طاقت وعروج پانالکھا تھا۔ اس کے ساسنے سی افریقہ کے سامل پر اس کار تیسب اور دشمن کاریقیج نقا۔ قدیم دنیا کاضیح تصور قایم کرنے کئے سئے ہم ان کی داست ان ذراتعصیل سے بیان کریں گے ۔ مشرق میں جین ہی اس طرح انجر رہا تقایمیسے مغرب میں ردم اس سئے اپنے ذہن میں اشوک کے زمانہ کی فیم تصویر کھینچنے کے لئے اس اس سئے اپنے ذہن میں اشوک کے زمانہ کی فیم تصویر کھینچنے کے لئے اس

## (۲۹) په مېرين اورېان

بچیلے سال نین عبل سے میں نے نہیں وخط لکھے تھے ان میں عبن کے ا بتدائی زاند کا کچه مال بتایا نقاینی انگ بوندی کے کنارے آیا دیا ن قاً <u> بونے کا اورسٹیا - ٹنگٹ یاین اور جا کَ خا ہرانوں کا حال مکھا تھا اور</u> يدبى تنايا تقاكركس طرح ميني سلطنت بني اور رفة رفة مركزي عكومت قامًا ہوئی اس کے بعد ایک ایسا زمانہ آیا حب ایک عرصہ تک اگرم برائے نام ما و عاندا ن كي مكومت ربي ليكن مركزيت كي ترتى رك كي اورطوالف الملكي معبل منى جيوب عبوت مقامى حاكم علا خود مختار موصف اور ايك دوسرے سے ارٹے حجار نے ملے . یہ افسوسناک ما لت بعی سنیکر وائن تك جاكرى رسى دايسا معلوم موتاب كم مين مين سر چيزسينكر ون مزاودن برس مک ملیتی رمتی ہے احتیٰ کر چی تین کے صوبہ دار کے قدم اور ااکارہ ما وُفا ندان كا فألم كرديا اس كم مانشين مي ين خاندان كم نام سے منہور ہوست اوراس ملک کا نام جین بھی اسی ما دان کے نام پرارار ی تین کا دورم مع مقبل مینی شروع ہوا اس سے تیرہ برا ببل بهندومتا ن می امنوک کاراج مشروع جوچکا تھا بھویا اب بم مین نیں اشوک کے ہم عصروں کے تذکرے پراگئے کی بن با دشا ہول بار پہلے تین کی حکومت بہت مقورے دن رہی اس کے بعد اللا المائیل

يل جوتفاجي بن با ديناه جواروه مهايت بي عميب وغريب المان لقال ال کا اصلی نام ونگ چنگ نقا بلکن اس نے سنیہ ہموانگ کی کا لقب اختیار کیا اور اسی نام سے و وہشہورہے اس کے معتی ہیں " پہلا شہنشاہ" اس کی ا نظريس اپني اورا پنے زائدگی بهت زیا وہ وقعت ہتی اور اصی کاہاکل قائل مد تقا بكرچا بتا مقاكه لوگ امني كوبيول جائي اورييمبيركة الخ سے مینی " بہلے ظینشا واسے شروع ہوتی ہے ، اس کے زدیک اس کی کوئی امہیت نه متی که تقریباً د و مُبزارسال یک مبین میں متواتر با دشاہ ہوتے رہے تھے ، وہ چا ہتا تفاکر اس سرزمین سے ان کی یا د بھی محومہو مبا کے اور مُصرِف بِحِيلِ خَهِنْشا بِون كو بلكرتام ووسرے مشہور لوگوں كو ہى بعلا ديا جا لندااس في مكم جاري كياكرائي تام كابي جن مي يجيفي زمان كاكوني تذكره موضوصاً تا ریکن کی اور کانفیوکس کے زِانے کی علم واوپ کی سب کتابیہ ملا دی جائیں حتیٰ کہ ان کا ایک ننخر مجی کہیں دستیا ہے منہوسکے ۔ صرف طب ادراسی سم کے بعین دوسرے علوم کی کتا بول کوسستشی کیا تھا۔ انبے فران میں الل نے لکھا عقا کہ: ۔

ر جولوگ موجودہ زانری اہمیت کو کم کرنے کے لئے اصنی کی ہمیت کو بھر است کا سے کا بہت میں ہنیں کہ اس نے صرف یہ حکم جاری کردیا تھا بگراس پڑل بھی کیا اور میں نکر وں عالم فاصل جنوں نے اپنی مجبوب کتا ہوں کو جھیا نے کی کونٹن کی زیرہ دمن کر دیئے گئے ، واہ واہ کییا اچھا۔ رحم دل اور مر دلعزیز ہوگاریہ بہلا شہنشاہ الکین جب میں مندوستان میں لوگوں کو ماضی کے کیست کا بھتے منتا ہوں تو ہمیشہ بچھے و کا پہلا شہنشاہ "یا وا جا آئی

ا ورایک عدر ک اس کی بات ٹھیک معلوم ہوتی ہے۔ ہم میں سے بعض اصحا سینہ اسی کی طرف دیکنے کے عادی ہیں اسی کی مناخوا کی کیا کرتے ہیں او اسی کی بیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ۔ اگر اصنی سے بڑے بڑے کام کنے کی توفیق بیدا ہو تو اس کی بیر وی میں کوئی مضا کتہ ہنیں لیکن اصولی نیکیت سے سی و م یا فروکے سے یکمبی مغیر نہیں جواک دہ مہشہ بیجیے کی طرف وکھا كرے يمنى نے نوك كما ہے كراگرا نسان بيمھے كى طرف چلنے أ ويكھنے كے ك بنا یا گیا مونا توضروراس کی آنکھیں گدی میں موتی امنی سے مالات سے ضرور د ا تغیبت پیدا کر کی ماستے اور اس میں جو قابل قدر إنبیں ہوں ا ان کی قدر بھی کرنی چاہئے لیکن ہاری نظر ہمیشہ سامنے رہنی چاہئے اور قدم آگے اس میں کوئی شک نہیں کوشی ہوا گ ٹی نے را نی ک بول کو حلوا اورا ن کے پڑھنے والو ل کو زندہ دفن کرا کے بڑی بربر نبیت کا ثبوت دیا۔ اوراس کا نتیجہ یہ ہواکہ اُس کاسب کا کرایا اس کے ساتھ تتم ہوگیا۔اس کا خيال يد تفاكه ده تو بېلاشېنشا وسے اس كے بعدد وسرامو - بھرتيسرا موداور پرسلسلہ ا بریک قائم رہے۔ لیکن ہوا پیرکمین کے تام بٹائی فا ندا نوں میں مرید کر مرکب ی بن کی مکومت سب سے کم رت یک رسی بیل تمیں تبا دیا موں کہ و ا ک کے بہت سے فا ندان توسینکڑوں برس پک مکمراں رہے ، خور جی بن کے بیش و وُں میں سے ایک خا برا ن کی مکومت کہ ۹۸ برس تک رسی لیکن اس جلیل القدر چی بن ما ندان کا ابعرنا بعیلنا بیولنا ایک ظیمات ملطنت پرحکومت کرنا بیمران کا زوال ا درخا تسرسب کچه بجاس سال کے اندر اندر ہوگیا بنی ہو انگ ٹی کا خیال تقاکہ وہ بڑے بڑے طا تتو ر

شنشا ہوں کے سلسلے کا بانی ہے سکین اس کی موت کے لین مال بعد ہی يعنى النست قبل مسح مين أس كا فأ غران غيست نا بود موهي اور قام مخوفه کتابی خصوصاً کا کفیوشش کے زمانے کی علی وا دبی تھا بنف زمین سے كھود كھو د كرتكال كى كتي اورائنيں ليم وہى عرت كا درم، ماصل ہوا۔ بادنتاه کی میٹیست سے نئی موانگ فی مین میں سب سے زیادہ طا تتورگز راہے ، اس نے بے شارمقامی ماکوں کے خود منا ری مے دعو د كا فاتسكر ديا اورنظام جاكيرى كوشاكرنهايت مضبوط مركزى مكومت قائم کی اس نے پورسےمین کولھیٰ کہ اٹاتم کوجی فتح کرلیا۔ یہی وہ با دشاہ مقاحب نے ديوارمين بنانى شروع كى داس كام يس بهت روية كاميرت عالمين چینیوں نے بیرونی و متنوں سے بیٹے کے لئے بہت بڑی ستقل فوج رکھنے کے مقابلہ میں اس دیوار برروب فریے کرنے کو ترجیح دی - اس دیوارسے كوئى براحله نبين رك مكتا مصرف حيوت حيوث بتون كى روك تعام برتى تقى ليكن اسسے اتناضرورظامَر بولہے كمپنى امن مياستے تھے ا در اپنى طاقت کے اوجود النیس اس کا طوق نہ تھا کہ فوجی کا رامو سے ذریعے سے شہرت اور عظمت حاصل کریں ۔

کی کیلے خہنٹا ہ شی ہوانگ تی ، کا انتقال ہوگیا۔ اور اس فا ندا ن کا کوئی دو سرا فر دمیج معنوں میں اس کا جائشین نہیں ہوا لیکن اس میں خک نہیں کہ اس کے زانے سے حبین ہمیشہ متحدد ہا۔

اس کے بعد ان خاندان برسرا قدار آیا۔ یہ چار سوبرس کک حکم ال رہا ۔ اس کے شروع زمانہ میں ایک عورت خہنشاہ می گذری سے ۔ اس خاندان کے چھٹے بادست ماکانام و دی تھا۔ اس کاشمار بی میں کے زردست اور منہور باوشا ہول میں ہونا ہے ۔ اس نے کا برس سے زیادہ حکومت کی اس نے آتا رہوں کو فلست وی جوشال کا فر سے رابر علے کرتے رہے تے ۔ اس کی سلطنت مشرق میں کوریا تک اور مغرب میں بحکرسب بین کہ چیلی ہوئی تھی اور وسطی ایٹیا کے قام قبیلے اسے ابنا آقا تکیم کرتے تے ۔ فرا ایٹیار کے نقشے میں دکھو تو تہیں المالو ہوگا کہ اس کا افروا فقار رکنا زردست تفااور بہلی اور دوسری صدی قبل میں میں میں کی قوت کا کیا حالم کا ۔ اس زیا نمیں رومہ کی عقمت اور عوری میں میں میں نے بہت سے فنا مے بواسعے ہیں جن سے خواہ مخواہ ہو خیال بیرا ہوتا ہے کہ شا میر رومہ ساری دنیا پر چھا رہا تھا۔ بھر ومہ کو خیال بیرا ہوتا ہے کہ شامیر رومہ ساری دنیا پر چھا رہا تھا۔ بھر ومہ کو خیال بیرا ہوتا ہے کہ شامیر رومہ ساری دنیا پر چھا رہا تھا۔ بھر ومہ کو خیال بیرا ہوتا ہے کہ شامیر رومہ ساری دنیا پر چھا رہا تھا۔ بھر ومہ کو انگار اور وزیروز بڑھ رہا تھا جین کی سلطنت اس سے کہیں زیادہ ویسے اور کہیں ذیا دہ طا تقور تھی۔

فالباً ووفی کے زمانے میں جین اور روم کے درمیان ربط ضبط بیدا ہوا ۔ ان دولؤں ملکوں کے درمیان ( Parthian ) کے و اسطے سے جوایران اور عراق کے علاقے میں آبا دیقے تمب ارت شروع ہوئی لیکن جب روم اور ( Parthia ) کے درمیان بناک جیروکئ توسیجارت کا برسسالیہ بھی رک گیا۔ اس دقت روم والوں نے سمندر کے دراست کا برسسالیہ بھی رک گیا۔ اس دقت روم والوں نے سمندر کے دراست سے براہ راست شجارت کرنے کی کوشش کی اور ایک روم جہا زمین آیا بھی ۔ لیکن یہ توصیرت عیدی کی بیدائش کے بعد دوسری صدی کا قصیرت بیلے کے بعد دوسری صدی کا قصیرت ہیں۔

غالباً اسی ووٹی کے زائر میں حین اور رو مامیں انہی تعلقات بیدا موسئه ان دونوں ملوں میں شجارت یا رهیوں کے توسط سے موتی متى يەلوگ اس خطيس كا دىقى جوڭ ايران ا درعواق كهلالىد ، كا كى عِلْ كررو اا دريا رضيا بين جنگ جيمر گئي ا دريه تجارت بند بوگئي اين ميو سنصین سی براه دانست سمندد کے رامتہ شجارت کرنے کی کامنسٹ کی اور اورایک رومی جازمین کک بنیح لمی گیا۔ گریہ تو دوسری صدی عیسوی کا وا تع ہے ا ورہم ا بغی کک حضرت میٹے سے پہلے کا ذکرگر رہے ہیں حین یں بو دھ دھرم کی ن فا ندا ن کے زیاتے میں یوں توحضرت عیسیٰ کی بدائش سے پہلے بھی و کی کہیں کہیں اس کا بہتر میلنا ہے لیکن سارے دک میں یہ بعدين بيلا اس كا قصريول بيان كيا ما ناسه كه با د شاه وقت في ا میں ایک سولہ نٹ لمبا انسان دیکھاجس کے سرکے جا روں طرف برا روش الديوا موا نقا ، چ كمراس نے يەصورت مغرب كى سمت وعيى اس سلے اس نے اسی طرف اپنے بیغامیر بھیے ۔ یہ لوگ بو وحد کی ایک مورتی ا ورا ن کی نقبا نیک کے واپس کے اس طرح بہاں بودھ وهرم بھیلا- بودھ وهرم کے ساتھ چین میں مندوستانی کارٹ آیا۔ جو بہلے کو رہا ' کھر جایان کک کہنچ گیا۔

ان راکنے کے وواہم واقات اورقابل ذکرہیں ۔ اوّل بیک لکڑی کے بلاکوں سے مجا پنے کافن اسی زانیں وہاں ایجا دہوا۔ لیکن تقریباً ایک ہزاربرس تک اس کا کچھ زیا وہ چرچا نہیں ہوا۔ بیر بھی جین اس معاملہ میں ہورپ سے باپنے سوبرس کے تقا۔

دوسری قابل ذکر بات یہ سے کہ الموں نے سرکاری الازموں

کے سے امتحان کا طریقہ رائے گیا۔ سب الرکے الرکیا ن امتحان سے بہت
گیراتے ہیں اور مجھے ان کے ساتھ ہیں دی سبے لیکن اس ذانہ بین بیوی

ا کو سرے مکوں ہیں تو اب تک سرکا ری حہدے ذاتی تعلقات کی
ینار پر یا خاص طبقہ اور قوم کے کا ظاسے دیئے جاتے ہیں لیکن میں میں میں اس کے بین لیکن میں میں میں اس کے بین اس کر لیٹا اس کا لقر ر ذات یا ساکہ یہ کوئی جہترین طریقہ نہیں ہے۔ کیونکہ مکن ہے کوئی شخص کا لفوشی علم وا د ب میں امتحان پاس کرنے لیکن اس سے یہ توازم نہیں اس کا لفوشی علم وا د ب میں امتحان پاس کرنے لیکن اس سے یہ توازم نہیں اس کا لفوشی علم وا د ب میں امتحان پاس کرنے لیکن اس سے یہ توازم نہیں اس کا لفوشی مقا لم میں یہ بہت بہتر طریقہ تقا اور میں بیں کوئی دو ہزار برس میں تا کہ جا ری رہا ۔ لیکن ابی عالی مال ہی ہیں اس کا خاتم کردیا گیا۔

ایک جا ری رہا ۔ لیکن ابھی حال ہی ہیں اس کا خاتم کردیا گیا۔

اله) روم ا ورکار هنج کامقالبه

ب کوملیں اور دومی سلطنت سے عروج کا ٹا شہ دیجیں ، کہتے ہیں کہ رومہ آنھویں صدی قبل میے ہیں آیا دہوا ابتدائی زان کے رومیوں کی جوفالیا اربوں کی نسل سے تعے ٹا مبر ندی کے إس بيات بها ژبوں پر کچه بستياں مغيں يہ بسياں دخة دخة بڑھ کر آ يک تهرين لني اوديه تهرى رياست برابر يرمتى اوراً في مي عيلتي ري مئى كرانتاً في حزب بن سلى كه بالمقابل سينا تك بيني كميّ . تبیں یونا ن کی شہری راستیوں کا توخیال ہوگا جہاں کہیں یونانی پہیے ابنے ماتھ ال تہری راِسنوں کا کمیل یقے گئے ۔ چانچے بحروم کا کا اے کنا رہے بہت سی ہونا تی ہوگایا دیاں اورشھری ریانٹیں قائم ہوگئیں - ملکن روسرس الل د وسرى صورت متى مشر د ع يس توشا ير روم مى يوان كالمرى رياستوي كى طَرح موكاليكن ابنى كروسى قومون كولتكسست دى كربهت مبلد راه عركيا ا دراً نلى كاميشتر حصنه اس ميں شامل موگيا . ظا هرب كه ات برسه علاقه کو منهری ریاست تونیس که سکت مکومت کا مرکز سنهر ردمه تماا ورخود رومه مین عجیب طرز کی مکومت متی . مذ توکوئی شهنشاه یا برُا با دِنّا ه تماا ورنه مو جو د ه طرز کی جهوریت نتی . گیر بھی ایسے ایک تسم ک<sup>ی جهور</sup>رت کها چاہئے بس پر رہنے برمے زیندارما و ی سقے حکومت

۔ ڈورسینٹ کے ہا قامل تعیاد راس سینٹ کو رونتخب شرہ تعرف فنصل <u>کتے تھے</u> نامزد کرتے تھے . ایک مرت کک مرف روسا رسینٹ <sup>ک</sup> ركن ہوسكتے تھے ، روكى اوگ و ولمبقول ميں تقسيم تھے يعني روسا ، جوعمو اً إيل ہوتے تھے اور عام شہری روی ریاست یاجہور سٹ کی سینکڑوں برس کی ایج امنی دوطبقوں کی باہمی کشکش کا نام ہے۔ روسارے اقدمیں ساری طاقت لقى . اورطا تت اور دولت كا چولى وامن كاسا تهرسے .عوام ان كے اتحت تعے جن کے پاس مد وولت متی نه طاقت رید لوگ را برجد وجد کرتے اور توت ما کرنے کے لئے ارائے اور کھی کہی کچھ فقو ڈسے بہت اختیارات ان كومى ل جاتے تے - ہمارے ك يه إت ويميى سے مالىنبيں بىك عوام نے ابتی اس طولی جدوجہدیں ایک فتم کی ترک موالات بعی کی اور اس میں کا میاب جوئے وہ سب کے سب ایک جاعت میں روم نكل كحراب بوئة اورايا ايك بياشهراً إدكرايا- اسست دوسارگھراك في كيؤكر عواكم كع بغيران كاكام نبير على مكما نقا اسسنة المفول في إن سك مجعونة كرلياا ورانفيس مقودت بهت حقوق ويرسم ورفته رفته حوام كوافل عبدے بھی طنے لگے اور وہ سینٹ کے رکن بھی ہونے گئے۔ چونکه ان مجارِط و ن می صرف رؤسار ا ورعوام کا ذکر آتاہے ال یے ہیں یے غلط فہی ہوسکتی ہے کہ شایر ا ن کے علا وہ وہاں کوئی ٹیسراطبغہ تھالیکن میصیقت نہیں ہے ،ان د وطبقوں کے علاوہ رومہ میں غلام کبی بهست بڑی تعداد میں موجود تقے جغیں کسی قیم کا کوئی حق حاصل نہ تھا۔ ہٰوڈ ہری تصور کے تھاتے تھے اور نہ کلی معالمات میں و دیٹ دیسے تے اگر ابنے الگ كى اى طرح واتى لكيت سجع ماتے تھے جيسے كتا يا كائے ال

کا الک افیس فروخت کر مہتا تھا یاس انی سزا و سے سکتا تھا یعض شرائط کے اتحت اخیس آ زاد بھی وہ عوام کے اتحت اخیس آ زاد بھی کیا جا سکتا تھالیکن آ زاد ہوئے کے بعد بھی وہ عوام کے ملبقہ میں شامل نہ ہوسکتے تھے بلکہ ''آ زاد شدگان' کے نام سے ایک علیجہ ہم جا تھی دہ ہوت تا گھٹے تھے بمغرب میں قدیم زمانہ میں غلاموں کی ہمیشہ بہت انگری ہی منٹریا لکھل تھی اس سئے انگ کو نو راکرنے کے لئے غلاموں کی بڑی بڑی منٹریا لکھل کئیں اور فارو دورے ملکوں میں بہیں بھی جا نے مکیس تاکہ مرووں ۔ عور توں می کری کری کو ہی گرائیں اور فلام کی حیثیست سے الفیس نے ٹوالیس قدیم ہونان دوم اور مصری تام شان وسٹوکت بیشتر فلامی سے اسی و بیٹ فلام کی برولت تھی ۔

کیایه فلامی به ندوستان پیس بھی اسی طرح جاری بھی ہ غالباً ایسانیس نقاء ندمین پیس بیصورت تھی - اس کے بیمعنی نہیں ہیں کہ تدیم جین اور مبارات ا پیس فلامی کا نام ہی نہ تھا ، بھی ضرور گرفا دگی فتم کی بھی ریبی جند فا گی ملازموں پیس کو فلام سمجھا جا تا تھا ۔ ان و و نوں ملکول میں فلام مزوور نہیں سقے جب سی گردہ کی صورت میں جگر مبارک کیام لیا جا تا ہو۔ گویا یہ و ونوں ملک فلامی کی اس انتہا کی ڈلیل صورت سے مبرا تھے ۔

غرض روم ترقی کرتا رہا اور دوسارے اسسے خوب فا مَرہ اخایا اورا میرسے امیر تر ہوتے گئے۔ لیکن عوام ویسے ہی عزیب رہے اور دوساران پرچھائے رہے یہ دونوں مل کرہے چارے غلاموں کا مرکھتے رہے ۔

رومرسی اس کے ترقی کے دور میں کس طرح کی مکومت فتی ہیں پہلے تبا جا ہوں کہ واں ایک سینٹ تھا جسے دو محتب شدہ فضل امزد

كرتے ستے ۔ اور ان تفلوں كو وہ شہرى جو دوٹر ہوتے ستے نتخب كرتے تھے بنروع مشروع میں رومہ ایک جھوکی سی ریاست تھا اور تمام شہری رومہ پاس کے قرب وجوارہی میں رہتے تھے۔ اس سے ان سے لیے ایک مگرچع بورکسی مشکر پر رائے ویا گھٹنگل نہ تھا۔لیکن جب رومہ کی <sup>رات</sup> رُمى أو شهررومك إبردوروورك وكون كوشهرميت كحقوق عال ميو گئے اوراً ب ليک مِلْرَجِع موكردوٹ دنيا آسا نَ حربا -آج كل كي ي " نَا نَهُ مِ حَكُومَت" كي اس وقت يك ابتعارنهيں مِولِي بتي -يہ تو اقراق جائتی ہوکہ آج کل ہرصلقہ یا علاقہ قومی اسمبلی یا رہمنٹ یا گا گریس کے لیا ا بنا فا مُنده متخب كرتاك إدراس طرح كوياً ا يك حجو في سي جاهسة كم ذرىيەسارى قوم كى فائندگى موجاتىكى، يدبات شايدردم والون کی مجمع میں نہیں آئی اس سے حبب الحول نے دیکھا کہ دورد ور کے و وزر و ل کو جمع کر اعمن نبس ہے تو صرف روم کے با خند و ل وور ے لینا کا فی سم ما دور کے و و فروں کو یہ علم بھی منہوا تفاکہ رومیں لا۔
بیور ا ہے منہ اس زانیں افیار اور رسانے سے اور من کا بیں ، ادر كن چين اوى مكمنا يومنا جائت تے . كويادوم ك دست والے اب ووٹ كواستعال نەڭرىسكتە تىغ- انھىي حق توحاصل بقالىكىن فاصلىن الغيس اس حق سے تحروم كر ديا لما -

غرص تمنے دیکھا کہ انتخاب میں اور اہم مسائل کا فیصلہ کرنے میں صرف رومہ تہرکے ووٹر حصّرے سکتے تھے وہ کھلے میدان ہی دینے ویتے سنتے ۔ اس طرح کہ ختلف اماطے بنا دیئے جاتے تھے اور لوگ ان میں تقیم ہوجائے تھے ۔ ان ووٹر وں میں بہت سے غریب عوام ہی ہوئے تھے رچنا نچہ وہ رؤسارج اعلیٰ عهدے اور اقتدار چاہتے تھے ان غربوں کو رمنوت دے کرو وٹ حاصل کریلتے تھے ۔ گویا دوم سے کا گا) میں ہمی ایسی ہمی جا لبا زیاں ہوتی تقیں اور رمنوت مبلتی ہتی جیسے بعض ادفات آج کل کے انتجا بات میں ہونا ہے

حِس زمَامَ بِينِ المَلِي مِين رومِ كاعروج نقاء اسي زبانه مين شالي ا دلقه البن كارتيج قوت بكرارا لقا كاريتيج واليفنيفيون كي نسل سي تق ال لخالفول نے جہاز رانی اور تجارت کا مکہ ور تذمیں پایا تھا۔ ان کے یان بعی جمهورست عتی - نیکن اس بس رومست زیا وه امرار کا دخل نقا ينفهرى جهورست متى حسيس غلامون كى بهست برس ابا دى متى -ا بتدا ئی زمانہیں رومرا ور کا ریتیج کے درمیا ن میں اٹلی اور مینا کے نیچے یونانی آبا ویاں تنیں ۔ سکین وونوں نے ل کربونا نیوں كونكال ديأب كارتيم في كسسلي رقبضه كرليا ا درر ومرسلطست الليك 🚓 وُنی سرے تک بینج گئے۔ گر دومہ ا ورکا رہیج کی ہے د وستی اوراتحا و رِیا ده عرصه کک بانی مذر با میدد ن بعدی یه د د بون می بس بل مرانے هي ادران من سخت رقابت بيدا موسى - بجردوم ان دوز بردست طائتول كے لئے جوسمندر بيج اسفے سامنے واقع تعيس كا في مد نقار وونوں كوصل بشع بوئ تع . روم ترتى كه زينے طے كرر با خااورك انے ٹبا ب کا زعم تھا۔ کا رہتے نے شروع شروع میں ٹا پررومہ کے انجر نے کو حقارت سے دیکھا۔ اسے ابنی جہا زرا بی کے کمال پراعتاج غل كقريباً ايك سورس تك وه آيس بي لأت جهارت ره درميا بر کمی کمی صلح بنی موجاتی هی - د رحقیقت وه وحتی ما نورول کی

طرح السين عن وجرس ساري آبادي كوسخت ميستول كاسامنا كرنا يراء ان مين تين ثري لا سُان مِونَسْ خفين ميد ني خليس Punic Wars کیتے ہیں۔ پہلی جنگ ۲۳ برس کے ری رایسی الالا قبل میچے سے سالا لا برقبل میچ آب ) او راس میں رومہ کو نوخ عاصل ہونگا اس کے 17 برس بعدد وسری جنگ ہوئی اس کی کما ن کے لئے کا ریخی نے ایک جزل بھیجا جو ماریخ کیں بہت مشہور گذرا ہے واس کا نام بنی ال تها . بندره يرس تك منى بال في رومه كا ناكبيس وم كئ ركها اورومولا کے دل بلا دیتے۔ اس نے ان کی فوجرں کوشکست وی اور بہتوں کو ة تينع كرويا - خاص كركينا بي مين النالب قبل ميح مين - اوراس نهيب کھے کا ریھیے کی کمک سے بغیر کیا رکیو کم سمندر پر رومیوں کا قبضہ نقا اور اعوں سے داستہ روک رکھا تھائین یا وجو داس شکسست ا ورقل و غارت کے اور یا وجود منی بال کے دائی خطرہ کے رومیوں نے ہمت نہیں ہاری - اور ایے مانی وسمن کے خلات برابر طبقے رہے سبی بال کا و وبد ومقا بلہ کرنے سے وہ فی رتے تھے ۔ اس سے وہ جنگ سے بیٹے گریز کرتے رہے بیں اسے سستانے ؛ ور اس کا راستہ روسکے کی ش کرتے تھے تاکہ رسدیا کاک نہ آئے یا ہے۔ دومیوں کے" جزل کا ۶ م جواس ترکیب میں اپنا و قانے نہیں تھا۔ وس مال ب إس ف اسى طرح جنگ سے بہلو بھا یا بیس نے اس کا نام اس لے نبيب المهاب كروه كوكى ببت براأ ومي نه خاص كا مام يا ورطمن كال ب بلکراس لئے کہ اس کے نام سے انگریزی زبا ن کا ایک تفظ فیبن انگلاہے - Fabian عالوں سے

مراد ہے۔ بنگ یامعرکرسے بجنا اورکسی چیز کا دولا کی فیصلہ کرنے کی گوٹ اکرنا ملکہ آہمتہ آہمتہ فریق کو دہا کرا بنامقعد ماصل کرنا - اٹکلتان میں ایک فے بین سوسائٹی بھی ہے جواخترا کیت کے اصول کو تو انتی ہے لیکن فوری انقلاب یا تبدلی کی قائل نہیں ہے۔

لیکن فوری انقلاب یا تبدیلی کی قائل نہیں ہے۔ منی بال نے اٹلی کے ہیشتر صفے کوا جاڑ ویالیکن رومہ بھی برابر ڈٹا رہا سِس کی ومبرسے آخر کا راس کی فتح ہو ئی سِسُنٹ۔ تبل سے میں 'نئی بال خبک زآمیں ہارا اور بھاگ کھڑا ہوا، وہ عبگہ عبگہ جھیتا بھر آتا تھا اور جاں وہ ما تا تقااس کے خون کے بیاسے دومی اس کا بیجھا کرتے تھے فٹی کہ اس نے ذہر کھا کہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرلیا۔

اس کے بعد گفت صدی کی رومہ اور کا رقیع کے ورمیا ن ملے رہی ۔ کا رقیع کے ورمیا ن ملے رہی ۔ کا رقیع ہیں جہت کو دلی اور کمزور مہو جا تھا اور اب رومہ کے مقابل سے بہت کرسک تھا تھا تیکن رومہ کے ول کی مجراس نہیں ہنگا تھی ۔ جنا بچراس نے کا رقیع کو ایک تیسری جنگ لڑنے پرمجبو ر کردیا اس کا نتیجہ ہیں ہو اکہ کا رقیع بالل تباہ ہوگیا اور سخت کشت و خون ہوا ۔ بنگر سے بی اس زمین پر بل جالا دیا گیا جہاں بحر روم کی مکر تعنی کا رقیع کا زبر دست سٹہر کبھی آ با دیتا ۔

## ۲۸۱) رومی جمهوریت سلطنت!ن کئی

کارٹیج کی آخری شکست اور کمل تیا ہی کے بعدروم کا طوطی بولے لگا اورمغربی و نیا میں کوئی اس کا مرمقابل ہیں رہا، یونائی ریاستوں کو تو وہ پہلے ہی نتے کر حیکا تھا۔ا ب کا رہیمے کے علاقہ پرہی اس نے قبضہ کرلیا۔ اس طریخ دوسری بیونک جنگ کے بعد اسسین برہی روم کا تسلط موگیا میکن اب ہی رومی سلطنت صرف ان مکول آگ محدود تھی جربحروم کے ساحل پر و اقع سے اورتام شاکی اور دسطی پورپ ردم کے اٹریسے بالکل ازاد نا اُ ردم کی فتو حات کانتجہ سے مواکہ وہاں دوست اورعیش وعشرت کی فرا وانی مولئی مفتوصطلاق ں سے سونے اور غلاموں کی رہا ہوں ہو لی گریدسب کیکس کے صفے میں ا ایس تہیں پہلے تنا چکا ہوں کر روم یں سینٹ کی مکر ائی نتی اور سینٹ امرار پر مختل تھا اس نئے امرار کا پیڈ طبقه رومي جهوريت اوراس كى تام متى پرسچا يا موا توا چا نجه جيب جيب روم کی طاقت اور وسعت میں اضافہ موا ، ان لوگوں کی دولت فی دان دوني رات چوگني جوتي گئي گويا آمير اور بھي امير موڪئ اور فريغزيب ہی رہے بلکہ اورزیا وہ غربیب ہوگئے ۔ اس کے علا وَہ غلاموں کی تعبِ اِد یں ہی اضافہ موا ۔ گویا عیش اورمعیبت نے پہلو یہ پہلو ترقی کی جب کمجی اليي صورت واقع موتى ہے توعمواً كيون كي كرابر موتى ہے سد ويكوكر

واقعی چرت ہوتی ہے کہ انسان ہیں ہے: اشت کی قوت کننی زیا وہ ہے۔ لیکن برداشت کی ہی اخرایک ما، تی ہے اس لئے جب سرسا ونجا یانی ہوما تاہے تو انقلاب رونا ہے بین -

ہ مراب ہو ہوں نے طرح طرن کے کھیل تماشوں اور سرکس کے ان مقابلوں کے ذریعہ سے عزیموں کو بہلانے کی کوسٹش کی جن میں شمشے رولوں کومجور کیاجاتا تھاکہ آپس میں نیمغ از ان کریں اور تماشائیوں کے بطف کی خاطرایک دوسرے کو ہلاکہ، کریں۔ اس طرح روم میں جنگ کے بے ضارقیدی

اور فَلام الرے گئے اس کا نام الحوں نے کھیل رکھا تھا۔
لیکن اس ع دبع کے ساتھ ساتھ رونی سلطنت میں برنظمیاں ہی
بڑھتی گئیں جگہ جگہ بلو ہے۔ بغا ڈیس اور قبل عام جونے نگے اور انتخابات
میں رشوت اور بدہ ہوانیاں عام جوگئیں۔ حتی کہ اسپا رکمس نامی ایک
تخیرز ن کی سرکرو کی میں ذریل و خوار فلاموں نے بھی بغا وت کردی لیکن
انھیں بڑی سفاکی ارب رجی سے کچلاگیا۔ کہتے ہیں کہ اس سلسلہ میں بچوہ ارا

اس کے بغد بہا دروں اور فوج کے سر داروں کورفتہ رفتہ اقدار ماصل ہوا اور داسینٹ پر ماوی ہوگئے۔ پیرخا نہ جنگی اور غار نگری شوع ہوئی اور ختلف سر دارایک دوسرے سے کر انے لگے۔ اس کا تیجہ سے ہواکہ پار نقسیا بینی عراق، میں رد می کسٹ کر کوسٹ ہے۔ قبل میچ کی جنگ ( Carrhae ) کا رہائی میں سخت ہر میسٹ ٹھائی بڑی اور باریقیا والوں نے اس رومی فوج کا بالکل صفایا کر دیا جوان کی سرزنش کے سائے تیجی گئی تھی۔



روی سرداروں کے انبوہ میں دونام ماص طور پرمتا زہیں لینی پاپیدا در جولیس نیزر تمهیں علم ہے کہ سیر زنے گال رابینی خزانس) اور برطانیہ کوفتح کیا تھا اور پا ہیے مشرق کی طرف گیا اور و ہاں اس نے کچھ فومات کی*ں نیکن ا* ن وونوں *میں کنحنت رَ*قا بت ہتی · ووِنو ں کوا قبدار ماصل کرنے کی ہوس متی۔ اس سے اپنے مدمقابل کو ایک آنکھ مذہ دکھ سکتے تے اگرچہ زبان سے دونوں سینٹ کی اطاعت کا اقرار کرتے تھے لیکن حقیقت بیں ان کے سامنے سینٹ عضومعطل موکر رو گی کھودن بعد میرزنے یا میئے کو شکست دے دی اور روی دنیا میں سب سے بڑا آدى بن گيائيكن روم يس جهوريت قائم لتى ا دروه ضا بطرب سياه و سفید کا ما لک تبین ہوسکتا تھا۔ اس سے اس کی کوشش کی گئی کہ اس کے سریر تاج رکھ کر شہنشاہ بنا دیا مبائے ول میں تووہ راضی تعالیکن قریم جہوری روایات کی وجہ سے اسے کھے تابل تھا۔ بالآخریدر وایات ا انی مطلبوط تا بت ہوئیں کہ بروٹس وغیرہ کے یا تقوں وہ اسی ایوا ن كِي سير معيون يرتسل مواجها ب سينط كي بطله مواكرت مقر متم في بركا دُّر أما " " جوليس سيرز" تو برط ها بهو كا اس مين مينظر بهستي كمفيل

بولیس بیر دستای سقبل شیح میں قبل ہوالیکن اس کی موت جہور کے زدال کونہ روک سکی سیرز کے بھتے اور متنیٰ اکٹیوین نے اور اس کے دوست مارک اٹھونی نے ایک می سوت کا پوری طرح برلالیا شاہی طرز حکومت دوبارہ رائج ہوگیا ۔ اکٹیوین با دشاہ ہوا۔ اور جہوریت کا خاتمہ ہوگیا اس سے بعدا گرم سیسٹ نام کوباتی رہی لیکن اس کے مت م اختیارات سلب مو گئے تھے

اس کے بعد تمام جانشین سرزسی کہلانے نگے۔ گویا سیزر کا نقب اختیار کیا۔

اس کے بعد تمام جانشین سرزسی کہلانے نگے۔ گویا سیزر کا نفط شہنشاہ کا
مرا دف ہوگیا۔ نفظ قیصر بھی سیرزسی سے تکلاہے۔ یہ نفظ ہماری ہنڈشانی
زبان میں بھی موجود ہے مثلًا قیصر روم -قیصر ہند وغیرہ - انگلتان کے
شہنشاہ جارج اب قیصر مہند کہلاتے ہیں۔قیصر جو سنی مرت ہوئی کوششم
ہوچکے۔ اسی طرح آسٹریا۔ ترکی اورروس کے قیصروں کا بھی کہیں بنہ
ہوچکے۔ اسی طرح آسٹریا۔ ترکی اورروس کے قیصروں کا بھی کہیں بنہ
ایک انگلتان کے باوشاہ ایسے رہ سے ہیں جنعیں اس جولیس سیرزکے
ایک انگلتان کے باوشاہ ایسے جس نے خود انھیں کے ملک برطانیہ کو
نام یا لقب سے یا دکیا جاتا ہے جس نے خود انھیں کے ملک برطانیہ کو

عرض جولیس سیزر کانام شاہی جاہ وحشع کا مظہرین گیاہ،
امجھا ذرا سوچو تو۔ اگر با چئے ہونا ن میں فارسیلس Pharsalus کے مقام پرسیزرکوشکست وے دیتا توکیاصورت ہوتی ؟ غالباً پلیخ شہنشا ، موجاتا ۔ اور میرلفظ یا چئے خہنشا ہ کے معنی میں استعال ہوسگانا اس وقت شایدہم ولیم ٹاتی کوفیصر جومنی کے سجائے یا چئے جرمنی اور ٹھانا اس وقت شایدہم ولیم ٹاتی کوفیصر جومنی کے سجائے یا چئے جرمنی اور ٹھانا ا

ر وقی عکومت کی استی تبزیلی کے دور میں جب کہ وہاں جہور بن کے سبجا کے سلطنت قائم جور بی مقی مصریں ایک ایسی عورت طکرال تقی جو تا ریخ میں اپنے حن وجمال کے لئے مشہور گذری ہے ، اس کا نام کلیو یا ٹرا تھا ۔ وہ کچھ نیک نام نہیں ہے لیکن اس کا نتا راک جذبورا

یں موتا سے جفوں نے اپنے حمل کی بروابت تا ریخ میں ایک افقاب کردیا بب جولیس سیرزمصرگیا ہے تو دہ بہت کمن تھی بعدیں بارک انٹونی کے اس کی بہت دوسستی موگی لیکن اس نے انوٹی کے ساتھ کچھ ایھاسلوک نہیں کیا اور تھسان کی بحری او ائ میں اسے وفاوے کرانے جازوں بترمیلی گئی۔ چانچر ایک مشہور فرانسسیسی مصنف بیسکل اس کے متعلق للمقتاب كان الركليوما الراكي ناك ذراميموني موتى تواج دنيا كا لغشر کچوا ورموتا " اس میں کچومبالغر ضرورہے بکلیو یا ٹرا کی ناک سے دنیا میں کوئی بہت رہ افرق نہیں راسکتا تھا۔ نیکن بی مکن ہے کر سرز کو تقرما نے کے بعد ہی سے یہ خیال بدر اموا ہوکہ وہ شہنشاہ یا دیو تا ہے معرئين عبهوديت نهمتى بلكه خهنشاشي متى ايوربا ونثأه نهصرت حاكم مومًا تَعَامِلُهُ ديومًا سمجها ما ما تعالم بي قدِيمٍ مصرى تحيل لها- يويان كيطليموس فالدال كے باد ثا موں في مكندركي لوت كے بعد مصر يرحكرال موسئ بهت سی مصری رسیس اورمصری عقابد اختیار کرک کنے بکیویا برا ابھی طليوس خانداِ ن سے بقى -اس سے ده نسلاً يونا نى بلکہ يوں كيئے كەمقىب دونى مرزادی متی کے بین کر اس نے اپنے آب کو سانب سے کٹو اکر تو کٹی کی ۔ خدا د کلیوبا ٹراکو اس میں دخل ہویا نہ ہوئیکن بہرصال یہ واقعہ سے کہ باد شا ہ کے ویو تا ہونے کامصری تخیل روم بینج گیا اور بہاں اس ف گر کرلیا جالیں سرز کی زندگی ہی میں جب کہ مہورت ہنوزہ جودتی اس کے بخصے بنائے گئے اور ایکی پرسٹش ہونے لگی کا کے جل کرہم بتا میں م كركس طرح يه چيزر د مي فهنشا مول كي داس مي داخل مو كئي -اب روم کی آریخ میں بہت بڑا القلاب ہوگیا ۔ لینی جمہو رست خم مرکبی

ا در سندید اکیتوین اگسسٹس سیر زکا معتب اختیار کرکے شہنتا ہ بن گیاروم او راس کے خہنتا ہوں کی بقیہ کہانی کاسلسلہ ہم آ سے مل کربا کریں مے اس و قت توہم اس پرنظرڈ التے ہیں کہ جہودیت کے آخری ونوں ہیں ردمی مقبوضات کا وائرہ کہاں تک بسیلا ہوا تھا۔

روم کی مکومت ساری اٹلی پر متی اس کے علاوہ وہ مغرب میں المين إورفرانس ا ورمشرق ميں يونان اورايشائے كومك جا لاكمى بر کا مم کی یونا نی ریاست و اقع متی اس کے زیرتکس تھے ۔ نتالی افراند میں مصراس کے زیر انٹر تھا اس کے علا وہ کا ربیتی اور بحرروم کے جند ساعلی ملک بھی اس کے استحت مقے بگویا نٹال میں رومی سُلطنتِ مُرُّ رائن ندی تک بخی جرمنی روس ا ورشا لی اور وسطی یورپ اس پیشال نہ تھے۔ اسی طرح مشرق میں عواق کے اگے اس کا کوئی وخل نہ تھا۔ اس بین فنک نہیں کہ اس زائر میں روم کو بہت عردے مال تقالیکن اکٹریورپ و ایے جود وسرے ملکوں کی ٹاریخ سے اوا تف بیں غلطی سے کی سیجنتے ہل کہ اس کی ساری دنیا پر مخرا نی تھی ما لائکہ الیا نهتي عاتهين خيال موتاكد عليك اسى زمانهين فين كا بإن فاندان بحرا لکابل سے کے کربحر افضر ک ایک بڑے علاقہ پرحکومت کردا تفایاً اس برما دی تعابهات مکن سے کرمسو یونا میا میں جنگ کا رہا گا Carrhae ) کے موقع پرجب رومیوں کوشکست فاش مولی متی منگولیوں نے یا رفتیوں کی مرو کی مو-

لیکن رومی تاریخ ، فاص کر رومی جمهوریت کے زمانے کی ا اسکن رومی تاریخ ، فاص کر رومی جمهوریت کے زمانے کی ا اس کے یورب والوں کو بہت عزیز ہے کیونکہ وہ قدیم رومی جموریت

كوموجوده يوريي رياستول كامورث اعلى سجعته ابر ااور يفيال كسى مد تک میچ بنی ہے ۔ اس سے انگلستان کے اسکو لور ایس لو کوں کو چاہے وہ موج وہ زمانے کی تاریخ جانتے ہوں یا ، جائے زموں افزان اورروم كى تاريخ ضرور يرطعانى ماتى عتى-

المجھے یا دیے کہ فتح فرانس کاخو د جولیس سیرز کا لکھا ہو تذکر ہ مجھے اصل لاطینی زبا ن میں پڑھایا گیا تھا ۔سیزر محض ایک سیاسی متعامک مصنف بعي نقاا ورايك ولكش ا ورمؤفرط أنحرير ركمنا نفأ اس أي كتا تعسن گلک طاک

کا تذکرہ اب بھی پورب کے ہزا دوں اسکول میں پرمایا جاتا ہے المى چندروز ہوئ كرئم نے يا جائزه لينا شروع كيا خاكانوك ك زان ين ونياك كياما لت تلى ليكن ممن يه مائزه تحم كرايا ملكم عين اوربورب میں اس زما نہ سے کھا گئے برطور کئے۔اب ہم حضرت عیلی گی پیراکش سنہ عیسوی شروع ہونے کے لگ بھگ بنیج گئے ہیں اس سے میں مندوت ن پر میرایک نظر الحوالتی ہوگی ٹاکریہاں سے بوگوں کے متعلق اس عبدتک اینی معلوات کمل کرئیں کیونک انٹوک کے مرنے كے بديهاں برشت يوك القلاب موسك اورشالي اورجوبي مندس دو يو ن جار نئي نئي سلطنيس قائم بوكيس-

میں نے قہیں پرنصیحت کی تھی کہ ساری دنیا کی تاریخ کوایک سل زمجیری طرع سمحمنا چا ہیئے جس کی ایک کردی دوسری سے کی مونی ہے. لیکن تم عانتی موکد اس زا نمیں دوروور کے مکول میں باہم کیورادہ ربط دتعلق مذ تفا اگرچه روم بهبت سی با تو ق میں بهبت ا کے تفالکین مغرام اورنعشوں سے تنگریا تا واقت علا وراس نے اس کے سکھنے کا بھی کوئی کوششش نہیں کی آج ہمارے اسکولوں کے لڑکے اورلاکیاں اس سے کہیں زیا دہ جبرانی مانتے ہیں۔ جتنا رومی سینٹ کے مربر اور بڑے بڑے سرد ارجا نکے تنے مالائکہ وہ اپنے آپ کوساری دنیا کا مالک سمجھے تقے الر چیسے وہ اپنے آپ کو دیٹا کا مالک سمجھتے تھے اسی طرح ان سے چند ہز ار میل بنے فاصلہ پر براعظم ایشار میں جیسے کے ادفاء اسی خیال میں مست (44)

جؤبي مندشالي مندبر جياجا تاس

ارايل سي

اب ہم مشرق بعید میں حین اور مغرب میں روم تی سیر کرکے ایک مدت کے بعد عیر مہند و شال و ایس م تے ہیں ۔

انٹوک کی موت کے بعد موریہ ملطنت زیادہ عرصہ تک نہیں جلی چنرسال کے اندرا ندرو و مرجا کررہ گئی سٹالی صوبے خو د حمّاً رہوئے اور جنوب میں ایک نبی طاقت یعنی آندهرا کا عروج موار تا ہم الثوک کی اولاد كوئى بيچاس سال تك اس زوال پذر بسلطنت بر مكراني كرتى رسي حيى کہ خود اُ تفی کے سیدسالا رکیٹ پیستمشر نامی ایک بریمن نے انفیں گڑی ہے آٹار دیا اور خور باد نٹاہ بن میٹنا ۔ کیتے ہم کہ اس کے زمانے میں رمېنېټ مِن پهرسے نئ مان پر گئی. بو ده میکشو وُں کو کسی مد تک تایا بھی گیا ۔لیکن اگر تم مند د ستان کی تاریخ خورسے پڑھو گی تو تہیں اندازہ ہوگا کہ بہن مست نے بو دھ مست پر بڑی ترکیب سے حملہ کیا۔ اس نے سانے یا دق کرنے و الی بھونڈی حرکتوں سے کام نہیں لیا۔ اناکے تقورا بہت تشدد ہوا لیکن اس کی نوعیت مذہبی نہیں ٰ بلکہ سیاسی بھی انس وقت بود مد منگر بری طاقت و رجاحتیں تقیں اس کے اکثرام ان کے ریاسی انزسے ڈسرتے دہنے ستے۔ اسی وجہ سے انہیں گر و*رکرنے* کی كوسشتش كى گئى ما مؤكار برنهن مت بو ده منت كواس كى جنم عبو مى

سے کال دیتے میں کامیاب ہوگیا واس طرح کرایک مدیک اپنے میں اسے مذب کرلیا اور فود اپنے بہال اس کے لئے ایک علم بیرائر لی۔ عرض نئی رہمن مخر یک سے معنی پر نہیں تھے کہ لوگ پرانی حالت کی طرف نوط جائي اور بوده مرت كى برجيزكى مخالفت كرين . بريمن مت کے برم نے رمنہا بڑے موضار لوگ تھے۔ مہیشہ سے ان کی یہ عادت تھی کہ ہرچزکوا نیے میں جارب کر لیتے تھے . شروع مشروع میں جب اریہ بدوتنا آئے توالخوں نے درا وڑی تہذیب کی بہت سی چیرد ل کو لے لیا ال کی ساری تاریخ شا پدہے کہ شعوری یا غیرشعوری طور پر سکیشہ ا ن کاہیج ک رہاہے ۔ لین رویہ الفول نے بو دھرت کے ساتھ اختیار کیا اور مہاتا ہو الولمي مندو ديوتا ؤن كے زمرہ ميں شامل كرايا - بودھ كا نام مبندوسان م موجود را ا دران کی يوجا بمی موتی رسي ليكن اك كى خاص تفسليم نها يت جب چا ہے سے اٹھا کرطاق پر دکھدی گئی اور بریمن مست یا ہندددھرا عوری بہت ترمیم کے بعد اپنی معولی روش پر ملتا ریا لیکن بو ده مت کو ریمن مت کے سانیخ میں و معالنے کا کا م کا فی مدت میں انجام یا الی ہیں اس تذکرے پر نہ انا چاہئے کیونکہ الٹوک کی موت کے بعد توکئ سورس تک مندوستان میں بود عدمت کا جرجارہ ا

گدھ ہیں جو ہا د شاہ اورج خاندائی نیکے بعد دگیرے برسرمکوت استے رہے ان کے دکر میں ہمیں سرکھیانے کی ضرورت نہیں ہے انٹوک کی موت کے دوسو برس بعدسلطنت کی حیثیت سے گدھ کا خاتہ ہوگیا گر کھیر بھی ایک مدت تک بودھ تہذییب کا وہ ہمت بڑا مرکز رہا اس حرصہ میں شمالی اور جو بی ہندمیں بہت سے اہم واقعات

رونا موت رہے۔ شال میں وسلی الیت یا کی مخلف قوموں مثلاً باختری ساکا بسسیتی ا ٹرکی - ا در کومش وغیرہ کے پ د رہے جلے ہوئے ۔ شایکر میں تہیں بہلے تنا چکا ہوں کہ وسطی ایٹ یارمیں ٹٹری ول کی طرح نوگ پرا ہوتے سنے ، پیریہ بھل کھڑے ہوتے سنتے اور تام اینیا راور اور بیامیل ماتے سنے بتار سنخ میں بار باران کا ذکر آتا ہے حضرت میسیٰ کی بدرکش دوسویرس کے اندر مندوستان پر بھی ان مے بہرت کے حلے ہوئے تیکن ال حلول کامقصد ماک گیری یا بوٹ نہ تھا بلکہ ان بوگوں کوسکونٹ کے لئے زیمین کی ضرورت بھی - وسطی ایشیار کے ان قبیلوں میں سے اکثر خانہ بدوش نتے حیب ان کی تعدا و را وہ برمد جاتی تنی اور جال یا تقیم کوتے بقے و ہاں گنائش نہیں رہتی نتی تو یہ بوگ نئے مقالت کی تلاش میں الکل كوف موت تع-اس كے علاوہ ان كى بجرت كى اس سے زياوہ اہم. وجه یہ تقی کرتینے سے ان پر د ہا وُ پڑتا تقا ، لینی کوئی بڑا قبیلہ پیچیے سے اگر النيس عبكا دينا تها . اس ك يد دوسرك مكون كا رُخ كرف برمجبورموت تے بگویا ہند وسّان میں جو لوگ حله اکا وروں کی حیثیت سے استے سنتے وہ اکثر اپنے مک سے ہما مے ہوئے بنا ہ گزیں ہوتے تے اس کے علاوہ جب كمبكي خيتي سلطنت طاقور موتي عي جيسے بان كے زبانے ميں تھي تودہ بھی ان خانہ بروسٹوں کو بھگا دیتی متی اور یہ بیجارے نے سکنوں کی الاش رمجبور مہوتے تھے۔

یہ بات می قابل ذکرہے کہ وسطی ایٹیا کے یہ فانہ بروش قبیلے ہندون کورشن کی نظرسے نہیں دیکھتے تنے ان کو دحتی اور حبلی کہا جاتا ہے اور ان میں شک بھی نہیں کہ اس زمانہ کے مندوستا نموں کے مقابلہ میں وہ مہزب نہ تنے ۔ لیکن ان میں سے زیادہ تر بودھ مزمہب کے ہیر و تقے اس سئے ہندوستان کو احترام کی نظرسے دیکھتے تنے کیونکہ میں وہ الک تفاحب نے ان کے دھرم کو حنم ویا تھا۔

ان کے دھرم و ہم ویا تھا۔

یہ بائتر باوٹ میں ہی خال و مغرب سے ایک علم ہوا تھا

یہ بائتر باوٹ کے منا ترنے کیا تھا۔ باخر کا علاقہ شال کی جا نہنا ہوا تھا

سے بالکل کمتی تھا ۔ کسی ڈ انڈیس یہ سلیوٹس کی سلطنت میں شامل تھالیک سے بالکل کمتی تھا ۔ کسی ڈ انڈیپ منا تقر کو پسیا ہونا پڑا ۔ بھر بھی کابل اور

سد کو خود مختار ہوگیا تھا ، اگر چہ منا تقر کو پسیا ہونا پڑا ۔ بھر بھی کابل اور

اس کے بعد ساکا قوم کا حمد ہوا دہ بہت بڑی تعداد میں بہال

سنہ اور سارے شالی اور معزبی ہندیں بھیل گئے۔ ترکی خانہ بروشوں

کوشن نے ان کی جواگا ہوں سے نکال دیا وہ باختر اور بارتھیا ہوت

ہوئے ۔ ہندوستان پہنچے اور الخول نے شالی مندخصوصاً نجساب

ہوئے ۔ ہندوستان پہنچے اور الخول نے شالی مندخصوصاً نجساب

ہوئے ۔ ہندوستان ہوئے اور الخول نے شالی مندخصوصاً نجساب

ہوئے ۔ ہندوستان ہوئے اور الخول نے شالی مندخصوصاً نجساب

راجو تا نہ اور کا تھیا و الرئیں سکونت اختیار کرلی ۔ مندوستان افیال

کردی

یہ بات بہت وکچسپ معلوم ہوتی ہے کہ مہند وستان کے خلف کی صحوں میں اگرچہ ان با نحری اورتر کی راجا دُں کی حکومت رہی لیکن ہند کا اس اگرچہ ان با نحری اورتر کی راجا دُں کی حکومت رہی لیکن ہند کا رہے سکا جن سکتے ہیں کوئی نمایا ں فرق نہیں پڑا۔ چن کمہ یہ را حبر خو و بودھ سکتے اس سکتے ہو دھومت کے نظام کے بیرو تھے اور اس نظام کی نبیا و تھی تدیم مہندی آریہ نظام پر حس میں جہوری دیہی حکومتوں کا رواج تھا۔

اس لئے ان را جا وُں کے زمانے میں بھی ہندوشان میں مرکزی کورت کے مائخت خود ختار دہی جہورتیں قائم رہیں شکسیلا اور سخورا اب ہی بود جوملم وفن کے بڑے برائے مرکز نئے جہاں چین اور مغربی ایٹیا ، سے طالب علم آیا کرتے تئے ۔

زوال کا ایک نیچہ یہ ہوا کہ قدیم ہندی آ رہ تہذیب کی نا 'ندگی کا فخر جغربی ہند کی ریاستوں کو ماصل ہوگیا ا دراس کا اصلی مرکز دہیں منتقل مو کیا ، خالیاً ان حلول کی وجرسے بہت سے اہل کال بھی جنوب کی طرف چلے سے ہا گئے جل کرتم د کھیو گی کرجب ایک ہزار برس بہب مسلاً نو لیانے ہندو تیا ن پرحلہ کیا۔ اس وقت ہی ہی صورت بیش آئی اب مبی شانی مندک مقابله میں جوبی مهند میں بیرد فی حلوں اور امرک ما يقركا بهت كم افريا يا جاتا ہے ، ہم شال كے رسينے و الول كا تدن تو ایک مجون حرکب بن گیاہے ۔ بینی کچھ سند دہے اور کچھ سلم ہے ، ور ایک بلکا سا رنگ مغرب کاب - ساری دبای می خواه السے بندی کھو يًا اردويا مند وسّاني آيك مخلوط زبان سے ليكن يه تو تمسنے بھي ديميا ہو کر جوب میں اب یک ہندوا ورکٹر ہند و رنگ غالب ہے ، حبوب نے سینگر و س برس تک آریوں کی قدیم روایات کوبر قرارا ورمیرفی الرسے محفوظ رکھا۔ اس کوٹٹش کا پتیجہ یہ جواکدان کی سماج کا نطب م بهت سخت ہوگیا جس ہیں آج ہی اتنی عدم روا داری پائی جاتی ہے کرد مکد کرجرت ہوتی ہے ہے پوجھوتو ہر قسم کی دیو ارس جوا ن کے درميان مهو ل خطرناك چيزمېن يه عمن سے كه وه تممي مير دني انت

ہے پناہ دے دیں اور بن بلائے مہان کوروک سکیس کیکن حقیقت اس وه لوگول کو قیدی اور نملام بناویتے ہیں ا ورسِ چنرکو ہم شدہ مہونا کتے ہیں و ہ ازا دی کو کھوکر حاصل کی جاتی ہے۔ لیکن سسب سے زیا دہ خطاباک ده د يوارس بوتي بي جو د بن ميس کھري موجائيں- ا ن کي برواسان ک ماضى كى برى با قد ل توعف اس وجهس نبي حيور تاكدوه قديم بي ادر ئ خيالات محف اس وجرس اختيار بنيس كرتاك ده جديد بس لیکن اس میں شک نہیں کر حبی ہندنے ندصرف فرم سب الرکسیا اور ارٹ کی ہندی آ رہے روایا ت کو ہزاروں برس سے محفوظ اوربرقرار دکھاستہ ا د راس طرح ایک بڑی خدمیت انجام دی ہے - اگرکسی کو بندوسان سے قدیم اکٹ کے بنونے و کیشاموں توجنوبی سندسی میں ملیں سر ساست کے تلک میں میس تعینس دیونانی ای بیان ہے کجوب میں جہور کی مجلسیں یا و شاموں کے افسیارات کی روک تعام کیا کر تقین . جب گدره ی سلطنت کا زوال موا تو نه صرف ابل علم بلک<sub>ا</sub>م رح کے اہل کمال مثلاً معتور برمعار رو متلکا ر مناع وغیرہ جنوب س عِلے کئے ، یورپ اور جنوبی مند سمے ورمیا ن سجارت خوب کھی ، موتی المتى وانت سوا، جاول مرج مورحى كربندرتك، ابل معراوا ادر لعديس روم كو يقيع مانے لكے اسامل ملا باركى سائون كى كرى توات سے بہلے بھی کلدیا ۔ Chaldaea ) اور اِبل کوماتی کتی ۔اس میں کاتبر ستجارتی ال مندوستانی جها زون میں ماتا تفاصفیں درا وز لوگ جلاتے تے۔ اس سے تم اندا زہ کرسکتی ہو کریرانے زیانے بیں جوبی ہندکشار فی يافة عابان اكثر مقامات بررومي تطفرا مر موت بي اوريه تويس

نہیں پہلے مبی بتا بچا ہوں کہ طابار کے ساحل پرمصری توآبا دیاں اور اسکندر پیلی ہندوستانی نوآبا دیاں موجو دنفیں ۔

اشوک کے انتقال کے بعدی آندهراکا علاقہ خود مخار موگیا تفا عہندوسان کے مشرقی ساعل پر مراس کے شال میں واقع ہے اور کانگریں کے آئین میں اسے ایک علیاد صوبہ مانا مباتاہے ''اندهرا ولیس کی زیان ملنگی ہے ۔ اشوک کے بعد آندهراکی قوت بڑی ہے بڑھی اور اس کی سلطنت فیلی بنگال سے بحرع ب تک بھیل گئ ۔ دوسرے ملکول میں تو آیا دیاں قائم کرنے کی مہیں جنوب ہی سے ددانہ ہوئیں۔ نگین اس کا تذکرہ ہم پر تمہی کریں گئے۔

ادبریتی ساکا اور پیتمی اور دوسری قرمون کا تذکره کرچکا بو س حنون نے ہندوستان پر حلر کیا اور شال میں آیا و ہوگئے وہ مندوستان بی کے موکر رہ گئے ۔ اس سئے ہم شال سے رہنے و الے حیں طرح آرادی ں کی نسل سے ہیں اسی طرح ان کا خون بھی ہما ری رگوں ہیں موج دہ ہے بہادر اور خوبصورت راجبوت اور جفائش کا نشیا و اثری خاص کران کی اولاد ہیں ہیں ۔ ره،) کوشن قوم کی سسرصدی سلطنت

اارايرال طسواع

بحصلے خطیس میں نے ساکا اور ترکی قوموں کے مندوسان پر متوا ترحلوب کا تذکرہ کیا تھا اور آ مرحراکی زبروست سلطنت کے عروج كامال بمى لكها تقاءتام جذبي مندس تجرعرب سيفليج بشكال تكسيسكي ہوئی ہتی یہ تو تہیں معلوم ہے کی ساکا او گوں کو۔ کوشن قوم نے سندوسان كى طف بعكاديا تها اس كے كي عرصے بعد فوركوش لوگ بھى سندوستان وارد اے بہلى صدى باسيعين النول في مندوسًا ن كى سرمدير اكيسلطنت فام كرلى كوشنون كايد سلطنت جوب بن نبارس وركوه وندهيا على ألب بشَّال من كاشفر يا دِفنداوْرُفن ك اورمغربين ايران اوركار نقياككنا رك كم تقى وكويا مام تنسا لى مند يعنى صُوبِجاتُ متحدد - پنجابِ ١ ورکڻمير ٠ اور دسطي ايٺ ڀار کا کا ني علاقه ان کوش راجا وُں کے زیرنگیں تقا۔ یہ سلطنت کوئی ٹین سورس آگ قائم رہی ٹھیک اس زمانہ میں جب جنوبی ہند میں آندھراکی سلطنت کا ، عروج بقا مشروع میں توشا یدکا ل کوشنوں کی دارالسلطنت تقاس ا کے بعد منتقل ہو کر بیٹا ورمیں اگیا دیسے اس زانہ میں پُرش بورہ کھیں

ا در آخر کی بہتیں رہا۔ یہ کوشن سلطنت کی کا ظرسے بہت دلیسپ سے یہ بودھوں کی ریاست تھی اور اس کا ایک مشہور راجہ کنشک بڑا بگا بودھ ہے۔ بنا درکے نزدیک ہی کمیلا تھا جوع صہ سے بودھ تہذیب د تدن کا مرکز تھا کوشنوں کے متعلق میں شایر تہیں تباجکا ہوں کہ دہ منگو کی تھے یا ان سے قریب کی نسبت رسکھتے سقے فاہر ہے کہ کوشنوں کی راجدھائی سے ان کھوں تک جہاں منگولی قومیں آبا د تھیں مسلسل آمرور فت رہتی ہوگی اس سے بو دھ علم وادب اور تہذیب و تدن کا انزمین اور منگولیا تک ہنچا موگا اسی طرح معزی ایشیا رہ بھی بودھ خیا لات کا گہرا ازرہ ہت سے یونائی موگا اسی معزی ایشیا میں یونائیوں کی مکومت متی اور بہت سے یونائی کے زما نہ سے معزی ایشیا میں یونائی تہذیب و تدن مبی لائے سنے ۔ بہاں آب کویا کوشنوں کے قرابع سے یونائی ایشائی تہذیب ، ہندی بودھی اب تہذیب ، ہندی بودھی تہذیب ساتھ یونائی ایشائی تہذیب ، ہندی بودھی

یوں بہندوستان کا اثر چین اور مغربی ایشیا تک پہنچا۔ لیکن اسی کے ساتھ ان کا اثر مہندوستان کا اثر چین اور مغربی ایشیا تک مثال ایسی تقی جیسے کوئی و یوانشیا کی پیٹھ پرسوار جوا اوراس کی ایک ٹانگ مغرب میں یونان اور روم کی طرف میں جین اور مہندوستان کی طرف میں گویا ایک طرف جند وستان اور روم کی اور دومسری طرف ہندوستان اور میں کی درمیانی کڑی تھی ۔

کوش سلطنت کی اس درمیانی عینیت کی وجرسے ہندو سان اوژروم میں گہرا رلط وضبط بیدا ہوگیا۔ بیروہ زمان خاجب روی جہرت دم نور رمی کا میں در روی کی جہرت دم نور رسی نقی اور جولیس سیرز زندہ نقااس کے بعد کوشن دور ر دمی سلطنت کے قائم ہونے کے دوسو برس بعد تک جاری را کہتے ہیں کہ کوشن را مہرنے اسٹس سیرز کے دربا رہیں ایناسفیر بھی ہیجا نقا بجری اور



برى دو نول راستول سے آبس كى تجارىت بھى خوب فروغ يرتقى بىندوتان سے جوچے ہیں روم ہیجی جاتی تقیں ان ہیں خاص طور پرعفر مسائے۔ رہنے کمخواب، کمل زرین کپڑے ا ورواہرات قابل ذکر ہیں بکینی نامی ایک روی مصنف نے اس پربڑی واویلا بھی کی بھی کہ روم سے ہندوستان کو سارا سونا کھنیا میلا جار باہد اس نے مکھاہے کہ اس سایان تعیش کی بروت روى ملطنت كومرسال در ره وكردررويية ب إقد دهوا يراعا . اس زمانه میں بو دھ خانقا ہوں اور ساکھ کے جلسوں میں برہے برات مباحظ ہوتے سقے بحنوب اورمغرب سے نئے خیالات یا نئے رنگ یں پر انے خیا لات کی یورش مور ہی متی اور بود حوخیا لات کی سا دگی پر دفتہ دنة الزيروبا عا تدريجي تغيركا يرملسله برابرجا ري ربابها ل ككر بووه تصورتين فرق؟ يا . فن عارت اورد دسرے ننون لطيفه ميں محياس كا إظهار مون لگا يا تا البهت مظل بے كي تبديلياں كيو كروا تع موئي شايردو فاص افرات سائد سائد الفاكام كررب من مادروونون بود موخالات كى روكو ايك بى افرات مقى دوكو ايك بى افرات مقى د يهين تهيس يار بايتا جيكا هو سكر بود هد د راميل وات پات رسم ورواج اور برومتوں کے خلاف بنا وت کا نام تھا گوئم مور نی پوما ك ملاف تع . الخيس ديو ما مون كا دعوى مد قا و ه تو مفن بو ده سي ردش صیر سنتے - ان عقایر کی بنا ربر بودھ کی مور تیں نہیں بنائی جاتی تھیں بكراس زائد كى عارتو ل مي برطرت كى مورتو ل سے برميز كيا جا تا تعالين

بریمن فرقد بو و هرمت اور بندومت کوایک دوسرے سے قریب لانا چا ہتا تھا ور ہمیشہ اس کوشش میں رہتا تھا کہ مندوعقا براور اعال کو بودھ مست میں وافعل کردے۔ اس سے علاوہ وہ کاری گرج یو ان او روم سے آئے تھے دیوتا ؤں کی مورشیں بنانے کے عادی تھے۔ اس طرح رفع رفع بودھ مندر وں میں مورش داخل ہوگئیں۔ شروع شروع میں یہ گوتم بودھ کی نہیں بلکہ بودھی ستو ؤں کی تھیں اس سے بودھ کے چھیلے سات جم مراد ہیں عرض یہ سلسلہ برابر جا ری رہا حتی کہ خود بودھ کی توزیں سات جم مراد ہیں عرض یہ سلسلہ برابر جا ری رہا حتی کہ خود بودھ کی توزیل

بو دھرت کامہایا ن فرقدان تبدیلیوں کے حق میں تھا۔ اس کے کہ وہ بہنوں کے خیالات سے قریب ترتھا۔ کوشن را مبرمہایان فرقے میں شامل ہوا میں شامل ہوا کئے اور ان کی وجہ سے اسے بہت فروغ عاصل ہوا کیکن ہندیان فرقے کے ساتھ یا دوسرے خرجموں کے ساتھ الفوں نے تعصیب کابرتا و کہیں کیا بلکہ بہاں تک کہا جا آہے کہ کنشک نے تو یا رسی مذہب کی ہی جہت افرائی کی ۔

ان بڑے بڑے مناظروں کا حال پڑھنے ہیں بڑا لطف آتا ہو جہایا ن اور مہنیا ن عقائد کی برتری کے بارے ہیں اہل علم ہیں ہواکت تھے۔ اس مقصد کے بنے حق جس ہی اس مقصد کے بنے حق جس ہی مراروں آومی جسے ہوتے تھے جس ہی سنتھر ہیں شکھ کی اسی قسم کی ہیں۔ اس مسل برید اخلاف رائے اور بہ مناظر میں مام مجلس منعقد کی ہتی۔ اس مسل برید اخلاف رائے اور بہ مناظر میں بندی ورد ہا اور بہ مناظر میں باری رہے۔ مہایا ن فرقہ کا شاکی مندیس زورد ہا اور بہ مناور میں یا ن فرقہ کا جنوبی مندیس زورد ہا اور بہ مندوں ت

نے مذہ کر لیا۔ آج مہایا ن فرقہ جین ، جا با ن ، ورشت میں با یا جا آئج اور ہنایان فرقہ برھیا اور لٹکا میں ۔

فنون تطیفه لوگون کی ذبنی کیفیت کا آئینه موتے ہیں چنانچ بودیمت کے خیالات میں وہ سادگی ہاتی نہیں رہی جوا تبدائی دور میں متی اوراس کی مگر وقیق اور پیچیدہ اشار سے لئے ہے کی تو ہندوستان کا فنون تطبیفہ میں دور رہی زیادہ پیچیدہ اور آرائش بھری بڑی متی - ہنایا ن دور کا فن تعمیر مگراشی تو تکلف اور آرائش بھری بڑی متی - ہنایا ن دور کا فن تعمیر بھی اس نئے اثر سے محفوظ نہ رہ سکا از فتہ رفتہ اس کی ابتدائی زانے کا اعتدال اور سادگی بھی ختم ہوگئی اور اس نے بھی آرایشی تکلفات او ر

اس زمانہ کی اب بہت کم یا دگا رہی باقی روگئی ہیں ا ن میں مب سے د مجسب ا جنشا کے وہ خو بصورت نعش و نگا را د رتصوری ہیں جودیوار کی استرکا ری پر بنا ئے گئے ہیں

اب ہم کوشنوں سے رضست ہوتے ہیں الیکن ایک جیزیا و رضا دہ یہ کہ ساکا اور دو درے ترکی بھیلوں کی طرح کوشن توگ بھی ماتو غیریں کر ہندوستان آئے اور نہ الغوں نے اس طرح اس رحکوست کی جیسے کوئی مفتوحہ علاقہ برکر تاہے ۔ وہ ہندوستان اور اس کے باشدوں کے ماقہ ذہریب کے رشتے سے بندھے ہوئے تقے ۔ اس کے علا وہ طرز حکومت برہی الفوں نے ہندوستان کے قدیم آریوں کی بیروی کی ۔ اور جونکہ وہ بڑی حدیک آریوں کے نظام میں کھیپ کئے تقے ۔ اس سے شالی ہندپر تین موہ برس تک حکومت کرنے میں کامیاب ہوئے ۔ (۱۳۱) حضرت عیلی اورعیسائی مذمرب

ارا بربل ملک سنتم ر

ہند وہا ن کے شال ومغرب کی کوشن سلطنت اور عین کے بان خاندان کانذکرہ کرتے کرتے ہم تا رہنے کے ایک نہایت اہم واقعہ کو میوٹرکر م مع على تكتير اس كت ميں لباث جانا جائت واب مك بم كن وار تعلق سي رمینی B. O کا نذکرہ کیا تھا۔ اب ہم حضرت عینی کے بعد کے زما نے دلینی A D یا ۸. میں بنج محے بیں یہ سے اس کے ام سے ظامر سے حضرت عیسی کی پیدائش کی مفروضہ تاریخ سے مغروع ہوتا ہے۔ د راصل گمان غالب ي ب كرحضرت عيى اس مفروضة أريخ س جا رسوسال بيل بيدا بوك منے لکین اس سے کوئی بڑا فرق ہنیں بڑتا، عام طور پرحضرت عیلی تے بعد کے زانے کو A. D. وتبیر کرتے ہیں یہ الطینی الفاظ (Anno Domini) کے پہلے حروف ہیں -ان الفاظ کے معنی ہیں " خدا وندکا سال"اس قسدم رواج کی بیروی کرنے میں کوئی مضالقہ بنیں لیکن مجھے A. C محروف اتعال كرنا زياده صحى معلوم موتاب كيونكس طرح B. Cكرون النساط (Before Christ) کے مخفف ہیں، اسی طرح A. O (Aiter Christ)) کے محفف ہیں بہر مال میں A. Oستال -8008

۔ میح کا نام عینی تھا ان کا قصدانجیل میں ورج ہے اورتم اس

سے کچھ نہ کچھ و اقت ہوگی اس میں ان کی جو انی کا کوئی ذکر نہیں ہے ،صرف انالکھا ہے کہ وہ ناسرا میں بدا ہوئے ، کلیلی میں الفول نے اپنے ندہب کی تبلیغ کی اور میں برس کی عمریس میت المقدس آئے ، بہاں آتے ہی رو می گورنر پانتینش یا مُدٹ کی عدالت میں ان پرمقدمہ حیلا پاگیا اور کھیں مزا کا حکم بنایا گیا گرنہیں معلوم کر اپنے مذمب کی تبلیغ شروع کرنے سے پہلے وہ کہاں کہاں گئے اور کیا کرتے رہے . تمام وسطی ایٹیا میں مر. لداخ رتبت بلكه اس سے بمی اسمے تک لوگوں كويہ كا ال بقين ہم لرحضت میکٹی پہاں ہے بقے بعض کا پرخیال مبی ہے کہ وہ مہنہ وستان تک ئے کتے لیکن کچیزنیں کہا جا سکتا بلکراکٹر عالموں کی جغوں نے حضرت عیلی کی زندگی کا گہرا مطالع کیا ہے یقطعی رائے ہے کہ وہ ہندوسان کا دسطی ایشا رتک نہیں گئے لیکن ان کا جا نا کوئی نا حکن بات نہیں ہے اس مان یں ہندوستا آن کی بڑی بڑی یونیورسٹیول میں خاص کر سٹال ومغرب کی لا ہونیورسٹی ہیں دور دورسے طالب علم آتے تھے ہوسکتا ہے مضرت عیسی بھی علم کی تلاش میں بہاں آئے ہوں بہت سی صور توں س صفرت عليى كانتسليم كوتم بوده كى تعليم سه التى فلتى ب- اس ك بہت مکن ہے کہ الفیں اس کاپوراعلم ہو،لیکن ان کے مندوسان آنے کے تبوت میں یہ دلیل کا فی نہیں ہے کیونکہ بودھ فرسب سے اس وقت تک دسر الكوب لوك المجى طرح واقت مرو ملك عقد اس كي مكن ب كه حضرت عیلی کومندوسان آئے بغیراس کے متعلق واقفیت ہوگئی ہو۔ اسکول کی مرزا کی بھی اس بات کو اچی طرح جانتی ہے کہ فرمب بمیشر سخت لوائی محکور کی باعث ہوا ہے لیکن و کیا کے مرمہوں کی ابتدا

كامطالعه كرنا اوران كاايك دوسرے سے مقابله كرنا و كي سے خالي نہير ہے۔ ان کی تعلیم اور ان کامقصد آننا ملیا جاتیا ہے کہ لوگوں کا جزوی اور غیر ضروری با تول پراد ناحاقت معلوم ہو تا ہے نیکن ہوتا یہ ہے کہ صلاقیلم میں لوگ اتن مخرلین اوراصلا نے کردیتے ہیں اوراس کی صورت کو ا تنامنح كردية بلن كرحقيقت كا ابنيا زير ناتشكل بوما تاب اس ك علاوہ ہا دی کے بعد رفتہ رفتہ اس کی جگہ تنگ تنظرا ورمتعصب لوگ ۲ ماتے ہیں۔اکٹر مزمب کو سیا سست ا ور لوکیت کے آلڈ کا رکی تینت ے استعال کیا جا تاہے ، قدیم روی عوام بیں خود تو ہات بیدا کرتے تھے تاکہ الفیں خوب لوٹ سکیس کیو کم جولوگ تو ہم پرست ہوتے ہیں۔ الفيل دبانا اورغلام بنائ ركهنا الله الله موتاب رومي امرار فود تو اعلى فلسف كا دم بعرت سف رليكن اسى چيز كوسعه وه اپندك اجعابيحة تعے عوام کے لئے برا اورخطرناک مانتے کئے ۔بعب رے زانے سيس ايك مشهور الحالوي مصنف ميكا ولى ( Machiavelli سيكا گزراہے ۔ اس نے سیا سا ت پر ایک کا ب تھی ہے جس میں دہ کھتا ہے کہ مذہب ہر حکومت کے لئے نہا یت صروری ہے اور مربا وشاہ کا یہ فرض ہے کہ وہ کئی مذکسی ایسے مذہب کی مفرور آئی اور حایت کے بتب و وجهو المحيمة الهواموج وه وورس بي ايئ بهبت سي مثاليل لميل کی کہ لوکست نے مزمہب کی آ ڈمیں تر تی کی ۔ اس کے کوئی تعجب نہیں اگر کارل مارکس نے میہ خیال ظاہر کیا کہ" مذہب عوام کے حق میں افیون

حضرت عینی بہو دی تھے۔ اور بہو دیوں بیں ہرقسم کی تحتیا گابی

کراندہ رہنے کاعمییب وغریب ا دہ ہے۔ داؤ د اورسلیمان کے وتت میں توان کا تحمر زمانه نان وحثو کت سے گزران اس کے بدرو دن آگئے۔ یہ شان و شوکت بھی بہت معولی بیانے کی تھی لیکن ان کے تقورتے اسے اسمان تک بہنجا دیا ہے کا وہ زماندان کے لئے ماصی کا زرین دوربن گیا- اور وه به منتخف شکے که ایک وقت مقرره پرسه بهرملیث ، بلٹ کرائے گاا در بہودی لیرعظمت وجلال کے مالک ہوں تھے دہ تام روی سلطنت میں اور دوسرے ملکوں میں بھیل گئے لیکن نہ متحدا وراس خیال میں مگن رہے کر ایک میج نا زل ہونے والاہے جو ان کے کھوئے ہوئے عرد ہے کو لیمروالیں لائے گا۔ دنیا کی تاریخ میں یہ چزایک کرشم معلوم ہوتی ہے کہ بہو دیوں کا نہ کوئی وطن تقایہ بنا ، کی جگر راهنین مرجگه مدست زیا وه پرنشان کیا گیا اورمتایا گیا حی کرمل می کیا گیا لیکن اس کے با وجودہ و و ہزار برس سے زیادہ سے اپنے مدا گانہ وج دکو ا قائم رکھے ہوئے ہیں ادر آج مجی وہ نہایت متدر و ولت منداورطاقتوری يهو ديون كوايك ميح كاانتفار قيا اور نتايدا بتدارس الفيس حفرت علینی سے بہست کچھ امیدرسی مہوگی ۔ لیکن انعنیں عبلہ سی ایوسی سے دوجار مونا پرط ا- اس کے کہ حضرت علی نے موجودہ مالات اور ماجی نظام کے خلاف بغا وت کا علم بلند کردیا ۔ قاص کروہ امیروں اور ریا کا دول کے خلاف بغا وت کا علم بلند کردیا ۔ قاص کو چند رسوم ومعولات كالجموعة بناديا نقا. دولت اورعظمت كى الميدد لاف كى بجائ الفول في الله يرمطاليكياك وكجوان كياس بي اس عي دووايك خيال اُمانی او شاہت کی خاطر ترک کر دیں وہ ابنی گفتگو میں عمو ما تمثیلوں سے

ے کام یستے نتے لیکن یہ صاف ظام ہے کہ وہ پیدائیٹی مجا برستے جوایک کمی کے لئے موجودہ حالات کو گوالانہ کر شکتے تتے! ورائفیں بسنے پرتلے ہتے بہودہ کا یہ معانہیں تھا اس لئے وہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اورائفیں ردی حکام کے جوالے کردیا۔

نذمهب محےمعالے میں رومیوں میں کا فی روا واری موجو دھی اور عکومت نے تمام نرامب کو اٌ زاوی وے رکھی ہتی حتی کر اگر کو نی شخص رومیوں مے دیوتا و ل کوبرا بعلا می کہتا تواسے کوئی سراندوی جاتی تھی۔ جنائج اُن كايك با دشاه النيرس ( Tiberius ) كمها ها كرد الركوني دواد کی ہے ا د بی کرتاہے تووہ خو د اس سے نبٹ لیں ّ عُرمَن د وحی گو ر ز Pontius Pilate ) کوجس کے سامنے حضرت عیسی میش ہوت تے ان کی تبلیغ کے مذہبی بہلوسے پر نیٹان ہونے کی کوئی وج نہیں تھی اسل بات به نتی دومی مضرت عثبی کوسیاسی باغی اود بیو وی انھیں ساجی باغی سختے مقع - جنائج ان پرمِقدمه علا اور انفیس گول گوتفائے مقام پرملیب دے دی می اس معیبت کے وقت میں ان کے برگزیرہ حوارلوں نے بھی ان کا ا نقه محبور دا - اس دعسا کی دم سے حضرت عیلی کی تکلیف إن كے لئے نا قابل بردائشت ہوئى تنى يېنائىجەمرتے وقت يېجىب درو "اے میرے فدا!اے میرے فدا! اقرنے مجھے کیوں تھوڑا حضہ - علیہ اللا : ناک الفاظا ن کی زبان *برجاری ستے*۔

"اے میرے فدا! اے میرے فدا! او تصبیطے میوں چوں؛ حضرت عینی بالکل نوجان تھے کینی انتقال کے وقت ال کاغر "میں برس سے کچھ زیا دوہتی، انجیل کے مؤفر الفاظمیں ان کی موت کا درو ناک قصر بڑھرکر ہارا دل بھر الاسے، بعد کے زانے میں جب

عِدایُت کوفروغ ہوا تو لاکھوں کا دمی صفرت عیٹی کے نام کی عرّت کرنے گئے چاہیے ان کی تعلیم پر انفول نے کبی عمل نرکیا ہولیکن پر واقعہ ہے کہ جب انفیں صلیب دی گئی-اس وقت فلسطین کے پاہر بہت کم وگ ہوں مانتے تع دروم والوں کوان کے متعلق کوئی علم مند تقا اور خودگورٹر ، Pontius Pilate ) نے اس واقعہ کو کوئی اہمیت نزری ہوگی۔ حفرت عینی کے خاص شاگرہ اور بیر دخون کے ا رہے اُک سے بعر کئے تنے لیکن کچہ عرصہ بعد ہی ایک نیانگخص د Paul مؤدار ہوام*یں بے حضرت عیشی کو دیکھا بھی م*ڑ ت**نا گرعی**سوی مذہب کے اصو ل ج کھ اس کی مجھ کیں آئے، ان کی تبلیغ اس نے شروع کر دی بہت ہے لوگوں کاخیال ہے کہ بال نے میں عیسائیت کی تبلیغ کی دہ جغیرت میسٹی لى تعليم سے بہت مختلف على . بال بہت قابل اور عالم شخص عمان لیکن یہ و اقدہے کر حضرت عیلیٰ کی طرح سماج کے خلاف جہا د کرنے وا نه قا بهرمال پال کامیا ب ہوا اور میںا میت رفتہ رفتہ یھیلنے لگی بشرق نردع میں یونا نیوں نے اس کی کوئی پروا نہ کی الفول نے سمحاک<sup>و</sup> میسائی ہی بہو دیوں کا ایک فرقہ ہیں لیکن خو دمیسا سیّوں نے جا ر مانہ طرزاختیا<sup>ر</sup> کی انفیں تام دوسرے مَربہوں سے دخمنی تھی اورالفوں نے با دشاہ کی پورٹ کی اپو جا کرنے سے قطعی اٹکا رکر دیا · رومی اس و ہنیت رحیرا رہ گئے کیو کر ان کے نز دیک یہ تو بڑی ننگ نظری تھی اس لئے دہ عیسانیو کویر مجھنے گئے کہ پیخطی ہوگ ہیں جو اپنی ضدا درجا کت کی وجہ کا اُسائی ترقی کے مخالف ہیں یہ مکن تھا کہ رومی دوسرے غراب کی طرح عیسانی نرمب کے سا نہ تھی روا د اری برسنے لیکن حب عیسا نیوں نے با وشا<sup>ہ</sup>

کی درت کی پوجاکرت سے اکا کر دیا تو ان کا یفعل بیاسی بغا دت کامراد ف سمجھا گیا دراس کی مزاموت قرار بائی ۔ اس سے علا وہ عیسا یموں نے شمشیر زئی کے ان تا مثوں پرجی شخت احتراض کیا جو اس زمانہ میں روم میں رائج سے غرض اس کے بعد عیسائیوں پرمنظا کم شروع جو گئے ۔ ان کی جا کدا دیں ضبط ہوئی اور وہ شیر و ل کے آگے ڈوالے گئے ۔ قم نے ان عیسائی شہید ول کے قصے بڑھے ہوں گئے ورکھو کہ جب کوئی شخص کسی مقصد کے لئے اپنی جان نگر کرنے کو تیار ہوجانے اورای موت پرفو کرنے گئے تواس کو وہانا یا اس کے مقصد کومٹانا ناممن ہوجات اورای جب کوئی شخص کسی مقصد کے لئے اپنی جان نگر کرنے کو تیار ہوجانے اورای موت پرفو کرنے گئے تواس کو وہانا یا اس کے مقصد کومٹانا ناممن ہوجی بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ عیسا میت کو فتح ہوئی ۔ کیونکر چوتھی صدی عیسوی کے شروع میں جن گئے ۔ اس کا مذاب کی اس کا تذاب ہو گئے ۔ اس کا تذاب

جب عیدائیت کوع دج حاصل مواتو صفرت عیدی کا او میت کے متعلق زردست افعان جو گیا بہمیں یا دموگاکہ میں تہمیں بنا چکا موں کرکس طرح لوگاکہ میں تہمیں بنا چکا موں کرکس طرح لوگوں نے گوتم بودھ کو دیو تا اورا و تا رہنا لیا اوران کی بوجا کرنے گئے حالا کہ انفوں نے کمبی اس کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ اس طرح صفرت عیدیٰ نے بی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا نہ ان کے اس قول کا کہ دہ خدا کے بیٹے اورانسان کے جیٹے میں الاز می طور پریم فہم موسکتا ہے کہ اور نے خدا یا کوئی فوق البشر تی بردنے کا دعویٰ کیا تھا لیکن لوگوں کو تو اس کی عادت ہے کہ اپنے بڑے آدمیوں کو دیو تا بنا دیتے میں حالا کہ بھران کی بیروی نہیں کرتے اس کے چوسورس

بد مخررسول الله نے ایک دوسرے مذہب کی بنا ڈالی اور شایدان مثالوں سے سبق صاصل کرکے نہایت صاف صاف اور ہار ہار اس کا اعلان کیا کہ دہ محض انسان ہیں، خدا ہر گزنہیں ہیں۔

عز من تضرت عیسی کی تعلیم کو سیمین اوراس کی بیروی کوین کیا کوین کی تعلیم کو سیمین اوراس کی بیروی کوین کی او میت اور تنگیت کے مشکر پرسمیت مباطشر کرنا اور لانا حکل ناشروع کرد یا وہ ایک و وسرے کو بیشی کہتے ہے ۔ ان بطلم کرتے متے اور ان کے گئے کا شقہ متے ایک زانہ میں توعیسائیوں کے تنگاف فرقوں میں ایک لفظ کے تنعلق بہت سخت بحث جنگ وجدل ہوئی رہی ۔ ایک فراتی کا کہنا تھا کہ دُما میں '' ہوموئی سین (Homo—Osuion) کہنا چا ہے اور ووسرا فراتی کہنا تھا کہ '' ہوموئی سین' (Homoi Ousion) کہنا چا ہے ۔ اس فرق کا حضرت عیسیٰ کی او ہیست پراڑ بڑا تھا ۔ جا نچہ آس فرا سے تعفی فرق کی ہرولت بڑی خوانی کے اور میست پراڑ بڑا تھا ۔ جا نچہ آس فرا سے تعفی فرق کی ہرولت بڑی خوانیک جنگ مہوئی اور سینکڑ وں اور می

یہ اندر ونی اخلافات اس وقت پیدا موے جب عیمائیت کو قوت عاصل موئی۔مغرب میں تو اہمی کچھ عرصہ تک عیما یکوں کے مختلف فرور میں یہ اختلافات جاری نقے ۔

تہیں یہ سن کرتعجب ہوگا کہ عیسائی مذہب انگلتا ن یا مغربی ہور سے پہلے ہندوشان آگیا تھا۔ لینی اس وقت جسب کہ روم میں لوک اس سی نفرت کرتے تھے اور اسے ممنوع قرار دیدیا تھا۔ حضرت عینی کے انتقال کے کوئی سوبرس کے اندر اندرعیسائی مبلغ سمندرکے راست سے جنوبی ہند میں آئے۔ یہاں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیاگیا اور انھیں اجازت وس دی گئ کراپنے نئے مذہب کی تبلیغ کریں۔ انھوں نے بہت سے لوگوں کو عیبائی بنالیا یہ لوگ زفانے کے نشیب و فراز دیکھتے ہوئے کا چے تک وہاں موجو دہیں اُن میں سے اکثر توان قدیم عیسائی فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ جن کا اب اورب میں نام و نشان ہی باتی نہیں رہا ہے۔ ان فرقوں میں سے تعبش کا صدرمقام اب ایشائے کو میک میں ہے۔

سے میساً سرت سیاسی چنیت سے سب سے مقدر نرمہ ہاکہ کیونکہ یہ یورپ کے صاحب اقدار لوگوں کا خرمب ہے لیکن یہ و کیم کر ہماری چیرت کی درمیت کی انہا نہیں رہتی کہ کہاں حضرت عیسی عدم تشدوا ورا انسا کی تعلیم دیتے ہے اور اساجی نظام کے ضلاف جہا و کی تلقین کرتے ہے اور کہاں یہ گلا بھا ڈیران کی ہیروی کا دعولی کرنے والے آج طوکیت کے مامی ہیں اسلی جات اور جنگ کے قائل ہیں اور وولت کے پرتارہیں ورا اور اور وولت کے پرتارہی والے ایک طرف یورپ اور احرکی کا جاتھ کے ایک طرف یورپ اور احرکی کا جدید عیا کیرے اور احرکی کا جدید عیا کیرت رہے اور احرکی کا جدید عیا کیرت پر نظر ڈا لوع

بنیں تفاوت رواز کجاست تابکہا! بھرکیا تعبہ ہے اگر تعفن توگوں کا یہ خیال ہے کہ آج مغرب کے نام نہا دہیر ؤں کے مقابلہ میں بالوصفرت عینی کی تعسیم سے قریب زہاں.

## (44)

## سلطنت روم

١٩٢١/١/ الرياض ١٩١٩ع

میں نے تہیں بہت دن سے خطانہیں لکھا ہے۔ جھے الآ باد کی اور خاص کر تہاری وادی " ڈول الان کی خبروں تے بے جیسے الآ باد کی اور رکھا تھا ۔ جھے اس بات پر خفسہ آتا تھا کہ میں تو یہاں جیل میں آ رام سے بیٹھا ہوں اور میری ضعیف اور کمزور ال پولیس کی لاکھیاں کھا رہی ہے گر مجھے چاہئے کہ میں اپنے خیالات کو روکوں تاکہ اس قصد ہیں جرمیں بیان کر را ہوں ضلل نہ برٹرنے یائے۔

اب ہم پوروم وابس چلے ہیں جے سنگرت کی پرانی کا ہوں اس رد مکا لکھا گیاہے جہیں یا دہوگا کہ ہم نے رومی جہوریت کے ختم ہونے اور رومی ملطنت کی بنیا درٹی کا تذکرہ کیا تقا۔ جائیں سیرز کا قبنی کائیویں بہلا با دفتاہ ہوا اور اس نے اکسٹس سیرز کا لقب اختیار کیا وہ ابنی آپ کو ابنی سیرز کا لقب اختیار کیا وہ ابنی آپ کو ابنی سی کو اواس محطاب کو ابنی سے فرد رسم کی طاہری شکل برقرار فرد سمجھتا تھا اور کچ اس نے اس سے کہ وہ اس محلال سے کہ وہ جہوریت کی طاہری شکل برقرار رکھنا جا ہما تھا ۔ اس سے اس نے اس نے اس نے اپنی معلوم ہو کہ اگریزی کا نقط امپر ( Emperor ) سمجھا جانے لگا اور شا پہری معلوم ہو کہ اگریزی کا نقط امپر ( Emperor ) سے نکا ہے گئی وہ اس محلوم ہو کہ اگریزی کا نقط امپر ( فیل ب سمجھا اس سے نکا ہے گئی کا دور میں دولفظوں کا اس سے نکا ہے گئی وہ وہ ہی کے سلطنت کے ابتدائی دور میں دولفظوں کا

اضا فدم واربینی امپر را در رسیز ر دحس سے قیے میا زار می نما دسے ) دنیا کے قریب قرم با وفتاہ ان الفاظ کو اپنے سے استعال کرتے کی تمنا کرتے تے سروع و شروع میں تو یہ خیال تھا کہ دنیا ہیں ایک وقت ہیں صرف ایک ہی شہر شاہ موسیم نشاہ موسیم تا ہو سے بی اسپنشاہ موسیم تا ہو اسپنظام میسے سقے اور مغرب و ایسے بیر سمجھ سقے کہ ساری و نیا پر روم جھا یا جو اسپنظام برہے کہ یہ خیال والے بیر سمجھ سقے کہ ساری و نیا پر روم جھا یا جو اسپنظام برہے کہ یہ خیال مستقے رومی سلطنت صرف بحر وم تک محدود تھی اسٹرق میں مسوبوٹا میاسے ستھے رومی سلطنت مرف بحر وم تک محدود تھی اسٹرق میں مسوبوٹا میاسے آگے و و کم بھی نہ بڑھ ما تک ورا ورم نہ برسلطنت تھی اس سے نوموں کی نظری و میا کا قلیل سے مومی سلطنت تھی اس کے قرم میں نظری و میا کا قلیل سے مومی سلطنت تھی اس کے قرم میں نظری و میا کا قلیل سے مومی سلطنت ہی وا صرسلطنت تھی اس کے قدم مومی کی نظری و میا کی قرم وست و حاک میٹھی ہوئی تھی ۔

روم کے متعلق خاص بات جو قابل ذکرہے وہ عالم گیرسلطنت کا ۔
سخیل ، دنیا کی سرداری کا کئیل ہے رجب روم کا زوال ہوا اس وقت بھی اس خیال نے اس کا ساتھ دیا اور اسے تقویت بختی ۔ یہ اس وقت بھی اس خیال نے اس کا روم سے کوئی تعلق نہیں رہا ۔ یہاں تک کہ جب رومی سلطنت تباہ ہوگئ اور اس کا محض نام ہی نام رہ گیا اس کے بعد بھی پخیل دنیا میں موجود رہا

روم اوراس کے جانتینوں کا حال بیان کرنا مجھے کسی قدر مشکل معلوم ہوتا ہے۔ کیونکر یہ مجھ میں نہیں اکا کون کو ن سی باتیں مخب کے ۔ تہیں ساؤں۔ وہ تصویریں جیس نے پرانی کتابیں بڑھ پڑھ کرخصوصاً تبدیکے

زاندیں جمع کی ہیں ہے ترتیبی سے میرے واغ میں بحری ہوئی ہیں. روم کی ایک منهورتاریخ تو شاید می کمبی ندیشه سکتا اگر قبید ند مهوا موتا بید کما ب اتنی بڑی ہے کہ د وسری مصر دفتیوں نئے ہوتے ہوئے اسے نشر دع سے آخ تك يرسف كا وقت نكالنا نامكن ب، اس كانام بين رومي سلطنت كا زوال اورخا تہ ن اور ہے ایک انگریزمصنف گبش کی تصنیف ہے۔ کوئی ڈرا مسورس گذرے کہ سوئنز رلینڈ کی جبیل سیمان کے گنا رے بیکتا باہمی گئی تتی ہلکن ا سب بھی اس کے پڑھنے میں بڑا لطفٹ آٹاست ا و رجھے اس کا تصه جو ذرا شا ندا رنسکین بشری رسیلی زبان میں لکھا گیاہے. ناول سے کہیں یا ڈ دىچسىپ معلوم بېراپ - كونئ دس سال مېوت جىب لكىنۇ دىسىرلىك جىل میں، میں نے اسے پر مطابقا۔ ایک ہمینے سے کھوزیادہ وقت میں سے کہتن کی صمیت میں گذا راا ور ماضی ان تصویروں نے مِشَا ہرہ میں ڈویا رہا جو اس نے الفاظ کے وریلے میں جا کی اس کتاب کوختم کرنے سے پہلے میں يكايك راكرديا گيا-چانچريه للكيم روث كيا - پير ندمجھ اتنا و قت بل سكااور نطبیعیت اس طرف راغب بوتی که قدم روم آورتسطنطبه کی میرکزا ۱ ور سو صغے کے قریب جو باتی ہے رہے تھے آگفیں فتم كرليا -

لیکن یکوئی دس برس بہلے کا ذکر ہے اب تواجر کھی نے پڑھا تھا اس کا بیشتر حصتہ بھول جکا ہوں ۔ تھر بھی اتنا یا تی رہ گیا ہے کہ وہاغ کو پریشان کر دینے کے لئے کا فی ہے اور میں نہیں جا ہتا کہ یہ پریشان خیالات تم یک بہنچاؤں ۔

اچھاآ ؤپہلے ہم رومی سلطنت یا سلطنتوں کی تاریخ کا ایک ظاکر تیا رکرلیں میمرشا برہم ان فاکوں میں کچھ رنگ مبرنے کی کوشش کرسکیں۔

روى كلفنت المسلس ميرزى شروع جوتى ہے بيروه زياتنها جب عیسوی سند کا آغاز ہونے والا لقا۔ شروع شروع میں توروی ایشاہ میںنٹ کاکچھ لحاظ کرتے رہے لیکن مہرت جلزیہ درمیت سمے بچے کھیے آٹا رہی ختم موسكئه اورباد شاومخا ركل بمطلق العنان عكمرال للكر قريب قريب ويؤا بن کیا اس کی زنرگی میں اس کی پرستش ایک اوتا رکی علیت سے ہوتی متی اس زمانہ کے مصنفوں نے ابتدائی با دشا ہوں خصوصاً آ میں ونیائی تام خوبیاں گناوی ہیں النوں نے اگسٹس کے وور کو ڈرتین وور لكما سي عبب كه برطرف نيكي كا دور دوره نقاء منكوب كوان كي نيكي كا ا نعام ملتا تنا اور بڑے اپنی سزا کو پہنچے تنے مطلق العنان حکومتوں کے عام مصنفوں کا یہی حال ہے۔ کیونکر وہاں یا د شاہ کی مدح و ثنا کرنے میں نفع رہتا ب . ورجل او و د - مورس بصيد مشهور الطيني مصنعت جن كي كتابي بمين اسکول میں را مان جاتی میں اسی زمان میں گذرسے میں -جمہورست کے آخری زار میں برابر فانہ جلیوں اور صیبتوں کاسامنا رہتا ہتا۔ اس سے مکن ہے کہ جب اس كيدامن وسكون قائم مواتجارت كوفروغ موا اور تهذيب كا کھے حریا ہوا تو لوگوں کو المینان نفیب ہوا ہوا دراس وجہسے الموں نے اتنے میا نغسے کام لیا ہو۔ا دراس وجہ سے النوں کے اتنے مبالنہ سے کاملاً لیکن به تهذٰ یب کیسی هی ۶ امیرو س کی تهذیب هتی ا ور ده بھی ماً تر فوق ا در دُنهن قدیم یونانی امرار کی سی تهزیب نهیں بلکہ ایک معولی کو رُهُ فَرَّر جاعت کی تهذیب متی جس کوعیش وعشرت کے سواکوئی کام نہ تھا ان کے سلح ساری وُسیاست کھانے پیلنے اور عیش وعشرت کا سامان آتا تھا اور شان شکے ساری وُسیاست کھانے پیلنے اور عیش وعشرت کا سامان آتا تھا اور شان ستوكت اور فودو فائش كے سارے سامان دہياتھے ، اس فعم كے لوگوں سے

آج می دینا خالی نہیں ہے ، خرص وہاں بڑی ٹان دستو کتے مظامرے ہوتے تھے ندزق برق حلومی شکلتے تھے۔ سرکسوں میں تا شے ہوتے تھے اور خمشیر ذن غلام اوگوں کی تفریح کی خاطر ا رہے جائے تھے بیکن اس شان دستوکت کے ين قا عوام صيبتن ميل رب تع الكي بهت بعاري قابو زياده ترايي کو او اگرنا بڑتا تھا اور محتب مشقت کا بوجرب شارغلاموں کے سراھا رحتی کہ طب الدر فلسف او رعلم و حكر كي تمام مدمت بي امرار روم في يوا في غلامول سے سے جوڑوی تقی افوں کولیلم دینے کی یا اس دیا کے مالات معلوم کرنے کی جس کاو د اینے آپ کو مالک کتے تقیمض برائے نام کوسٹسٹ کی جاتی تھی یا د شاہ پر یا د شاہ ہوتے رہے کھ مرک بوٹ کھ بہت ہی رہے ال كانتيريه مواكرهنة رفته فوج حاوى موكَّى اوربا وشا هرُّ بن كي رجنا يُجاب فری کی خوشنووی حاصل کرنے کے لئے آبس میں مقابلہ ہونے لیگا ۔ا ور انھیس ر منوت دینے کے لئے عوام سے یا مفتوعہ علا قوں سے روپیہ کھینچا جانے لگا " أمرنى كا ايك غاص ذريعه علامون كي تجارت متى اوررومي فرمين مشرق ميس غلام كرنے كى با صابطرا و رمنظم مهول پر روانہ ہوتی تھیں ، غلاموں كے تاجر فر جو ك سالہ جاتے تھے تاکہ موقع پراچھ اچھ غلام خربس جزیرہ ڈیلوس جو قدیم یونانیوں کے نز دیک بہت مقدس تھا، غلاموں کی بہت بڑی منڈی بن گیا جہاں ایک ایک د ن میں دس ہزا رغلام تک فرو خت ہوئے ہیں، روم کے نظیم الثان کلوسیم د Colosseum ) میں آیک ہر د نعزیز یا دشاہ نے ایک وقت میں ارد ہزار تُمنیر ونوں کا کھیل دکھایا ہے بینی ان غلاموں کا جو بادشاه اوردوام کی تفریح کی خاطر اپنی **ما**ن دینے کے لئے رکھے جاتے ہتے <sub>ہت</sub>ے یہ متی رومی تہذیب سلطنت کے زمانے میں بھر بھی ہمارا ووسٹ کبٹن

لکھتا ہے کہ داگر کسی خص سے پوچا جائے کہ تا رہنے عالم میں وہ کون سا زانہ تفاجب بنی نوع انسان سب سے زیا دہ مسرورا ورخض حال سفتے تو وہ باآبال کہ دے گا کہ دوس کا کہ دوس کے گائی تاکہ دی ہے جس سے بہت کم لوگوں نے یا وجو و اپنے علم وفضل کے ایسی بات کہہ دی ہے جس سے بہت کم لوگوں کو اتفاق ہوگا۔ وہ بنی انسان کا ذکر کرتا ہے لیکن اس سے ان کامطلب من بحروم کی دیتا سے تقاکیونکہ جین ، مبندوستان یا تدم مصر کا اسے کیا صلم ہوںکتا تقا۔

رفتہ رفتہ روئی بہت سست اؤر اکارہ ہوگئے اؤر امتابی بھری ہو کے اؤر امتابی بھری ہوکر الدسکیں ۔ گاؤں کے کہان اس بھری ہوکر الدسکیں ۔ گاؤں کے کہان اس بھری ہوکر الدسکیں ۔ گاؤں کے کہان اس بوجھ سے دب کر جوان کے کا ندھوں برلدا ہوا تھا غریب سے غریب ہوگئے اؤر شہر والوں کو خوسش موسکے افراکر دیں۔ اس خیال سے روم کے باف دول کو خوسش رکھنا چاہتے تھے کہ دہ کوئی ضادنہ کھڑا کر دیں۔ اس خیال سے روم کے ہا مان بھی کومفت روٹی وی جاتی تھی اور سرکسول میں ان کی تعزیج کا سامان بھی مفت مہیا کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ لنگر معدوف جند مقامات پرجاری ہوسک تھا، ور وہ بھی اس طرح کہ مصر وغیب و دوسر سکول کے دمصر وغیب و دوسر کھول کے دمسر وغیب و دوسر کھول کے دمسر وغیب و دوسر کھا تھا۔ کیونکہ آٹا انہی کومفت دنیا دوسر سے مکول کے فلاموں کو اس کا خیا ذہ بھگنا بڑتا تھا۔ کیونکہ آٹا انہی کومفت دنیا دوسر سے مکول کے فلاموں کو اس کا خیا ذہ بھگنا بڑتا تھا۔ کیونکہ آٹا انہی کومفت دنیا دوسر سے ملول کے فلاموں کو اس کا خیا ذہ بھگنا بڑتا تھا۔ کیونکہ آٹا انہی کومفت دنیا دوسر سے مکول کے فلاموں کو اس کا خیا ذہ بھگنا بڑتا تھا۔ کیونکہ آٹا انہی کومفت دنیا بڑتا تھا۔ کیونکہ آٹا انہی کومفت دنیا

چونکررومی اسانی سے فرج ہیں وافل نہیں ہوتے تھے۔ اس نے باہر کے لوگ جو اوختی کہاتے تھے بھر نی کئے جائے گئے۔ خالی رفۃ رفۃ روم کے فوجیں اپنی لوگوں سے بھرگئیں جو روم کے "وحتی" وشنی کہا تے تھے برصر کریں وحتی "وشنی تو ہیں رومیوں کو برابر دبائے رہتی ہیں۔ پھر بھیے جیسے روم کر ورہوای وحتی زیا وہ طافتورا ورجری ہوتے گئے۔ فاص کرمشرق ہیں فظہو آیا ورج نکہ ہر سرحد روم سے بہت وور لقی اس نے اس فرال کی مفاظت کرنا بڑا مشکل نقاء اسی وجہ سے اسٹس سیزر کے عمن سوبر لیدبا دفنا و لفظین نے ایک زبر دست قدم اٹھایا ۔ جس سے آگے جل کر بست اس مائے جس کے جل کر بست اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کو شقل کر دیا اور بحر روم اور بحر اسود کے درمیان یا سفور سس کے کئارے، تو یم خہر نیز نیٹم کے قریب ایک بنا ضہر ہم یا دکیا جس کے کئارے، تو یم خہر نیز نیٹم کے قریب ایک بنا ضہر ہم یا دکیا جس

کانام اس نے اپنے نام برقسطنطنیہ رکھا۔ اسے نیا روم بھی کہتے تھے۔ اب یہ شہر رومی سلطنت کا صدرمقام بن گیا۔ تاج بھی ایٹیا سے اکثر معتوں میں تسطنطنیہ کو روم ہی سے نام سے یا دکیا جا تاہیں ۔ (۳۳) سلطنت روم دو کرسے ہوگئی

المارا برین مسلطنت روم کی سیرکریں ہے ۔ جو بھی صدی عیسوی کی ابتدار میں الینی سلطنت روم کی سیرکریں ہے ۔ جو بھی صدی عیسوی کی ابتدار میں الینی سلطنت کی ابتدار میں الینی سلطنت کی احدر مقام برانے روم سے فریب قسطند کو آبا و کیا اور اپنی سلطنت کی صدر مقام برانے روم سے منتقل کرکے باسغورس کے کنا رہ نے روم میں نے گا۔ ذرانقش پر ایک نظر ڈالو، تم دیجو گی کہ یہ نیا شہر قسط طنیہ یورپ کے آخری کنا رہ برواقع ہے اور سامنے زبر وست ایشیا نظر آر باہے ۔ گویا ووٹوں براعظموں کے درمیان یہ ایک کڑی کی عثیبت رفتا ہے ، برسے برائ اور ترکی اور ترکی کا درصد رمقام کی اس بنانے کے دائی دائی کا انتخاب بنا نے کے دائی دائی کا انتخاب بنا ہے کہ واور اس کے جانشینوں کو صدر مقام کی اس تبدیلی گا خمیا زہ بھگتنا پڑا کیونکہ جینے برانا صدر مقام کی اس تبدیلی گا خمیا زہ بھگتنا پڑا کیونکہ جینے برانا صدر مقام کی اس اور مشرق سے کچھ و دور بڑتا تھا اسی طرح یہ نیا مشرقی صدر مقام گال اور اور اس کے جانشینوں کو صدر مقام گال اور اور اس کے جانشینوں کو صدر مقام گال اور اور اس کے جانشینوں کو صدر مقام گال اور اور اس کے جانشینوں کو صدر مقام گال اور اس کے جانشینوں کو صدر مقام گال اور اس کے جانشین و غیر و مغربی ما کا سے دور بھا۔

اس مُشکل کامل یوں کیا گیا کہ مجوعرصہ تک دوبا وشاہ ہوتے رہے ایک روم میں رہتا تھا اور دوسرا قسطنطنیہ میں۔ اس کا نتیجہ یہ ہواکسلطنت دومصوں میں تقسیم ہوگئی بینی مغربی سلطنت اورششر تی سلطنت۔ لیکن دومصوں میں تقسیم ہوگئی بینی مغربی مغربی سلطنت جس کا صدرمقام روم تھا اس صدے کو زیا دہ عرصہ تک برداشت نہیں کرسکتی تھی جنھیں برداشت نہیں کرسکتی تھی جنھیں یہ وختی کہتی تھی ، چنا بنج ایک جرمن قوم گوتھ نے روم پر حملہ کیا ا در ایسے نوب بوٹا اس کے بعد و نڈ آل ا در من کے حلے ہوئے ، بالآ خرمخر با سلطنت بالکل تبا ہ ہوگئی ۔ تم نے اکثر بن کا لفظ استعال ہوتے ہوئے موالے من منا ہوگ بجیلی جائے عظیمی انگریز یہ منظ جرمنوں کے لئے استعال کرتے تھے منا ہوگ بحیلی جائے کے استعال کرتے تھے بین طاہم کرنے کے استعال کرتے تھے بین طاہم کرنے کے کہ دہ بڑے فران ہو اس اور نہا ہو اور انسان موجا تاہے اور نہا ہو افلات کے فرانے کی فرین ہیں جو منوں نے بھی یہی کیا اور انگریز وں اور فران میں اس معالم فران نہیں کیا جا ما اور فران میں اس معالم فرانسی بین کیا ور انسان کو گا ان و وفوں میں اس معالم میں کوئی فرق نہیں کیا جا ملک ۔

عرض لغظ مہن سخت ندمت کا لفظ بن گیاہے ، اور لفظ ونڈال کا بھی بہی حال ہے ، غالباً یہ من اورونڈال مہبت اکمٹر اور کا لم قسم کے لوگ نفتے اور اففوں نے بہت کچوخرابی محصائی تقی کیکن یہ بھی وا قدیم کہ ان کے تمام حالات کے راوی ان کے وغمن رومی ہیں اورائن سے غیر جا نب واری کی تو قع کرنا عبت ہے ، بہر حال کو تقر اورونڈال اور مہن توم نے مغربی سلطنت روم کواس طرح گرا ویا جسے کوئی گروند بدے کو توڑ چینٹکیا ہے ۔ اس اسانی سے ان کے کا میا جو جانے کی آگفتہ یہ تنی دان کے کا میا جو جانے کی آگفتہ یہ تنی دان بر شکیس اتنا تربوست تھا اور وہ اسنے زیادہ مقرض کا گفتہ یہ تنی دان برشکیس اتنا تربوست تھا اور وہ اسنے زیادہ مقرض

تے کہ وہ ہر تبدیلی کا خبر مقدم کرنے کو تیا رہے. بالکل اسی طرح جیسے آج ہمارے غریب مندوساً فی کیان اپنے موجودہ افلاس اورمصیب کی وجه سے ہرا نقلاب کا خیرمقدم کرنے کو تیار ہو جامیں گے۔ بهر حال مغربي روحي سلطنت كاس طرح خاتمه بوگيا اگرمه جينر صدی بعدوه ایک دوسری شکل میں پھراکھری بلکن مشرقی سلطنت عصر یک جاری رہی اگر جہ من وغیرہ کامقا بگر کرنے میں اس کے بھی دانت تصفح الموكك ويعربني وه مرف اكتاحلول كوجيل كلي بكرع بول ادرتركول ت ملسل جنگ كرف كي با دووصرون تك قائم ربي رايس و كيو كرحيرت بهوتى بيه كه وه كياره موبرس تأك بافى ربى اوركيس سلفالله ين فتم مولى رجب عنماني تركول نے قسطنطنيه يرقبضدكرليا-اس ونتس اب کے جے بائخ سوبرس کاعرصہ ہونے آنا ہے رقسطنطینہ یا استسنبول ا یہ ترکوں کا رکھا ہوا نام ہے) ترکوں ہی کے تبضہ میں ہے۔ بہاں سے الفول نے برابرادرپ پریملے گئے اوروا کنا تک بینج گئے ، بعد میں دفیۃ رفیۃ پیرقامات ان ك قبض سے دلل كئے اور اہمى كونى إر ميرس موے كريناكم ظيم مل كست کھانے کے بعرقط طینیہ سے بھی انھیں یا تھ دھو ایر اتھا اس پر انگر را وں کا تفسر ہوگیا تھا اور ترکی سلطان ان کے اقدیس کٹٹریٹلی کی طرح سقے لیکن ایک زردست فائد مصطفى كمال إناء اسمعيست كوقت مين ابن مك كو بچانے کے لئے الحقے ا وربڑی جا نبا زانہ جدوجدے بعد کامیاب ہوئے اب ترکی این جہوری مکومت ہے اور سلطان کا ہیشہ کے لئے فالم ہوگیا ہے۔ کال یا نثا اس جہوریت کے صدر میں بقطفلنیہ جو پہلے شرقی رومیوں کے <sup>ز ہانہ</sup> میں اس کے بعد ترکوں کے زمانہ میں ، فتر یڑھ ڈٹراریس تک ملطنت

کاصدرمقام رہا آگرمیہ اب بھی ترکی سلطنت میں شامل ہے لیکن اس کاصدر مقام نہیں ہے۔ ترکول نے اس کے شالئ اثرات سے علیحدہ رہنا ہی مناسب سمجھا اور دورایشائے کو چاک بین انگورا دیا انقرہ) کو اپناصدر مقام بنایا -

مے دو ہزار برس کا عرصہ آنر عی کی طرح سلے کر ڈالا اور إن وا تعات سے بڑی تیزی کے ساتھ گذر کے جو تسلنطنیہ کے آیادہ رومی ملطنت کے تبدیل ہونے کے بعدیے ورپے ہوتے رہے۔ یہ تو خير ہوائيكن شطنطين نے آيك اورنئ بات كى - دە عيسائى ہوگيا اور چاكر وه بأوست و نفا اس منه عيها يرّت لا زمي طور يرسلطنرت كا سركا رى زاب بن كَى - عِدائى مَرْمِب كى عِنْدِيت مِن يه كايا لِمِنْ ايك عجيب عُريب چیررہی ہوگئی ۔بعنی کہاں تو یہ ندم ب مور دعنا ب اور کہاں پکا کیا ٹا ہی برہب ہوگیا ۔ کچھوصہ تک اس تبدیلی سے عیسا نیٹٹ کو کی گ فائد انہیں بہنیا ، بلکہ مختلف ورقوں نے ایس میں ارا محبر انشروع کردیا حتی که اس کے دو کرے ہوگئے - بینی اطینی فرقر اور یو نانی فرقہ -اللینی خرقہ کا مرکز روم نقاا ور روم کا بشبب اس کا پیشوا اناجا تا تھا ۔اس کے بعديهي بإياك روم موكيا يوناني فرقه كامركز قسطنطنيه نقا - لاطيني فرفه تسام شالی او درمغربی یورپ می میسیل گیا اوراس کا نام رومن کیتھولک جرج پرا پرائ فرقہ جو قدم مقائر کا نہایت ختی ہے یا بند تھا آ رکھو ڈاکس حریے کہانے لگا . مشرقی رومی سلطنت کے زوال کے بعداس کٹریونانی فرقے کو حاص طور رروس میں برا فروع عاصل ہوا۔لیکن جب سے وال اشتراکیت کا زوْرچوا ہے ، اس فُرقہ کی کیاکسی نرہی فرقہ کی بھی کوئی سرکا ری حینیت

میں مشرقی رومی سلطنت کا تذکره کرر اموں بکین حقیقت بر ہے كراس روم سے كوكى تعلق شقا حتى كراس نے اللينى زبان مجى ترك كردى بقی اوراس کے بجائے بونانی زبان اختیار کر لی متی گویا ایک طرح سے يەكىنا زيادە مىچ بوگاكەيدىكندركى يونانى سلطىنت كاتمىدىتى مغربى يورىپ سى إِسْ كَاكُونُ تَعَلَّقُ نَهِيسِ رَهِ - يَعِرِهِي أَيْكَ عَرِصِهُ لَكَ وَهِ مَعْرِنِ مُلُونٌ كُواْ بِنَا أَتَحت مجحتی رسی اور پرتسلیم کرنے کو تیار نہوئی کہ انھیں " زا داؤ رخو دخما رہونے كائق سيع ، روم سي الل سيعلقي كم با وجود مشرقي سلطنت في در وي لقب کو جھیوفرا اوراس کے باتشدے بھی رومی کہلاتے رہے ، جیسے اس لفظ میں كونى ما دوكا الربواس عن اوهجيب إت يرسعك الرمية مهرروم سلطنت كا صدرمقام نہیں را لیکن اس سے اس کے وقاریس کوئی کی اُنیل آئی حتی کہ ان ومشیوں نے ہی جواسے فتے کرنے آئے تھے بہت ہیں ویکیں سے بعد ال برحم كياليكن برس احترام سع بيش آت - ويحا - برس ام بس يه ما دو ہونا ہے اور عقیدے میں یہ قوت ہوتی ہے۔ جب یا سلطنت روم کے با تقسے مل کی قواس نے ایک نی لیکن باکل دوسرے قیم کی سلطنت کی بنیا و ڈالنی شروع کی ۔ یوگول کا بیر خیال تھاکہ مطرت عینی کے اٹنا کر د پھرس روم آئے بتنے اور یہاں کے پیطر شہرپ الوسے سنتے۔ چنا کچراس وجہ سے روم اکثر عیا یکوں کی نظریس مقدس او گیا۔

ادر دم کے بشب کے عہدہ کو فاص الہمیت ماصل ہوگئ ، شروع شرقع میں روم کا بشپ بھی و وسرے بشیوں ہی کی طرح تقا لیکن جب شہنشاہ مطنطند میلاگیا تورفتہ رفتہ اس کی اجمیت بڑھ گئ- اب شصب میں اس برترنہ رہا۔ اور بطرس کا جانشین ہونے کی فیٹیت سے وہ تام بشیول کامبردار سمحا جانے لگا۔ بعد کو اسے پوپ کا خطاب المر تہیں معلوم ہے کہ پوپ ج مجی موجود ہیں ۔ دروس کی تیونک فرقے کے بیٹیوا شمحے جاتے ہیں۔

یہ بات بھی دکھیں سے حسا کی نہیں ہے کہ رومی فرتے اور ہونا نی فرقے کے درمیان اخلاف کی خاص وجہ مور توں کا استعال تقا، رومی فرقہ اپنے پہٹیوا دُں اور خاص کرحضرت عیسیٰ کی اس مریم کی مور توں کی بوجا کا حامی تقاا درکٹر یونانی فرقہ اس کاسخت مخالف تھا۔

عرصه تک روم پرتنالی قوموں کے سردار وں کا قبضہ اور حکومت رسی الکن اکثر وہ بھی قسطنطینہ کے شہنشاہ کی سرواری کو تسلیم کرتے رہے ال درمیان میں روم کے بشیب کی قوٹ بڑھتی گئی ھٹی کہ اسے قسطنطینہ ہے مرتشی کرنے کی جمت ہوگئی۔ جنا مخدجب مورتوں کی بوجا کے مسلم رچھاڑا چرا توبوب نے روم کومشرق سے با تل علی در کیا ۔ اس عرصہ میں اور بہت سے واقعات ہوگئے جن کا ہم بعد میں الرا و کریں گے مثلاعرب میں ایک نیا نرمیب اسلام بدیرا ہوا او رعرب لوگ تام شالی اخریقہ اور اسین برجلہ اور ہونے گئے اس کے اور اسین برجلہ اور ہونے گئے اس کے ملا وه شآلی ۱ ورمغربی بورب نین نئ نئ مگوشیس قائم مهورسی هیس ۱ ور عرب لوگ مشرقی رومی سلطهنت برابس زور شور سے حطے کررہے تی پوپ نے شال کی ایک جرمن قوم فرنیس کے سروارسے مرو اللی اوربعد كواس مير داركارل يا جارس كوردم كى كرّى برسما ويا كيااور أس إ وشاه بنا ويا كياً ميه بالكل نني سلطنت على ملكن اس كا نام بقي الفول نے رومی ملطنت رکھا جے بعد مین مقدس روی سلطنت " کھنے گئے -

دراصل ان کے نزدیک صرف وہی سلطنت، سلطنت ہموسکتی ہے جو رومی ہو۔ اگر چہ رومی ہو۔ اس کے بغیر کوئی سلطنت ہمیں سمجھی جاتی تھی، اگر چہ سنارل بین جوجا رئیس اعظم کے نام سے مشہورہے ۔ روم سے کوئی تعلق نز تھا۔ گھا۔ گھا۔ یہ نئی سلطنت ت کی مسلطنت ت کی سلطنت کا تم سمجھی جاتی تھی لیکن اس کے نام کے ساتھ ایک سفظ کا اور اسلطنت کا تم سمجھی جاتی تھی لیکن اس کے نام کے ساتھ ایک سفظ کا اور اصلا فرہوا۔ یہ مقدس اس سے کہ یہ باتھ تھی سائی سائل اس سے کہ یہ باتھ تھی ۔ جس کا پیر بوپ تھا۔

پر دهمیو - پر عقائر کی عمیب قوت کا کرشمہ تقاکہ ایک فرنیک

اہرمن جو وسطی پورپ کا رہنے والا تھا رومی خہنشاہ بن گیا ۔ اس مقدس

مسلطنت کی اُسندہ کا رہنے اس سے بھی زیا دہ غیب ہے ۔ پرسلطنت تو

کیا اس کی پر عیائیں تھی ۔ قسطنطنیہ کی مشر تی سلطنت تو برابر قائم رہی

لیکن یہ مغربی سلطنت کبھی برلی کبھی بگڑی ۔ کبھی پھربن گئ ۔ تیج پوجھیہ تو

پرولت محض برائے نام زئرہ تھا، گریا یہ ایک خیابی سلطنت تھی جھیست برولت محض برائے نام زئرہ تھا، گریا یہ ایک خیابی سلطنت تھی جھیست برولت محض برائے اس مقدس اور می سلی اور می سلطنت کی یہ تعربیت کی ہے کہ بنہ وہ مقدس متی ، نہ رومی تھی اور من سلطنت کی یہ تعربیت کی ہے کہ بنہ وہ مقدس متی ، نہ رومی تھی اور من سلطنت کی یہ تعربیت کی ہے ۔ اسی طرح کسی شخص نے مندوستانی سول سروس اور مندی بنہ اور مندسروس اور ہے ۔ تعربیت کی ہے ۔ لینی بنہ اور مندسروس افرائی سول سروس اور ہے ۔ تعربیت کی ہے ۔ لینی بنہ اور مندسروس افرائی کی ہے ۔ اسی طرح کسی شخص نے مندوستانی سے ۔ لینی بنہ اور مندسروس اور ہے ۔ تعربیت کی ہے ۔ لینی بنہ اس میں برسوا در ہے ۔ تعربیت کی ہے ۔ لینی بنہ اس میں برسول د مہذر ب ) ہے اور نہ سروس افرائی کی ہیں برسول د مہذر ب ) ہے اور نہ سروس افرائی کی ہی ہو اب تک ہے ۔ نہ سول د مہذر ب ) ہے اور نہ سروس افرائی کی ہی ہی ہو اب تک ہے ۔ نہ سول د مہذر ب ) ہے اور نہ سروس افرائی کی ہی ہی ہی ہی ہو اب تک ہی ہی ہو اب تک ہو ۔ نہ نہ سول د مہذر ب ) ہے اور نہ سروس افرائی کی ہی ہو اب تک ہو ۔ نہ نہ سول د مہذر ب ) ہے اور نہ سروس افرائی کی ہی ہی ہو اب تک ہو ۔ نہ نہ سول د مہذر ب ) ہے اور نہ سروس افرائی کی ہو اب کی ہو اب کا کہ میں ہو اب کا کہ کو بیا کی ہو اب کا کہ کو کے کہ کو بیا کی ہو اب کو کی ہو اب کی ہو اب کا کہ کو کی ہو اب کا کہ کو کی ہو اب کی کی ہو اب کا کہ کو کی ہو اب کی ہو گورٹ ہو کی ہو کی ہو کی ہو گورٹ ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی

خیر کچه بمی سهی دلیکن به خیالی" مقدس رومی سلطندستا بر ایک

ا یک عالم گیرملطنت ہے لیکن حقیقت میں ایسی کوئی سلطینت یا حکوم نہیں گذری ہے جس کی حکومت ساری دُنیا پر رہی ہو، گر معزالیہ کی آفا اً برورونت کی مشکلات اور دور و دراز کی سافنت کی وجرسے پُرانے زانے کے بوگ اسی خیال میں تھے کہ واقعی اس عالمگیر سلطنت کا وجود ہے۔ جانج بورب اور بحرروم کے قرب وجوارس روم گی ریاست کوسلطنت بنے سے بیلے سی عام مکومتوں سے بالا رسمجاجاتا تھا ۔ او رسے خیال کیاجاتا تفاکراتی ب بریاسیں اُنحت ہیں۔ روم کی اتنی دھاک مبٹی ہوئی مقی کہ ایشیا ہے كو ميك كي يوناني رياست بير فمم Pergamum کوان کے با دیشا ہوں نے بچے کم اپنی خوشی رومیوں کی اطاحبت منطور کر کی متى و محسوس كرتے مقے كر وم صرت زياده طاقتورت اوركوني اس كا مقابل نہیں کرسکتا کیکن میں تہیں بتاجا ہوں کہ اس کے با دعود تجرروم کے آس پاس کے مکوں کے علاوہ زجہوریت کے زمانے میں روم کی کسی اور لک در مکومت می اور نه سلطسنت کے زا ندمین شالی یورب کے وشیول نے کمٹی روم کی اطاعت قبول نہیں کی او راس نے ہی ان کی کچھ زیا دہ بردا نه كي - بهرمال روم كا حِلعَه اختياركتنا بي سبي لكن اسع ابني عَالمُكْسِلطنْت كالقين لقاً اوراس زانه كي مغربي دياجي است تسليم كرتي نقى يبي وصرفتي كه رومي سلطنت ايك عرصة بكّ قائم ري حتى كه اس كي شهرت اوراس کا وقاراس دقت بھی! تی رہائیب دہ محض لرائے نام تھی۔ اسی عالمگیر سلطنت کانخیل جس کی ساری دنیا برحکمرانی ہو محض

وحی عالملیر صفات کا چل جس کی سازی دیا بر طرای ہوسک روم کے ساتھ محضوص نہ تھا لکہ پرانے زانے میں جین اور مهندؤسستان میں ہمی یہ خیال لماہے ۔ تہیں معلوم ہے کہ اکثر جیتی سا لھنت رومی للمنت سے زیادہ دسیع رسی ہے وہ بجرا ططر کا بھیلی موئی تئی میں کا بادشا ہ دسیم اسانی فرزند کہاتا کا اور مینی لوگ است عالمگیر شہنشاہ تصور ارت شت میں میں کا میں اور باوشا ہ میں ہے کہ دیش فیلیا اور قویس اکٹر میرکشی کرتی رستی تقیس اور باوشا ہ کا حکم نہیں بانتی تقیس لیکن وہ بھی اسی طرح " دھٹی شمجی جاتی تھیں بنینے ردم والے شالی بورب کے لوگوں کا "وحشی " بھے شقے سے

اسی طرت ہندوستان بس می شروع زانے بی سے عالمگیر اوشا ور ا أزار و المائ جنفين حكرورتي راجر كه كق في اس مين شاك نبين كرمندور! ن والوں كى نظريس دينا بهت محدود لقى - مندوسان خود اتنا برا الا عب كرده ای کودنیا سمجھتے تھے اس سے اگرا ب بندوشان برکسی کی حکومت موجاتی تى تووه وياكى عكومت كربرا برعجمي باتى تتى المهرواك وحتى إبندتان کی اصطلاح میں مجھ کہلاتے تھے۔ راجہ بعرت میں کے نام برہا رہ ایک کا ام بها رت ورش بر احروتی را مهاالگائے اور جا بھا است نے تھے ک مطالِق میرهسٹرا ورائل کے بھا یوں نے بھی اسی عالمگیر حکومت کے لئے جنگ ل تی بهال مُورِّب کی قرابی کی ایک شاہی رسم رائج گی جے اشوام پدر م کتے تنے یہ مبی عالمگیر سلطنت کا دعویٰ اور اس کی علامت سمجمی حاتی متی التو ن مى عالمكير للطنت كام كرنے كارا ده كيا تما ليكن حنگ وحدال كونفرت بوجانے کی وجبسے اس فے شکرکٹی اِنفل ترک کردی - بعدے زانے لیس ہندورتان کے دوسرے الوكيت يرست راجاؤں نے بھى اسى كى كوشش

ک مثلاً گیتا ما ندان کے راجہ وقیرہ ۔ تم نے دیجا کر رانے زائے میں لوگوں کے ذمین میں اکثر عالمگیر با بتا ہ اور عالمگیر سلط میں کر خیان رہتا ہا۔ اس کے بہست عرصے کے بعد میروم پرتی یا ایک نئی شم کے سامراج کا فہور پودا ۔ ان وونوں نے دنیا کو بہت تہ والا کیا ۔ آج چرا کے عالمگر سلطنت کے تذکوے ہورہ جب بل بلین اس سے کوئی عالمگر باوٹ ہت یا عالمگر با دنتاہ مراد بنیں ہے ۔ بکر ہدا کی قسم کی رئ دیا کی عالمگر جہوریت ہوگی جوا کی قوم کو دوسری قوم ایک طبقہ کو دوسر سے بطیقہ کے لوضنے سے باز رکھے گی آیا اس قسم کی کوئی چرستقبل قریب پی مکمن ہی ہوگئی یا نہیں ۔ یہ کہنا بہت شکل ہے لیکن اس میں فتار نہیں کہ آج وریا کی حالت بھی کا ناگفتہ یہ ہے را دراس کے سواکوئی چارہ کا رنظ نہیں کہ آج وریا کی حالت بھی ک

ا مسربہ بہت راورا ن سے حواوی جارہ دار طراسی ایا ۔
میں نے شائی ہورب کے "وشیوں کا بار از رکرہ کیا ہے۔ میں وشی کا نفطاس کئے استعال کرنا ہوں کہ دوم والے انفیں اسی نام سخاطب کرتے ہتے ہوں کہ دوم کے اپنے مہدوشانی یا رومی دوسرے قبیلوں کی طرح مہدوشان یا رومی کہنے مہدوشانی یا رومی کرتے ہتے ہیں جوش عل زیادہ تھا۔
کیونکہ وہ کھکے میدانوں میں زندگی بسر کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ عیسانی ہوگئے اور جب الحوں نے روم فتح کیا تو عمو گا وہ ظالم وشمن کی حیثیست سے وہاں اورج ب الحوں نے روم فتح کیا تو عمو گا وہ ظالم وشمن کی حیثیست سے وہاں واضل انہیں ہوئے ۔

کی بعنی گو تھ فرنگس وغیرہ کی نسل سے مہیں۔
میں نے رومی با دخا ہوں کے نام تہیں نہیں بنائے ان کا ایک
سے شمارسلسلہ گذراہے اور معدود سے نیر دکانام توضرور منا ہوگا۔ لکی بہت
سے بعض تو بدی کا مجمہ تے ۔ تم نے نیر دکانام توضرور منا ہوگا۔ لکی بہت
سے اس سے بعی بڑے گذرے میں وان میں سے ایک عورت آ کریں
بھی تھی جو اپنے بیٹے کو قتل کر کے خود شخت و تاج کی ما لگ بن بیشی سے

تطنطنيه كاوا تعرسے -

روخی سلطنت کے قیام کے بدین سوبرس کہ روم مغربی ویا کا مرکز دیا ہے بہت بڑا شہر ہوگا عمل میں عالی شان عاربیں ہوں گی اوسلطنت کے کونے کوئے کوئے اس استے ہوں گئی اوسلطنت کونے کوئے کے بیٹر اسے وگ یہاں آتے ہوں گئے داہوں کے کہاجاتا ہی کاد ور دور سے بیٹھا رجا زان کے لئے اسھے اچھے ستحفہ لاے ہونگے مثلاً ایاب کھانے کی جیزیں اور طرح کا قبتی سا این اہرسال ایک بین جا زوں کا ایک بیٹر اسح قلز م کی مصری بندرگاہ سے مندوستا ن کی طرف روانہ ہوتے ہے جب کی طرف روانہ ہوتے ہے جب کی طرف روانہ ہوتے ہے جب منرقی موائیں جب کہ اس وقت روانہ ہوتے ہے جب مرکز کی موائیں جب زائد کی میں اور جہا زحالات کی مرد سے مصر حالی کی مدو سے مصر والیس آتے ہے اور قبتی سا ای لا و کر عرب کی دو ایس آتے ہے اور قبتی سا ای لا و کر عرب کی دو سے مصر والیس آتے ہے ۔مصر سے یہ سا این کی مدو سے میں سا این کی دو سے مصر والیس آتے ہے ۔مصر سے یہ سا این کی دو سے مصر والیس آتے ہے ۔مصر سے یہ سا این کی دو سے مصر والیس آتے ہے ۔مصر سے یہ سا این کی دو سے مصر سے یہ سا این کی دو سے مصر والیس آتے ہے ۔مصر سے یہ سا این کی دو سے مصر والیس آتے ہے ۔مصر سے یہ سا ای کی دو سے مصر والیس آتے ہے ۔مصر سے یہ سا ای کی دو سے مصر والیس آتے ہے ۔مصر سے یہ سا ای کی دو سے مصر والیس آتے ہے ۔مصر سے یہ سا ای کی دو سے مصر سے یہ سا این کی دو سے مصر والیس آتے ہے ۔مصر سے یہ سا ای کی دو سے مصر والیس آتے ہے ۔مصر سے یہ سا این کی دو سے مصر والیس آتے ہے ۔مصر سے یہ سا این کی دو سے مصر والیس آتے ہے ۔مصر سے یہ سا این کی دو سے مصر والیس آتے ہے ۔مصر سے یہ سا این کی دو سے مصر والیس آتے ہے ۔مصر سے یہ سا این کی دو سے مصر والیس آتے ہے ۔مصر سے یہ سا این کی دو سے مصر والیس آتے ہے ۔مصر سے یہ سا این کی دو سے مصر والیس کی دو سے مصر سے دو م بھی کی دو سے مصر سے دو م بھی کی دو سے مصر والیس کے دو م بھی کی دو سے مصر سے دو م بھی کی دو سے مصر سے دو م بھی کی دو سے میں کی دو سے مصر سے دو م بھی کی دو سے

یه نمام شجارت امیروں ای آرام اور فائرے کے لیے تھی جنبہ ادی تو میش و آرام سے گزار نے تصلیکن عوام مصیبت میں مبتلا نف تین موہرس تک روم کا مغرب میں سکر بیٹھا ہوا تھا۔اس کے بعب جب تسطنطنیہ آباد ہوا تواس نے بھی اس اقترار میں حصتہ بٹالیا لیکین پر بڑے تعجب کی بات ہے کہ یونا ن نے قو مخصری مرت میں علم کے میدان میں بڑی بری جزیں بیش ندار سکا ۔ تیج پوچیو تو بری بیش ندار سکا ۔ تیج پوچیو تو رومی تہذیب کا ایک دھندلا ساعکس معلوم ہو تی ہے۔ البتدایک چزیں رومیوں نے خاص بیش قدمی اور رمنائی کی مینی قالون نے معالمے میں ۔ اب بھی ہم لوگوں کورومی قالون بڑھنا پڑتا ہے۔ کیونکر پوروسی کے قالون کا بڑا صقد اسی پر ملی سمجھا مہاتا تھا۔

ے قانون کا گراصہ اسی پرمبی مجھا جا اتھا۔
اکٹوسلطنت برطانیہ کا سلطنت روم سے مقابلہ کیا جا تا ہے جمو گا
انگریز : پناول خوش کرنے کے لئے ایساگرتے ہیں، یوں قوساری سلطنت
کم دبیش یکساں ہوتی ہیں، وہ دوسروں کو بوٹ بوش کھیلتی ہیں گئیں
روسیوں اورا نگریز دن ہیں ایک خاص مناسبت ہے دینی ہے جیسبات
سے کہ وونوں شخیل کے معالمے ہمں کورے ہیں۔روسیوں کی طرح انگریز ہی ششر
بند اورخود نید ہیں۔ اور یہ تھین رکھے ہیں کہ دنیا ان کے آرام اور فائے
کے لئے بیدا کی گئی ہے۔اس سلئے وہ بے کھٹے ڈندگی کے مزے بوشتے ہیں۔
سے کا ان سے لڑ رہے ہیں۔

## (۳۵) پارتھیااورساسانی

اجها اب سلطنت ردم ا دربورپ كاقصّه توخيور وا ورملو و را دنیا کے دوسرے حصوں کی سیرکزیں بہیں دیجینا ہے کہ اپنیاریس کیا مور ہا ہا اور مہندوستاک ا ورمین کا قعدہ کے بیان کرناہے۔ ا ب یا ریخے کے طلع يرن نن ننط خلك فو دار م وسنة واس التي تبين ان كالبي كي تذكره كرناب یج تویہ سے کرمیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے واست ملول کا مال بیان کرنا ہوگا کہ ممکن ہے میں گھبڑ کر اس خیال ہی کو ترک کرمبٹھوں ۔ یں نے اپنے ایک بچھلے حکامیں مکھا تقاکہ پارتھیا میں خبگ کار ہای Carrhae ) کے موقع پر رومی جمہوریت کی فوجوں کوٹکست فاش مونی تقی لیکن اس و تت میں نے یہ نہیں تبلایا تھا کہ یا رمقی کو ن تے اورایرا ن اور عراق میں النوں نے کس طرح ایک ریاست قائم کرلی بہیں یا و ہوگا کہ سکندرے بعداس کا سبہ سالا رَسلوکس اوراس کی اولا دعرصة كاب اس سلطنت يرحكومت كرتى رمي جومندوسا نسك ابنیائے کو چکت کک بھیلی ہوئی ہتی۔ کو ئی تمین صوبرس تک ان کا د ور دورہ رہا ۔ لیکن اس کے بعد وسطی ایشا کی ایک قوم یا رهی نے الفیس نکال باہرکردیا۔ یہ لوگ ایران میں جو اس زما نرمیں یا رهیا کہلاتے تھے رہے تھے ۔ اپنی لوگوںنے رومیوں کو جہوریت کے آخری و ورس

شکست دی بقی ابھر یا دشاہست قائم ہونے کے بعد بھی رومی معبی آن کا یوری طرح ان سے ان فلع تمع ند کرسکے ، غرض یہ لوگ ڈھائی سوہرس تک پا رتھیا بر مکم ان کرتے رہے متى كرايك اندروني انقلاب في ان كا خاتم كرديا - ايرانيوں في ان يرويي حکرانوں کے فلاٹ بغاوت کی اوران کی جگرخودا پنی قوم اور فرمہ سے ایک شخص کو با د شاہ بنایا اس کا نام ارد شیرا دل تنا ۱۰ یک نسل سالی فا دایک نسل سالی فا دایک نسل سالی فا دروسرے نام سے مغہورہ ہے۔ ارد شیر بڑا یکا ذرتشی مفااور دوسرے ندم ہو کے ساتھ ذرا بھی روا واری کا برٹا ؤ نہیں کرآ تھا۔ یہ تو تہیں علم ہوگا کہ یا دسی جی اسی زرتش مزمب کے بیرو ہیں - ساسانی رومیوں سے بہیشہ برمسرمیکار رسیع يها ل يك ايك مرتبه الفول ني يك روي إ دشاه كوكرفنا ركه ليا قا . بار إ ایرانی نومبی قسطنطنیک قریب یک پنج گئیں - اورایک دفعہ اتفول نے حرنع کرایا . ساساتی حکومت زرشی نرمب کی پرجوش حایت کے لیے خا<sup>م</sup> طور بِمَثْهُورب - حبب ساتوی صدی عیسوی میں اسلام کا الهورمواتواس نے ساسانی فکومت اوراس سے سرکاری مذمهب دونول کاخاتیه کردیا جینانچه رُرْتَنَى مْرْبِب كِي بِهِت سے بير كول نے اس نقل باوردارو كيرك فوك سے ليف ولن می کوخیر با دکہہ دیا ا ور مندو تبان چلے آسے ، ہندو سان حس طرح ا بنی بنا میں آئے وا وں کاخر مقدم کرا رہاہے - اسی طرح ان کا بھی آس نے تھلے ول سے خیر مقدم کیا ، منکروٹ ان کے موجودہ یا رسی ابنی زرتنتیوں

مثان مختلف ندامب سے روا داری برتنے کے معالے میں اگر مبدو کا دوسرے ملکوںسے مقا بلدکیا ما ئے تو بڑی جرت ہوتی ہے - اکثر ملکوں میں ، خاص کریورپ میں ، جو لوگ سرکا ری ندمہب کونسلیم نہیں نے تے ۱۰ ان برطرح طرح کاجر و تفتد دکیا جاتا تھا۔ ان کی تنافی قریب قریب ہر میں ہر مجلہ لئی ہیں بیکن مہند و ستان میں برائے زمانے میں تمام مذا مہب کے ماتھ بوری روا واری برتی جاتی تھی ، ہند و دھرم اور بر هرمت میں جو تھوڑی سی شکش ہوئی و معز ب کے تقلف ذا سبب کے خو فناک تھا دم مے مقالی ان کھر بھی نہیں ہیں ہے اس چرکواس سے ذہن نتین کر سینے کی ضرورت ہے کہ برمتی سے آج کل مہند و ستان میں آئے وہ فرای اور فرقہ والانتھ کھراست ہوئے رہتے ہیں اور جو لوگ تاریخ سے تا واقف ہیں ان کا خیال ہے کہ ہمند و ستان میں ہمیشہ سے بی ہوتا مبلا آیا ہے۔ یہ خیال با کل علا ہے ۔ کیو کہ مام موجودہ خیگر مے مال کی میدا وا دہیں بلجوراسلام کے بعد سیکر سوں برس کا مبلان مہند و ستان کے ختلف محتول میں اپنے پڑوں یوں کے ساتھ نہا یہ اس وعافی سے ساتھ نہا یہ اس وعافی سے ساتھ نہا یہ اس وعافی سے القراب کے ۔ جب وہ تاجروں کی حقید سے آئے اس وعافی سے القراب کے ۔ جب وہ تاجروں کی حقید سے آئے اس وعافی سے بہت آئے کی بات چھڑوی۔

ا ۔ توسیندوشا ینوں نے پارسیوں کا خیر مقدم کیا۔ اس سے خدوسدی بہلے الفوں نے بہو دیوں کا بھی اسی طرح خبر مقدم کیا تھا جب کہ وہ جبر د تشار سے عاص کر بھی ص می عسدی میں روم عالے تھے ۔

سے مام اکر بہلی صدی عیسدی میں روم بھاگے تھے ۔
میں زمانہ میں ایران میں ساسا بنوں کی حکومت بھی اسی زبانہ میں مثام کے رمگیتائی علاقہ میں بال میراکی حجودتی سی ریاست بڑے عروج برنتی کیان اس کا بیعروج تقوڑے ہی دن رہا۔ نتام کے رمگیتان کے عین وسطیس ال میراکا بیعلاقہ بہت بڑی سیارتی منڈی تھا۔ آج بھی اس کے کچھ آٹار باتی بیربن سے اس کی کھھ آٹار باتی بیربن سے اس کی کھھ انتان عارقوں کا بتہ جلیا ہے۔ ایک وقت بیس زنوبیہ

ای ایک خاتون بهان برسر حکومت متی لیکن رومیول نے اسے شکست وی او روراان کی حروا بھی کھیو کہ ہے گئے ال وربیڑی و ڈال کراسے روم ہے گئے عیدی سند کے شروع بیں شام بڑی سربنر جگر تھی۔ آئیل کے نئے عہد نامے بیں اس کا عال ورج ہے ۔ اگرچ بهاں حکومت کی برنظی اور منظا لم کی کمی نہیں تئی لیکن اس کے با وجو د برنے برنس شہر موجو دقے ۔ آبا وی بہت گنجان لمتی و برخ کی نہری بہتی تعیس اور سجارت و بیع بیا نے پر متی بلین سلسل جنگ اور برنظمیوں نے چوسوبرس کے اندراندر لئے دیران کر دیا۔ وہ عظم الشان شہر بریا و ہو گئے اور تمام برائی عمارتین سار بھی المبلک دیا۔ وہ عظم الشان شہر بریا و ہو گئے اور تمام برائی عمارتین سار بھی المبلک کے ان آئا رقدم ہوائی جا تو یا تی تمیر البلک کے ان آئا رقدم ہوائی جا نہیں نظر آ سے گا دو یا بل بھی تہیں نظر آ سے گا در بہت سے و وسرسے مقاما س بھی و کھائی دیں گے جو کسی زیا نہیں ایک اور بہت سے دوسرسے مقاما س بھی و کھائی دیں گے جو کسی زیا نہیں ایک میں شہر ورسے لئی اس بے ۔ اور بہت سے دوسرسے مقاما س بھی نہیں ہے ۔

## (۳۶۱) جنوبی مندکی نوآ با و یا ل

٨٧ رايريل سيم ١٩١٧

ہم بہت وُوروُ ورموائے۔اب ہندوستان والب ملیں اور دکھیں کہ ہمارے بزرگ بہاں کس رنگ میں تھے ۔ تہیں کوشنوں کی سرحدی مناب سلطنت کا یعنی اس عظیم انشان بود و سلطنت کا توخیال مرکاعب میں تمام شالی مبندا وروسطی ایشار کا مجوعصه شال نقا اور عب کی را مدرهانی پرش و يالشاوران متى يتهيس شايريه منى يا د جواكاكراسى زبانديس حبوبي مندين طلت اً نوعواکے نام سے ایک بڑی ریاست مت آئم متی جو بجرعرب سے شیل ہے ۔ بنگال تک بھی ہوئی متی کوئی تمین سوبرس تک کوشنوں ا درتا ندھراوا یوں کا دوردوره را تميري صدى عيسوى ك وسطيس بر دو او السلطنين تحمير او رپورکھ پرع صرتک ہند و سان میں بہت سی حجو ٹی حجو تی ریام لکن اس کے سوبرس کے اندرا ندر یا تلی شریس ایک دوسرا چندر تھ پيدا موا ١٠ وراس نه جا رها مر مندوسا مرائع كا دورشر وع كيا - ببرمال نُیْنا خاندا ن کا تذکرہ کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہو لہے کہ ہم جنوبی تبدر کی خطیم اسٹان مہموں برایک نظر ڈوال س کیونکر انہی کے ذریعہ میدوساتی اُرٹ اور ہندوستانی تہذریب مشرق کے دور دور کے جزیروں میں ہنجی مندوسًا ن کی شکل تو تهارے ذہن میں ہوگی ۔ یہ ہمالیہ بہاڑا ور ودمندروں کے بیج میں واقع سے ١٠ وراس کا شاکی حصر مندر أو بدت

دورسے بیکھلے زا زمیں اسے تری سرحد کی زیا فرہ فکر رمتی تھی گیونکہ اسی طرنسسے دیمن ا ورحلہ وربورش کیا کرتے تھے بلین مشرق ومغرب اور حِوْب کی طرف بہت لمباساعل سیے ا دِرد دنوں طرف سے دائیں گی چڑ(ائ کم ہوتی جاتی ہے بہاں تک کہ کنیا کماری (یا کیسی کامورین) ہیں و ولوں کنار اکرال مات میں ۔وہ لوگ وسمندرے قریب رہتے تھے۔ فطرا اس سے بهت والبعر تق اس مع يرخال مرسكات كالفيس جازراني كاخوب کا بوگا بی تہیں بتاجا ہوں کہ قریم رہائے سے مغرب کے ساتد حوقی مند کا تجارت کا سلسلہ قائم نقا ، اس سے کوئی لیجب ہیں آگر ہندوت ان میں اسی ابتدائی زمان سے جا زمیازی کی صنعت موج و مواور لوگ سخارت کی الاش میں یامہم جوئی کے سلسلہ میں سمندر اِ رجائے ہوں بہورہ کا ایک تنفس وبتحے نے گوئم پرھ کے زمانہ کے لگ بھگ مبندوستان سے حاکر لنگا اس نے نیچ کیا۔میرانحیال ہے کہ ایخٹا کے فاروں میں سی مگر وہے کے سمناز عبوركرف كامتفاييش كيا كياب اوريه دلها يا بي كرا فتي محورب جبازون برارے موت جارہے ہیں۔ وتتے نے اس جزیرہ کا نام سنگل وسی ارکھا فالمكعل لفظ سنكوسي شنق ب عب كمعنى شيرك بين وليكايس الكيشر كاكوئي قصد بحيى مشهور بيے جو يجھے اس وقت يا د نہيں رہا ۔ غالباً انگريزي لفظ سلون اسی پرانے نام شکھل سے نکلاہے ۔

جنوبی مندسے لنکا تک جا اگوئی ایسابڑا کارنام نہیں تھا بیکن آل کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت سی شہا دہیں موجو دہیں کہ مندوسا نی جہا زسازی میں امر محق ورون بے شار بندرگا ہوں سے جو بنگال سے مجرات تک بھیلی مونی تقیس دور دور جا پاکرتے تھے۔ چندرگیبت موریہ



مے شہورو زیرمانک نے اپنی کتاب ارتو شابتریں اس زمانہ کے بحری برروں کا بھی کھ تذکرہ کیا ہے اس کتاب کا ذکر میں ایک خطابی کرد کیا ہو جو میں نے نینی جبل سے تمہیں لکھا تھا اس کے علا وہ چندرگیت کے دریا رکے یوانی سفیرسیس فنیس نے بی کئی مگر اس کا ذکر کیا ہے . اس سے طام رموا ہے کہ دریہ کے دور کے ابتدا ہی میں جا زمازی کی صنعت مندوستا ک میں فروع بریقی - ظاہرہے کہ جہاز استعمال ہی کرنے کے سئے بنا سے جاتے ہیں معض نائش کے لئے توبائے بہیں جاتے: اس سئے یہ معی تقینی سے کہ بہت سے ہندوشانی ان میں مبٹر کرسمندر یا رہمی جاتے ہوں گئے . فرراس مم جوئی کا تصور کرد بھراس کے مقابلہ میں اُج ہا رے اکثر بھائی سمندر میں قدم رکھنے کتنا کورتے ہیں اور اسے مرمب کے خلاف تاتے ہیں ۔ دانتی ہے تفاوت د کیوکر حیرت بھی ہوتی ہے اور بطف بھی آٹاہے جلا ہم اِن لوگوں کو پچھلے زانے وا لوک کا جائشین کیسے کہ سکتے ہیں۔ جب کر م ديمه سكت بي كه ده لوگ ان سي كهين زيا ده مجدار ته و خري سيست ے کہ اب بیب و وہ خیالات ہرت کچھ شخے جا رہے ہیں اور بہت کم لوگ ایسے رو گئے ہیں جو ان سے متا زموں .

 بنا ہواسے جس سے نابت ہو آہے کہ آئر صرائے پر انے لوگوں کو جہاز سازی اور بھری تجارت سے کتبا شغف تھا۔

ببرمال میرجوب سی تفاحی نے اس زبر دست کام بر مبقت کی اورمشرق کے تمام جزیروں میں ہندوسانی نوآیا دیا ں قائم کر دیں ۔ یه دهاوب بهی صدی میسوی می می شروع بوگئے تقے اور پوسکر دل برس کس جارہی رہے - الما عجا وا ساترا - ممبود یہ اور بور نیو گگ یہ لوگ يهني اور وإن آباد موكة اوراب ساته مندوساني مهذب وتدن او رمندوسانی آرٹ بھی نے گئے ، بر مارس تو مندوسًا منوں کی بڑی بڑی نوا بادیاں قائم تھیں۔ اُنفوں نے اپنے اکٹر منہروں اور بستیوں کے نام بھی ہندوسانی ناموں پر رکھے تھے۔ منالا اجو دھیا ۔ ہستنا پور پر کمپیلا کندھار دغیرہ - دیکھو تا رہنے اپنے آپ ر کوکس طرح د مرانی ہے ۔ انگلوسسیکسنوں کے جب امریکر میں آو آیادیاں فَا مُمَ كَيْنِ لُوا نِفُولَ نِے بھی ہیںصورت اصْتیار کی . اُج بھی امریکہ میں قدیم انگریزی شہروں کے نام پر بیبت سے شہرموجود ہیں یہاں تک مریکہ ب سے بڑے شہر نیو یا رک کا نام تھی شکالی انگلتا ن کے قدم شہر یادک کے نام پر رکھاگیاہے۔

تام آفر آبادیا ب قائم کرنے والے اصلی باشدوں کے سبا تھ رہا دیا ب قائم کرنے والے اصلی باشدوں کے سبا تھ رہا دتیا ب کرتے ہیں علط اس کرتے ہیں ہے تا ہے علو اس مربر وس سے باشندوں کو لوٹا ہو گا اور یہ اختیار کیا جوگا و کہ اس کے عرصہ بعدید نو آباد ہندوتانی اور دان پر مکومت جاتی ہوگا کہ کہ کہ دوتانی اور دال سے کیونکہ مہدوتان

ے با تاعدہ تعلقات قائم رکھنامشکل تھا۔ غرص ان مشرقی جزا کوئی بہندو ریاسیں قائم بوگیکس اس کے بعد بو دھوائے اور ان دونوں میل قداو کے لئے فو سینگش رہی ۔ یہ مقامات جو ہندوزین کہلاتے ہیں ۱۰ ن کی تا ریخ نہایت طویل اور دکھیسپ ہے اور آن کے اتا رقد ایم کی فلمت سے بہتہ جیا ہے ککسی کسی عارس اور مندون بہندوسانی نوا با دیوں کی دونی کو دو بالاکرتے ہوں مے۔ ہندو تا تی معاروں اور کا رگروں منے بھیے رئیسے شہر تعیر کئے تھے۔ مثلاً کموجے پشری وجے ۱۰ جا باہت ادعظیم الشان زبگ کو دوغیرہ ۔

مشرق کی ان نوا با دیوں ہیں ہماری دیجیبی کا بہت کچوسا ا لماہے ران کی سب سے بڑی ضوصیت یہ تھی کہ جنوبی مند کی اس زان کی ایک خاص مکومت نے اس او او اور کے تیام کا باضابط الل كيا تقارشروع شروع من آوشك للول كي حبّي كرنے والے الفرادي الو پر سی اور کی در ت سے خاندان اور لوگوں کی جاعتیں ابنے طور رکئی ہوں گی . کھتے ہیں كريام رجاكة إو موسفين كالمشكاد بهاب اور مندوشان يح مشرقي ساقل کے اور ان نے میں قرمی کی محکن ہے مراک کے کیو لوگ بھی سی مراب م روا میت بی مشہورہے کوجیب شالی ہندسے حکرکرنے وا بوں نے گجرات والول کوا ن محے ولمن سے نکالاتو یہ لوگ ہی ا ن جزیروں میں چلے سکے تھے بلکن مابعض قیارات ہیں۔ ہجرت کرنے والول کی زیادہ تنداد لِمُودُي سے لئے ۔ يہ مبكر تا بل علاقہ مے جنوب میں بقی جہاں ملو فاندان كى عكومت لتى راورىيى و وعكومت لتى حس فى الآيشاري لوا ادان تَامُ كرف كا منا بطرابتهم كيا معكن ب شال كي طرف س يها ل اوك چلے اسے ہوں اورو } ل گنجائش نرسنے کی وجرسے النیں ووسری طرف کا رُخ کر ایرا مو- ببرمال وجر کی بھی سہی ، لیکن یه واقعہ ہے کہ مندُوسًا ن سے دُور امنتشر مقامات مِن العصد اور بیک و تت نوآباویاں قائم کی گئیں میر نوآبادیا مندی عین مزرہ نائے ملایا۔ بورنور ساترا ما وااور دوسرے مقامات برقائم ہوئیں میں سب بتو ہو گوں کی نوآ بادیا ں تھیں جن رے نام بھی مندوسا فی تے مندی جین کی نوآ با دی کانامکبوجید تھا جواب تک کمبور یہ کے نام سے طہور مع فيال تو يجيئ كريه ام كما ن ست كمال بنجا النرهارديس كى دادى كابليس ايك مقام كبوم تفا- اسىك أم يرية نام ركاكيا تفا-

کوئی چار پاینج سوبرس تک یہ نوآ با دیاں ہندودھرم کی ہیروریں اس کے بعد ہرمگہ بدھمت بھیل گئی۔ اس کے بعد اسلام پنہا - چنا کچہ المالیشیا ر کامچے حصہ توسلمان ہوگیا ورکھے برھ مت کا بسرو رہا -

لما ایشارمیں ملفنتوں *پرسلطنتیں من*تی ا*ور گر*دتی رہی بسکین عولی مند کی نوام او یا س قائم کرنے کا خاص متیجرید مواکد دینا کے اس مصیمی سندی اریہ تہذیب میل کئی۔ چانجہ آج ملاایٹ یا رکے با شندے بھی کسی حد ک اسی تہذیب کے وارث میں وان کے پہارِں ووسرے افرات بھی کا رفر استقے۔ خللاً جینی تہذیب کے افرات انکین ملا اینیا رکے مختلف مکوں میں مبندو میٹانی اوردپی تہذیبوں کا اختلاط کا فی دکھسیے معسلوم ہو اہے ۔ تعف مکوں پر مندو ٹاتی اٹرحا وی ہے اور تعض پرجینی مثلاً بريا - سيام ا ورمندي مين كے خاص علاقه ميں حيني اثر زياد و سيمار لا یا میں مہند وستانی اثر۔ جا دِ ا-ساترا ·اورد وسرے جزیروں میں اگھ مندوسًا في افرنا يا ب بسكن اس براسلام كالمكارنگ مبى نظرًا تا ب مندوسًا نی اور مپنی تهذیبوں میں کوئی گرنبیں ہوئی۔ اگر حب و وا ایس د وسرے سے بالکل مختلف تفیں بعربعی و و تغیرکسی د تت ع سالة سالقطيتي رئيس - مندوستان مندو وهرم اوربو وه مت د د نوں کاسر شمد مقامین کے قدمب مندورتان ہی سے ایا۔ ار شدیس بھی مہندوت تی افزحا دی تھا۔ پہاں تک کہ مہندی میں اس چین کے زیرائر تفاع ارتیں ا کل مبدو سا تی طرز کی ہوتی تفین مین کا اثران مکوں باطرر مکومست اور زندگی کے عام نکسنے پر زیادہ برا یی دجہ ہے کہ آج ہندی مین مرباراورسام کے اشدے ہندو تانو<sup>ں</sup>

کے مقابلہ میں چنیوں سے شاہر معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی رگوں میں منگولی تون بھی زیادہ ہے جس کی وجہسے وہ چینیوں سوزیادہ لئتے جلتے ہیں۔

مندو تانی تہذیب کا اثر ان مقامت سے آگے ہی گیا۔ لینی فلیائن اور فارموسا کب بنجا جو کچرع صد کب ساتر آگی خبری دجے ہندو سلطنت ہیں شامل رہے تھے۔ اس کے بہت دن بعد فلیا ئن رہا بنجا کی مکومت ہیں شامل رہے تھے۔ اس کے بہت دن بعد فلیا ئن رہا بنجا کہ مکومت ہوا، و ہاں مجلس آئین سسا زکا ایک نیا ایوان تعمید سرم ہوا نقا ۔ اس کے روکا رپر جارتھ دریں گذو کی گئی ہیں جو گویا فلیائن ہوا نقا ۔ اس کے روکا رپر جارتھ دیں گئوہ کی گئی ہیں جو گویا فلیائن کی تہذیب و ترین کے جارس جی ویسری انگلو کی تہذیب و ترین کے جارس جو تی فلسفی لا دُسی کی تیسری انگی فلو کی تیکن تا نوان دا نصاف کی اور جو تھی ایکن سے متعلق ہے۔

## ۴۷ گیتا د ورمی مندوسامراج

*جس زانے ہیں جو بی ہندے با خدے معندریارے وحا*ہے كررب تفي اور دور درا زمقا مات يرايني لؤا با ديال او رشهر قايم كر بع مق من الى منديم عجب انتفار فا - كوفن سلطنت كى وت و ست ختم بوهكي عني اوراس كاعلقه ا زروز بروز كم مونا مارا بقا . شا لي سرے سے دوسرے سرے کے جو فی حیوثی ریاستیں قائم بوگئ تقیں جن پر آن سا کا ہیعتی یا تر کی قبیلوں کی نسل حکرا ں متی جوشاک دمغربي سرحد كى مراف سعم بندورتا ن آئے تے رہيں تہيں بناچكا موں كريكوك بود وسقے ادربندوسان بردیمن کی طرح حملہ و رنبیں ہوئے سفے بلکہ بہاں آباد ہونے سے سے أَسْغُ سَعْ ، ومعلى الثيارك دوسرت قبيلون في المات بدوى كم ماعة الخیں ان کے گھروں سے تکا لدیا تھا اور یہ دوسرے تبییلے ہی جین ہے بنیس بنیف یائے سَقِے لِکہ اکٹرجینی مکومٹ ان کو پحال با ہرکرتی تھی ہساو آگران نوگون نے عمواً سندی آرہ رسم ورواج آوررو آبات افسارلیں اوراسی رنگ میں رنگ گئے۔ وہ مہذب اور تہذیب و تدن کے معالم لیں مندورتان کوایا ولن سمجھے سفے کوسٹس بھی بڑی صریک مندی اربرروايات كے بيروق أبي وج ملى كروه النف عرصة ك بيال برسك او رمندوساً ن عربيتر صديرا ن كى عكومت بولني وديهال

الل مندي آريين كررس كيونكرية وامش متى كه مندوسان و اله الفيس فيرم مندوسان و اله الفيس فيرم مندوسان و اله الفيس فيرم محيس اس معاملهم كسى عد تك الفيس كاميابي هي موكى كان مندوسا بنول ك فرمن سه يه خيال پورس طور برزمت مكاكم دو بروسي او رفير بي يخصوصاً محيتر بول كه دل بي يه بات كائے كى طرف فلن من كر غير الن بر حكم ال بي و اس غلامي يزيج و آاب كھات محل خيا بي برابر د كمتى رہي - اور لوگول كو داخ بي ايك خلق موجو در بي - آخر كاران دل برواضة لوگول كو ايك لا لئى رسمال كيا لوجو در بي - آخر كاران دل برواضة لوگول كو ايك لا لئى رسمال كيا ادراس كر مفدس منك شروع كردى -

کے "مقدس جنگ شروع کردی۔
اس رہنماکا نام میں رکبیت نقا ۱۰سے وہ چندرگیبت ہمجولیا اس رہنماکا نام میں رکبیت نقا ۱۰سے وہ چندرگیبت ہمجولیا جانئوک کا وا وا تقا جس شخص کا ہم ا ب ذکر رہے میں اسے موریہ فائران سے کوئی تعلق نہ نقا۔ اتفاق د کمیوکہ وہ ہی باتلی تیز کا ایک مجونا اس وقت نام وفقا ن ہمی تہ افراس اراجہ تھا۔ لیکن اسٹوک کی تسل کا اس وقت نام وسے کا دینی موسے کے نشر وسے کا دینی موسے کے اس موقت اسٹوک کومرے ہوئے کا ہم میں کا ندگرہ کر دہے ہیں۔ اس وقت اسٹوک کومرے ہوئے کا ہم میں کا درکہ درکہ درکہ درکہ دیا ہم میں۔

بہتر رگیبت بڑا قابل اور دوصلہ مند خص تھا۔ اس نے بیسلے نالی ہندے دوسرے آریہ راجا وُں کو الانا خر دع کیا۔ اور ان کا ایک نم کا دفاق سا بنا لیا۔اسی سلسلہ میں اس نے محبوی قوم کی ایک لرلاکی لادیوی سے شاوی کی۔ اور اس طرح اس مشہورا ورطا قور قوم کی حا۔ بی ماصل کرلی۔ نہا بہت ہوشا ری سے پوری تیا ری کرنے کے بعید چندرگیبت نے مندوسان کے پروسی ما کموں کے خلاف مقدس حباک ' کا اعلان کردیا ۔ چیتری لوگ اور آ رہے رئیس اس جنگ کے بیشت بناہ ہم کیونکہ پروسی ما کموں نے تام قوت واقترارسے اٹھیس محروم کردیا تھا۔ بارہ برس کی جنگ کے بعد چندرگیبت نے شالی مہندکے کچھ مقتہ پر حب میں موجودہ صوبجات متحدہ ہی شال تھا قبضہ کرلیا ۔ اس کے بعدوہ گڑی پر بیٹھا اور اس نے بہا رام کالقیب افتیا رکیا ۔

اس طرح گیتا ما مدان کی ابتدا موئی به کوئی د وسورس بک مکران رہا۔ اس کے بعد بُن قوم نے آگرا سے پریشان کرنا مٹروع کر وہا ۔ گیسٹا خا ندان کے زا میں جارما نہ مندورتی یا قوم برتی کا خور جوا۔ اُ نفوں نے زکی۔ پارسی اور دوسرے غیر آر یہ پر دلیبی ماکوں کو جڑسے اکھاڑ تعینکا او رزبر دستی نکال با مرکیا . بهاً ن تهی نسلی منا فرت کا رفز انظراً تی ب- مندى أرير روسار ابنى عَجابت يرنازان تق و اوران وكليون ا لمحيول كوحقا رت كى نظرسے ويكھتے گئے گيتا خاندان نے جن مندى ار میراستوں کو نتح کیا ان کے ساتھ بہت زمی کا سلوک کیا۔ نیکن غیر آري رياستون اور را جا وُن كے سا تائسي هم كى رعايت بنيس كائن-چندرگیت کابٹاسگررگیت اینے باب سے زیادہ جنگجو تفاوہ نہاست اجھاسیرسالار تھا۔ حبب وہ إدشاء مواتواس نے تام ماکش حتى كر هنو في منديس مبي نتوهات شروع كروي - اس في كينا سلطنت کواتنی وسفت دی کہ قریب فریب سارا مہند و شان اس کے زیراڑ ہوگیا ، نیکن جنوب میں اس کی حکومت محصٰ برائے نام تھی۔ شال ہماں نے کوشنوں کو مندور ندی کے یا رتکب مٹا دیا تھا۔ تہیں بیمعلوم کرکے فاص دکھیی ہوگی کہ اس زبانہ کے ایک شاع فرست کی فتو حات کوسٹ کرست زبان میں نظم کیا تھا۔ یہ دوہے افوک کی لاٹ برج ای الد آبا د ہیں ہے کندہ کرد نے سے سے ۔ سعدرگیت کا بیٹا چندرگیبت ٹائی ہی جگورا مبرتھا۔ اس نے گجات اور کا فٹیا و ارکونتح کیا جو بہت زبانہ سے ساکا یا ترکی قوم کے زیر حکومت سے اس نے کریا جیت کا تعیب اختیار کیا اوروہ اس نام سے عام طور برشہور اس نے کرا جیت کا تعیب بھی بہت سے را جا وں کا ہواہے اس لئے اکٹر گر بر ہوجاتی ہے۔

م نے دہی میں قطب منارکے پاس اوہ کی ایک بہت بڑی اث تودیمی ہوگ ۔ کہتے ہیں کہ ہوات اٹری اثاث تودیمی ہوگ ۔ کہتے ہیں کہ ہولاٹ اپنی فتح کی یا دگار میں کرا جیت نے بنوائی نتی ۔ یہ کا ریگری کا نہا بیت عمرہ منو نہ ہے اوراس کے سرے پرکنول کا ایک چول بنا ہے جواس زمانہ کا شاہی نشاں تھا۔

الی میں قدم آرہ تہذریب و تدن اور علم وادب کو از سرنوز نرہ کیا اور علم وادب کو از سرنوز نرہ کیا دور مہندوسان میں مهندو سامراج کا دور گذرا ہے۔ اس گیا۔ مهندوسا نی معاضرت اور تہذریب دیون میں یونا نی اور منگولی الزات کی جویونا نبوں اور کوشنوں دغیرہ کے ذریعہ بہاں ہنچے سقے ۔ کوئی مہست افرائی نہیں کی جاتی علی مہندی آرہ روایا ت برغیر معمول زور دس کر اضیں العقد د بایا جاتا تھا۔ سرکا دی زبان سنگرت معمولاً کی بولی نہیں تھی ۔ بوگ عمولاً کی فرائد نہیں تھی ۔ بوگ عمولاً کی فرائد میں کا روایا ت بولے عمولاً کی نولی نہیں تھی ۔ بوگ عمولاً کی فرائد میں کی جو میں کی بولی نہیں تھی ۔ بوگ عمولاً کی فرائد میں کی بولی نہیں تھی ۔ بوگ عمولاً کی میں کی بولی نہیں تھی ۔ بوگ عمولاً کی میں کی بولی نہیں کی جو میں کی بولی نہیں کی جو میں کی بولی نہیں کی دور میں کی بولی نہیں کی جو میں کی بولی نہیں کی بولی نہیں کی جو میں کی بولی نہیں کی بولی نہیں کی بولی نہیں کی جو میں کی بولی نہیں کی بولی نہیں کی بولی کی بولی کی بولی

ز با ن کی میتیت رکھتی تھی بسنسکرت میں نظم اور تمثیل نگاری نیر تام اربہ نئون تعلیفہ خوب میل بھول رہے تھے پینسکرت اوب کی این میں اس زمانہ کے بعد حب کہ ویدا ورجہا بھارت وغیرہ تصنیف ہوئیں یہ زمانہ میں گذرا ہے ، افسوس کہ ہم میں سے بہت سے توگ جن میں یں اسی زمانہ میں گذرا ہے ، افسوس کہ ہم میں سے بہت سے توگ جن میں یں بھی شال ہوں امپی طرح سنسکرت نہیں جانے اس لئے اپنی اس میراث سے جوعلم واوب سے مالا مال ہے ۔ قطعاً محروم ہیں ، کاش تم اس قابل ہو کہ اس سے فائرہ اٹھا سکو ۔

گیتا خاندان کے باتھوں آریہ مہندو تہذیب کے نئے سرے سے رندہ ہونے کا قدر آبا بودھ مت پر اچھا اڑنہیں بڑا - اس کی ایک وجب تو بہت کا دفر ماتھی اور حیثری داجر وجب تو یہ تھی کہ اس تحریک میں اخرا نیست کا رفز ماتھی اور حیثری داجر اس کے بیٹ صدت میں خمہو رہت کا حفر مالب تھا اور دوسری دجہ یہ تھی کہ شالی مبند کے کوشن اور دوسری دجہ یہ تھی کہ شالی مبند کے کوشن اور دوسری

پردئی عکم ال بو وہ مت کے مہایا نہ فرقہ کے بیر و تھے ۔ اس نئے اِن ر دلین عکم الوں کے ساتھ لوگوں کو ان کے مرمب سے بھی خالفت فی لگین میہ واقعہ ہے کہ بو دھ مت کے ساتھ کوئی ظلم و زیا وتی نہیں کی گئی بو دھ فا نقابیں بر ابر عباری دیا اور عظیم الثان کی لیمی ا داروں جی بیت سے دہ اب بھی قائم دیں لٹکا کے را عبا دُن کے ساتھ جو بو دھ مت کے بیر وسقے گیتا فائدان کے با دشاموں کے بہت دوستا نہ تعلقات کے و اِن کے ایک راج میگھ وران نے سحر رگیت کو نہایت بیش بہا تحالف نیھے تھے ۔ اور گیا ہیں لٹکا کے طالب علوں کے لئے ایک فائعا فیا می تعمیر کرائی تھی ۔

بہر حال مندوسان ہیں بودھ مست کا خاتہ ہوگیا۔ ہیں ہمیں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کی وجہ حکومت وقت یا بریمنوں کا ناجا ئز وہا ؤ ہمیں تفاطیر اصل وجہ یہ تھی کہ مندودھم سنے رفتہ رفتہ اسے اپنے اندر جذب کر لیا ۔

اسی زمانہ میں عین کا ایک مشہورسیاح مندوستان آیا دمہوں انگ نہیں جس کا تذکر ہیں کر دیگا ہوں لمل فا ہمآن ) وہ بو دھ کی حیثیت سے
بودہ مست کی مقدس کتا ہوں کی تلاش میں آیا تھا وہ فکھتا ہے کہ گلاھ
سے با شدست خوشحال تقے ، عدل و الصاف میں فرمی سے کام لیا
جاتا تھا اور موت کی منزا تو تھی ہی نہیں ۔ گیا ویرا ن پڑا تھا کہ بلاوتو
میں حکل کو اتھا۔ لیکن پاتلی پڑکے باشد سے امیر توشحال اور زیاب
طیست تھے ۔ بہت سی شائداد اور و واست مند بو دھ ما نقابیں
بھی موجو دھیں ۔ مرکوں کے کنا دے کنا رہے وحرم شا ہے بنے ہوئے تقے جن میں مسافر مُفت ٹہرتے تقے اور انھیں سرکا ری خزانہ سے خوراک دی جاتی تئی *برشہ بڑے شہر و*ں میں اسپتال ہی نقے جن میں مفت علاج ہوتا تھا۔

می پیشا مند و ستان کا دورہ کرنے کے بعد فا مہان تنکا علا گیااد دوسال وہاں رہا۔ لیکن اس کے ایک ساتھی ٹا و چنگ کومنڈ سٹان ایسا بھایا ۔ اوروہ بہاں کے بود طاعب شوق کے تقدس سے اتنا متنا نر مواکہ وہ بہیں رہ بڑا ۔ فا مہان لنکاسے سمندر کے راستہ سے جین والیس موا۔ اور برسوں لا بتر رہنے اور سنیکڑوں حا د توں کا مقابلہ لرنے کے بعد کہیں گھ بینجا ۔

بندرگبت ٹائی نینی کراجیت نے ۲۴ برس کک مکومت کی۔ اس کے بعداس کا بٹیا کمارگیت ۲۰ برس تک راج کرٹا رہا۔ پوسٹاھ ہو گئی میں میکند گیبت گری پر بیٹھا اسے ایک نئی انت کا سا منا ہو احب نے عظیم انشان گیتا سلطنت کی کمرتوڑوی لیکن اس کی تفعییل میں اسکلے خطامیں بیان کر وں گا۔

اجنٹا کی دیواروں کی تصویری اوراس کے بڑے بڑے ہال اور مجوٹے مجوٹے کرے گیتا دور کی صناعی کے نونے ہیں۔ تم الفیں دکھ کر دنگ رہ جاوگی افسوس کہ بلقش و نظارا ب ٹینے جا رہے ہیں کیونکم وہ موسی افرات کو زبادہ دیر تک برد استحت نہیں کرسکتے ۔ جس زمانہ ہی مہندوستان ہیں گیتا خاندان کا دورد درہ تھا اس وقت دنیا کے دوسر سے حصول میں کیا ہورہا تھا ؟ ہنو ۔ چذرگیت اول ، رومی فہنشاہ بسطنطین اعظم بانی قسطنطینہ کا محصر تھا ۔ بعد کے گیتا راجاؤی کے زانے میں دومی سلطنت مشرقی اورمغریی دوھیوں میں تقیم ہوگئی تھی اورمغربی سلطنت کو آخر کا رشال کی حظی اقوام نے تباہ کردیا تھا۔ کو یا جس زا نہیں ردی سلطنت روبہ تنزل اتی بہارت میں ایک زبردست حکومت قائم تھی جس میں بھی برشے بڑے سبہ سالار اورب شا رفوجیں موجود تھیں بعض لوگ سررتیت کو "مهردت ای اورب شا کی نبولین "کیت میں اس نے منزوت ان کی مرحدے یا ہرقدم نہیں رکھا۔
میں اس نے منزوت ان کی سرحدے یا ہرقدم نہیں رکھا۔
میں اس قدم کے سام ام ام و دورگزراکرتے ہیں لیکن کچرد ان بعد ان کی کوئی خاص امیس نہیں رہتی۔ کر گیتا دوراس وجہ سے متا ز ان کی کوئی خاص امیس نہیں رہتی۔ کر گیتا دوراس وجہ سے متا ز ان کی کوئی خاص امیس نہیں رہتی۔ کر گیتا دوراس وجہ سے متا ز ان کی کوئی خاص امیس نہیں ساتھ اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اس زمانہیں فنون لطیفہ اورا دب میں شاتے سرے جان پڑھ گئی تھی۔

(۳۸) من قوم کی آمر

٧ مئى مسل عر

وه نئ هيب جوم ندوسان برشالي ومغربي بها طرون سے ازل بهوئي بن قوم کی پورش هي - اپنج پھيل کی خطمیں رومي سلطنت کا حال گفتے بهوئ بی بی برخ بن قوم کا بھی تذکرہ کیا تھا پورپ بیں ان کی سب سے برط اقا مُراثیلا بقا جس نے برسول کا کس روم اور شط طینیہ دونو کو بریتان کیا ۔ اسی قوم کی ایک شاخ سفید بن کہلائی هی می قوم قرب قرمیب اسی زائدیں مہندوستان آئی ۔ وہ بھی وسطی ایشیا دے خان برون تھے ۔ قرمیب اسی خان برون کی سرحد برمن الله است و ما وراس پاس کے باشندوں کو سخت بریشان کرتے ہے ۔ شاید وہ سرے قبلوں نے بیسے الفول نے باشا بورہ بر موکن تو بیسے الفول نے باضا بطرح کے کہ اس کے جیست نے وہ بر موکن تو الفول نے باضا بطرح کے کہ دیا ۔

کیت فا زان کے پانچوی باد شاہ سکند گیت کومن قوم کے اس حلہ سے د و جارم و نا پرطان اس نے انھیں سئسکست دے کے اس حلہ سے د و جارم و نا پرطان اس نے انھیں سئسکست دے کربیا کر دیا ۔ لیکن کوئی بارہ برس بعدوہ بھر منو وا رمو گئے ۔ رفتہ رفتہ وہ گند ھارکے علاقہ اور شالی مندکے میشر حصہ میں بھیل گئے انھوں نے بودھوں بربہت مللم تو رائے۔ اور مبرطرح کی دست درازیاں ہیں۔ غالبا ان مصل لی جنگ رہی ہوگی بھر بھی گیتا راجہ ان کا

قلع قمع نرکرسکے · منول کے نئے تھیلے آئے اور و ہ وسلی مند تک بھیل گئے ان كى سر دار تور آن نے إ د فالمت كا اعلان كر ديا - وہ خود مى بہت برا تا لیکن اس کا بیٹامبرا گل جاس کے بعد گدی پر بیٹھا سخت وحشی طالم ملکہ پورا شیطان تھا ۔ کلہا نہ نے اپنی تاریخ کشمیرموسومہ راج تزگنی میں لکھا بحکم مهرگل کی ایک ، تفریح میرفتی که وه بهاژگی ادیخی او کی چو ٹیوں سی پافتیوں کو گھٹریں تھینکواکر تا شہ دیجھاکرتا تھا ، اُخرکاراس کے مطالم سے تنک اگر تام آريه ورت اس كے خلاف أو كورا مواا ور اربول نے كتا خاندان كے اخرى رام الاوت اور وسطى بندر كے ايك رام ديثو دھرمن كى سركرد كى يس منول كوشكست وى او رمېر گل كو قيد كرايا ليكن منول كي ظرح بالا دك برول اور كمينه ندخانس في مهراكل كويه كبر رحمير دياكم فررا مندوسان سے امریکل عاؤ۔ مہرگل نے کشمیریں بناہ کی اور کھیرمت بعداس بالادت يرص غاس كم سائد التي فرا فدكي كابرًا وكيا بقا أدغا بازي سعمل رديا. بہرمال مندوسان میں من قوم کی قوت بہت جلاخم ہو گئی لیکن ان کی نسل بہاں باقی رہی اوررفتہ رفتہ اربوں کے ساقہ خلط لمط او کئی ۔ بہت ممکن ہے کہ وسطی ہندا ور راجیونا نہ کے تعیض راجیو ت غاندالو ن بی ابنی سفید بینول کا کیوخون موجود مبو-منوں نے شالی مند پر مبرت تقور ی مرت عکومت کی ۔ بینی بچاس سال سے مبی کم اس نے بعد وہ یہاں بس سنے اور برامن زنر گی بسركرنے لگے-ان كى لاائوں اور درا زوستيوں نے مندوساني آياوں کوبہت متا ٹرکیا ان کی معاشرت اور طرز حکومت ہمی آرپوں سے بهت مخلف مقا - اربه اب منى ببت برئى مدتك ازادى ببندسق ان کے دا جا وُں کو بھی رائے عام کے سائے بھیکنا بڑتا تھا - اورگاؤں کی بنجا تیوں کو بڑے اختیالات حاصل تھے لیکن سنوں کے بہاں آنے بسنے اور ہندوستا نیوں کے ساتھ بل مجل مانے کا یہ نتیجہ ہواکہ آریوں کے قدیم معیار بہلے سے پست ہوگئے

الا دسملیل الترزگتا فاند ان کا آخری راص تفاسته هدید اس کا اخری راص تفاسته هدید اس کا انتقال مواسع ملوم کرے تہیں تعجب موگاک اس خالص مندو فائدان کے راج کا رحجان خود فوده مت کی طرف تفا اوراس کا گرو ایک بود د میکشونقا -گینا دورئیس کرفن بوجا از سر نوشر وع موتی اس کے ساخ اس کی ساخ اس کی خاص کر نہیں موتی -

کوئی فاص کمر نہیں ہوئی۔

دوسورس کے گینا دورے بعد ہو ہمیں شالی ہند ہیں بھوٹی ہوئی ۔

ریاسیں نظراتی ہیں جوکسی مرکزی قوت کے ماتحت نہ نفیس نیکن جوئی ہوئی ہند ہیں ایک نئی سلطنت بیدا ہوئی۔ بولائیس نامی ایک را مہنے ہوائی نئی سلطنت کے نام سے کہا تھا۔ میلوکیہ سلطنت کے نام سے ایک نئی ایاست قائم کی۔ جوبی ہند کے ان توگوں کامسٹ رتی جزائر کی نوا با دیوں سے گہرا تعلق ہوگا اور مہند و ستان اوران جزیروں کے درمیان آ مرو دفت کاسک لہ برا رجا ری ہوگا۔ مہیں یہ بھی ہتہ جاتا ہے کہ ہند و ستانی جاز سالان تجارت ہے کواکٹر ایران جایا کرتے تھے جلوکی راج اور ایران جایا کرتے تھے جلوکی درمیات کے ساسانی با دن او ضعوصاً محسروتا کی اپنے سفیرایک دوسرے کے دربار میں بھیجے تھے ۔

۳۹۱) مندستان کاقبضه کبیبی منڈیوں پر

تاریخ کے اس فدم دور میں جا یک ہزا دہیں سے زیادہ پرکل ہے اور جواسو قت ہما رہے بیش نظر ہے ۔ ہند و مثان کی تھارت کو نظر ين تومغربي اينيارا وريورب تك اورمشرق مين مبين تك خوب فرف حاصل تقا- اس کی کیا وجدیتی و محض په نہیں که اس ز آ نہیں ہندو ستائی اليطه جهازران اور المحص تاجر سق اورمذيه كه دستكاري مي وه بيرت بوشيار سق ان بيس يد أتيس صرور تقيس اور ان سي كافي مروحي فيلكن دُور دُور کی منٹر بوں پر قبضہ کرسیلنے کی اصل وجہ یہ متی کہ اس زمانہ میں ہندوسان علم کیما میں فاص کرنگ سازی پرسے آگے تھا۔ ہندوستا منوں نے کپڑے رانگنے کے سلے یکتے رنگ تیار کرنے کی خاص ترکیبی دریافت لَيْ مُعِينَ مِنْ مِنْ لِل كِي يُووك سِه نِيلا رَبُّك بنا نِه كِي تركيب مِي اللين معلوم مو لئي نقي · انگريزي مين نسيل كو Indigo كيتے سے تکلاب اس کے ہیں۔ یہ نام ہی تفظ India علاوه غالباً يراسنے مندوسًا ني نوسے کو تا وُ وسے کرفو لا دبًا نا مي اڇي طرح جانتے تھے۔اسی کئے وہ ایجھے سے ایچھے فولا دی ہتھیار تیار كرنسكة سنق ـ شايرتهنس يا دمو، مين كسي جكريه تباجكا بون كرسكندر ك حلر کے یرانے ایرانی قصوں میں جا اسکہیں کسی انجی تلواریا خجر کا ذکر

آیا ہے۔ وال ساتقہی یہ بھی لکھا ہے کہ وہ مندوستان کی بنی مونی تقی-چونکہ مندورتان میں دوسرے ملوں کے مقابلہ میں یہ رجک اور دوسری چیزی زیاده بهترتیار موتی تفی اس سے امری مندیوں براس كا تبضه مومانالاً زمي بقاء وه فرديا وه الكسب كياس ببتراوزا رمول يا جومملف چیزی تیارکرنے کا بہتریاس بتاطريقه ما تنابرواس فرديا اس لک کولا زنمی مُلّود برمنڈی سے 'نگال با ہرکردے گا جو ان چیز و ک سے مروم موریسی وحید کا گزشته و وسوبرس میں بورب ایٹیا رسے ازی ع كيا انى اينجا دول سے يورب كونے سے اورزيار و طاقتورا و زار ال سئے اور سا ان تیار کرنے کے نے طریقے معلوم ہو سکنے سان کی برولت اس نے دیا کی تام منٹریوں پرقبفہ کرلیا اً ورد ولت مندا ورطا تتورین کیا راس کے علاوہ دوسرے اساب بھی تقے جن ہے اسے ا مرا د ملی کیکن فی اکال میں اوز ا رکی ایم بیت تہا رہے ذمن تشین کرا نا جاستا ہوں۔ ایک بڑے آ ومی کا قول ہے کہ انسان ایک اوز ا ربنا نے والا ما نورے - جنائخہ ابتدار سے مے کراب تک انسانی تاریخ اصل میں اورا روں کی ترقی اورنشو و ناکی اریخ سے عید بحری بھر کے تیر کمان اور متعوروں سے سے کراج کل کے اسٹیم انجن اور زیروست معینوں تک تقریباً ہرکام میں ہیں اوزار کی ضرورت بڑتی ہے ۔ ذراسوچ کہ اگراو زار ک توہاراکیا مال ہو ؟

حقیقت میں او زار بڑی ایمی چیزہے۔ اس سے انسان کاکام بلکا موجا آ ہے ملکن او زار کا فلط استعال مبی موسکتا ہے۔ مثلاً آرہ بڑا کار آمرا و زارہے ملکن اگرا یک نیچے کے باتھ لگ جائے تووہ اس ے اپنے آپ کوزخمی کرے گا۔اسی طرح جا تو بھی نہایت صروری اور کارآ مدچیز ہے۔ سکین ایک بیو تو نشخص اسی جا قوسے دوسرے کو ہلاک کرڈ التاہے۔اس میں بیچا رہے جا تو کا کیا تھور ؟ قصور تو دراصل استخص کا ہے جو اس کا غلط استعمال کرتا ہے۔

اسی طرح موجو دہ مستسینیں بھی اپنی حکم بہت اتھی ہی لیکن اسکا و ورکیا جا رہا ہے عوام استعال کیا گیا ( ورکیا جا رہا ہے عوام کی محت کا بوجھ ہلکا مونے کے بجائے ان کی وجہ سے ان کی حالت کی مقابلہ میں اور برتر مولکئی ہے - اس کے علاوہ ان متینوں نے مگرمتوں کے با تقریب اتنی طاقت وے وی ہے کہ لرائیوں میں وہ زاوہ آسانی سے کہ وروں کا خون کرسکتی ہیں ۔

لیکن تصورُ شینوں کا نہیں ہے بلکہ ان کوگوں کا ہے جوان کا فلط استعال کرتے ہیں۔ اگر مشینوں پراُن غیر ذمہ وار لوگوں کا قبضہ فلط استعال کرتے ہیں۔ ایا گھر و و لت سے بھرنا چاہتے ہیں۔ بلکہ فہوری جانب سے کام لیا جائے آؤٹین آسان کا فرق ہوسکتا ہے۔ آوری جانب سے جہورکے فا مُرسے کے لئے ان سے کام لیا جائے آؤٹین آسان کا فرق ہوسکتا ہے۔

غرض اس زماندیس مهندوسان کی آج کی سی حالت نہیں می گرفت اس زماندیس مهندوسان کی آج کی سی حالت نہیں می گرفت ان کی آج کی سی حالت نہیں می گرفت ان تھیں ابراء رنگ اور دوسری چنریں دور دور سے طلوں میں جاتی تھیں ادروک انفیس ما بقوں کا تھیں تھے۔اس تجارت نے مہندوسان کوالا ال کر دیا۔ ان جیز د ل سے علاوہ جنوبی ہندسے حرجیں ہور سے مسالے وراصل مشرقی جزیروں سے مسالے وراصل مشرقی جزیروں سے

ہندورتان آتے تعے اور پھریہاں سے مغربی بلکوں کو روانہ کئے جاتے تقے۔ عام طور پر تام مغربی مالک میں اور فاص طور پر روم میں مرحوں کی بڑی قرر تقی میں گیا ہے کہ گو فقہ قوم کے ایک سر دارا لا رکت نے حب سلامی ع میں روم پر قبضہ کیا ہے قود إن ۳ ہزار پونٹر مرحبیں اس کے ہا تھ کلی تھیں یہ ساری مرضیں ہندوستان سے ہوکر گئی ہوں گی۔ (۴۸) ملکوں اور تہذیبوں کاعروج وزوال

بہت دن سے ہم نے جین کا کوئی وکرنبیں کیاہے۔ اب جلو پھر بعز عدر بروز کرنے ہے۔ و إل حليل تعني عين كا قصه بلجر شر وع كري اور ديميس كرمس زانه مل غرب میں روم کو زوال ہور ہا تھاا دُر ہندوستان میں گیتا خاندان کے زیر اخر تومیت لیں نئے سرے سے جان را رہی تھی ۔ اس وقت جین میں کیا مور اتا دوم کے عروج وزوال فاعین برکوئی الزنہیں بڑا۔ یہ دونوں لک ایک و دسرے سے اسنے دورسفے کوئی اڑر میں بنیں سکتا تا -لن بدیں آئیں تا چکا ہوں کہ بنی حکومت جد، کمبنی وسطی ایٹار کے لوں کواپنے بہاںستے ہمگاتی تی تو ہندوسان ادر یورپ پراس کا رُا بنا و رُن از رو نا نفا- یه قبیله یا دوسرے نوگ جندی یه (ورآگ مفکا فے مغرب اور حبوب کا رُخ کرتے تھے وہ سلطنتوں ادر حکومتوں کو ث بلِّت دسیتے تقے اور بڑی افرا تغری میج جانی تقی بھرا ن میں س مع مشرتی یورب اور مندوستان میں آباد ہو بائے تے۔ جين ا ورروم نيس براه راست تعليّات سخ بعفرو ل كي من جاني كاملسله لقا حيني كما بون مين يه تذكره مناسب كواتبلالي مفرروم کے طہنشاہ آن تن نے سلالے میں بیٹ نے۔ یہ آن تن کون تقا- وُہی اکس ارملیس انتونٹیں حس کامیں اپنے پھیلے کسی خط<sup>می</sup> فرک

كرخيا موں -

یورپ میں روم کا دوال بڑی اہم بات متی سیمف کسی شہریا ملطنت کا دو ال نہیں تھا - یوں تو روحی سلطنت عرصہ تک قسطنطنہ يس باتى رسى ا وراس كابعوت تقريباً چوده مورس تك يورب برمند لآما رہا بنگین روم کا زوال ایک زبردست دور کے خاتہ کامترادف تھا روم کے کھنڈروں پرایک نی و نیا تعمیر جورہی تقی اورایک نی تہذیب اور تدن نشوونا بإرا بقا . تفطول اور فقرول سے انسان بہت دھو کا کھا آہے جىب د وجگرايك بى لفظ استعال كرتاسے تو بم سمعة بيں كراس كے معي وونوں حکر ایک ہے - روم کے زوال کے بعد اورب رومی اصطلاحاً استعال كرار إلكن إن اصطلاحول كم يبجع جوتصورات تق ده كوه ا درسی تے ہوگ کھے ہیں کہ بورپ کے موجودہ ماک یونا ن اور روم کے وارث ہیں کسی مذاک یہ میم ہے بلکن اسسے بہرت کے فلط الہی بھی پیدا ہوتی ہے کیونکہ اج اور ب سے ملب جواصول رکھتے ہیں وہ یونان اورروم کے اصول سے بالکل ختلف میں سے تو یہ سے کروا<sup>ان</sup> اورردم کی برانی و میاصفیرستی سے بالکل مٹ گئی وہ تہذیب جو لوئی ایک بزار رس میں کمل موئی متی وہ بریا و ہوگئ اس کے بعد مغربی بورپ کے وہ تیم مہذب اور نیم وصلی طاک تاریخ کے صفحات رینو دارموئے اور انفول نے ایک شئے تنذیب و تدن کی بنا ڈالی سينكر ون رس مك وايسامعلوم مواب كرورب من تهذيب اورتدن

برادس بُرُكَى ہے ، مرطرف جہالت اورتعصب كي تاركي هيلي موئي مقي إسى ومرسے اس زان کو اربک زانے کے نام سے تعبر کیا ما تاہے۔ آخراس کی کیا رہ بتی ؟ دنیا ہیجے کیوں مٹنی سے ا درسینکڑوں رسو كاجمع كيا مواسرايه علم وا دب يسع فناموجا آب اوردينا اس كيول صلادي ے وید دو بیجیده سوالات این جورے برون کورنیان کیارتے ہی مین ن کے جواب دینے کی کوشش آنیں کروں گا ۔چانچہ یہ کوئی تعب کی بات نہیں اگرمهند دستان جوعلم وعمل میں اتنا میش میش قبا اس بری طرح تباه موگیا ا و راست عرصے سے غلام کہے۔ یا جین جس کا ماضی اتنا شا ندارتھا اگب عرصہ کا رز اربنا ہوا ے شایر صدیوں کا دوعلم جوانسان تقوارا تحوارا کرے عمر کراہے سراسمُفقود نہیں ہوجاتی ۔ لیکن کسی نرکسلی طرح ہما ری آبھیں بند ہوجاتی ہیں ا ورتم ڈکئ طور پر دکیونہیں سکتے ۔ کمرے کی کھوٹھ کیا ں اگر ہند ہو جاتی ہیں تو تاریکی جیا آباتی ہے بگین باہر ہرطرف روکششنی رمتی ہے۔ اس سنتے ہم اگر اپنی انکھیں اوپر \* کو کیاں بند کرکئیں تو اِس کے بیمنی نہیں کہ روشی دیا کے پر دے و غام محلی ا بض توگ کھتے ہیں کہ بوری کے اس اریک دور کی دمرداری میں ایکت پرہے۔ وہ عیسا سیّت بہنیں جو حضرت عیسیٰ نے بیش کی تھی ملکہ وہ سرکاری مزمہب جورو می ضہنشا ہ طنطنیں کے عیسائیت قبول کرنے کے بعد مغرب میں رائح موا - نوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جونتی صدی عیسوی میں جسط طنیں نے پسالیٔ مزمیب قبول کیا" اس وقت سے ہزا ربرس کا وہ دورسروع ہوا عیسان مرہب جون میں ہوں ہے۔ من معقل کو پایر زعجیر کر دیا گیا۔ فار کو غلام بنا دیا گیا اور علم کی ترقی ڈک گئی منصرف اس دور میں تشدد تقصیب اور عدم روا داری کا دور دورہ را الجران ان کے لئے یہ نامکن ہوگیا کہ دہ سائنس میں یا اور دوسے معالل

یں کوئی ترتی کر سکے . مقدرس کتا ہیں اکٹر زتی کے راستے ہیں حاکل ہوتی بېي - كيونكرس زانه بې وه ملمى جاتى بې دېسى زانه مح خيالات اورزم ورواج كا ذكران ميں مواسه يمسى كى مجال نہيں كران خيالات اوراس رسم ورواج برحرت رکھے اس لئے کہ وہ مقدس کیا ب میں آئے ہم رکھویاد نیاجا ہے تنی ہی بدل جائے نیکن ہیں اس کی ا جا زت نہیں ہوتی کہ ہم تبدیل شدہ مالا سے مناسبت بدر کرنے کے لئے اپنے خیالات اور رہم ورواج کو فرد ا بھی برل سکیں : بتیجہ یہ ہوتاہے کہ ہم زائے سے بے تعلق موجاتے ہم اور ہیں بٹری مشکل کا سامنا کرنا پٹر تا کہے

اسی سے بعض لوگ پورپ میں تاریجی کے دور کا دمہ دا رہیسائٹ كوتهرات بي سكن دوسرون كايه خيال ب كه عيسا ميت اورعيسا كي فقيهو اور در دکشوں ہی کی برونت اس تا ریک دورس علم کاجراغ روستن رہا ا بعنوں نے فنون تعلیفہ او وصوری کو ! فی رکھا اور قابل قدر کتا بول گفلیں

كرك الفيس ما نس زياده عزيز ركها -

غرض اسی طرح ہوگ سجٹٹ کیا کرتے ہیں ممکن ہے دونوں اپنی جگر ٹھیک کہتے ہوں کیونکر یہ کہناسخت ما قت ہے کہ روم کے زوال کے بعد جتنی برا میاں پیدا ہوئیں ان سب کی ذمہ وارعیبالیک ہے ۔ پسح يويهي توروم كا زوال اس ك مواكه اس مين برخرا بال يهل سفوجودس يس كان سے كها ل كل كيا - دراصل بتانا تو يہ تفا كه افر عبر يورب میں تمام سماجی نظام کا یک درہم برہم ہوگیا اور وہاں ایک فوری انقلاب رونا بوكيالكين مبين أي مندو تان مل ايساكوني انقلاب مني موا يوربي ہمارے ویکھتے ویکھتے ایک تہذیب کا خاتمہ ہوا۔ اور ووسری کی داغ ل

یری بس نے رفتہ رفتہ ترقی کر کے موجودہ صورت افتیار کر کی دلیں بن کی تہذیب اور تدن برا برام کی اعلی معیار برقائم رہا اور اس کا سلسلہ میں وشنے نہیں یا یا بنتیب و فراز تو بہت موست - اچھے ترا نے بھی آئے اور تی برابر برتے رہے کا فراز تو بہت موست اور مل بسے - اور شاہی فا ندان بھی برا بربرت رہے رہے لیکن تہذیب کی میران کا سلسلہ نہیں اور فا مرجنگی کا بازار جی برابر برائے ہو کر حجو بی ٹریاسیں بن گئی اور فلش گرم موا ، اس وقت بھی فنون بطیفہ اور علم وا دب کا چرچا رہا اور دلکش تھوری، خوش کا بازار طباعت کا استعال شروع ہو ای وجو بھو اور جا توشی نے رواج پایا جس کا تذاری طباعت کا استعال شروع ہو ایک والور جا برا برتیار ہوتی رہیں ۔ فن طباعت کا استعال شروع ہو ایک والور جا برا کی نام میں وافل ہوگیا جس برا برتیار ہوتی دیا ہے۔ فالم نشاع کی میں وافل ہوگیا جس برا برتیار ہوتی ایک لطار نت اور فالست ہو جو دہ ہو اعلی تہذریب ہی کا نیتے ہوسکتا ہے ۔

بهی صورت مندوسان کی ہے - روم کی طرح بہاں کی تہذیب اسلسلہ کھی یک دم سے منقطع نہیں ہوا - ما ناکہ بہاں اس اس اور بڑے اور بڑے دونوں و ور گذرے میں ایسا زانہ جی ہواہے جب علم وا دب کے شاہر کا اور لیا دانہ بی ہواہے جب علم وا دب کے شاہر کا را و رصناعی کے نازک اور لطیف ترین منوفے بیس کے گئیں ادرایہ و تت بھی آیاہے جب ہرطرف تباہی اور بریا دی کی آگ لگی ادرایہ و تیکن بہاں کی تہذیب ایک خاص انداز پر ہیشہ برقرار رہی ۔ و ہرے مشرقی ملکوں آگ بینچی اوراس نے ان وشیوں ہندوسان سے دوسرے مشرقی ملکوں آگ بینچی اوراس نے ان وشیوں کرم یہاں لوٹ مارکرنے آئے نے بین جذب کرم یہاں لوٹ مارکرنے آئے نے بین مثاب کرا۔

یے نیال ن<sup>ر</sup>کر ناکہیں مغرب کی برا نی کرے اس سے مقا باہیں ہندو

اورمین کی تعربیف کرنا چا ہتا ہوں۔ سے پوچپوتو اج ان دونوں ملکوں کے پاس کیارہ گیاہے جو کوئی اس پرنا زکرنے و ایک اندھا می یہ و کھوسکاری کرائی پر ای عظمت کے باوغ دتام اقوام عامیں ان دونوں کا بلربت نیچاہد اگر بہاں قدم تہذریب کاسلسلہ میں نہیں قوا تو اس کے بیمننی نهنس کر تنزل نهیں ہوا آگریم ایک دن لمبندی پر منتے اور آج کہتی میں ہیں توظا مرب که مهاری مالت کمی تنزل موانهم انبی تهذیب کے تسلسل پر مسرور موسکتے ہیں بکین جب یہ تہذیب خود بوسیدہ موگئی ہوتو اِس رت کی کیاحقیقت ہے۔ شایر ہما رے لئے یہ اچھا ہوتا کہ ہم میمی میں ا ینے اصی سے رضة توڑیتے سے القلاب شا پر ہمر صفحور کر بیدار کر دیا ا ورسم میں نئی قوتِ ا و رزنر گی بیدا ہوجاتی۔ اج ساری دنیا میں عمو گا اور مندوتان میں خصوصاً جو واقعات رونا مور بے میں مکن ہے کہ وہ ہما رے لک کوندا ى نيند سے چونكادي ! وراسه بعر شاب نواو رهيات تا زه سعم موركر ديں -تعلوم ہوتا ہے کہ اصنی میں ہندوشا ن کی قوت ا وراست قلال كاسبسب ديبي جهورتيون بإغو ومختا رشجاتيون كاوسيع نظام تقا أسرالا یں آج کل کی طرح نرامے جاگیر وا رہوتے تھے اور زمیندار- زمین سارے گاؤں کی بنچایت کی اان کسانوں کی ملیت موتی تھی۔ جو اس برکام کرتے تھے۔ اوران بنجاتیوں کو بہت وسیع افتیارات مال تھے۔ انھیں گاؤں کے تمام باٹندے متحب کرتے تھے جویا اس نظام یں جہوریت کاعضرمو جود تھا۔ با دشاہ آتے تھے اور بیلے جاتے تھے۔ یا ایس میں بڑا صلک اکرتے تھے۔ لیکن اس دیسی نظام کو اللہ نہیں لگانے۔ تے ۔ نداس کی ہمت کرتے سے کم پہاتیوں کی آزادی میں وخل دیں یا

اسے سلب کرلیں۔ اس کانتیجہ یہ مواکسلطنتیں برلتی رئیں کین ساج کی سا میں جو دیمی نظام برمبنی عتی ۔ کوئی شدیلی نہیں موئی ۔ حملوں ، لوائیوں اور با دشا ہوں کے نفیر و تبدیل سے ہیں یہ غلط فہمی ہوسکتی ہے کہ ان کا اثر ساری آبادی پربڑ تا تھا۔ اس میں شاک نہیں کہ مبمی سٹالی مندر کے عام باشدے بھی اس زومیں آجاتے ہے ۔ لیکن بحیثیہ سے مجموعی وہ ان کی کوئی پروانہیں کرنے ستھ ، اور اور پری شہر بلیوں کے با وجو دان کا نظام برستورجاری رہتا تھا۔

دوسری چیزجس نے ہندوتان کے سابی لطام کو مرت تک قائم رکها وه زات پأت کی ابتدایی صورت کتی مشروع زبانه مین دات پات کے معالمہ میں ما اتن سختی متی عتنی بعد کو ہوگئی اور مذاس کا انحصار اس پر غاكه انسان كس فإندان ميں پيدا مواہد اس ذات بات كى وجہ سے ہزاروں برس تک ہند دستانی معاشرت کا مثیرا زہ بندھا رہا اور ﴿ يەصرف اس كے مكن بوسكاكراس زمانة بكي ذات كيات ترقى ياتدىلى 🖔 ين مارج نهيس موتى فتى لمكراس كاخيرمقدم كرتى فتى . نزمها ورمعالترت کے معالم میں قدیم مندوسان میشہ روا داری بیجر به اور بتدیلی کا عامی رہا کا اس سے آسے قوت ماصل ہوئی بسکین بیجم حملوں اور دوسری شکلا نے ذات بات کی بندشیں زیادہ سخت کردیں بھی کی وجہسے تا م مندوساني نظام سخت أورب ويح جوكرره كيابي يعل برابرجاري راحی که ذات بات مرتبم کی ترقی کی وسمن بن گئی اور مهند و سانی اس درگت کو بنیج گئے۔ اب ساجی نظام کا شیرا زه با ندھنے کے بجائ اس نے اُسے سینکڑوں کروں کوموں میں تقتیم کر دیا ہے۔ جس کا بینچہ یہ ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن ہوگیا اورہم کم ور اور دلیل وخوار مورہ ہیں عرض اسی بیں ہندوستان کے ساجی نظام کومضبوط کرنے میں ذوات پات سے بہت مدولی بتی ۔ تا ہم اس میں زوال کے جرائیم موجو تقی ، یا ہم اس میں زوال کے جرائیم موجو تقی ، یا ہم اس میں زوال کے جرائیم موجو تقی اس لئے اخر کا رائے لاڑا نا کام مونا تھا آرکسی ساج کی بنیا دہالفانی اور عدم مساوات برقائم ہو یا اس کی تدمیں یہ اصول کا رفرا ہوگرا یک طبقہ یا جاعت دوسرے کو فوب لوٹے تو وہ ساج کبھی صفنبوط اور مشخر بنیں ہوسکتی ۔ چو کم آج بھی دیا ہیں بین نا جائز لوٹ جاری ہے ای مسلمی سنے کو کا روز اس میں میں اور اس سے چھنکا را بالے اب ہر مگر لوگ اس چیز کو محسوس کرنے گئے ہیں اور اس سے چھنکا را بالے اب ہر مگر لوگ اس چیز کو محسوس کرنے گئے ہیں اور اس سے چھنکا را بالے کی انتہائی کو سنت ش کر رہے ہیں۔

ی ایک و ساروسان میں ساجی نظام کی تماسر قوت و بہات بر اوران لا کھوں کیا لؤں رہنحصر تھی جو زمین کوج تنے بوتے تقے اوراس کے مالک تھے۔ اسی طرح عبین میں بھی میں صورت تھی ۔ و ال بھی بڑے بڑے زمیندار نہیں تھے اور مذہب کڑیں اور تعصب کو تھی جائز نہیں رکھتا تھا بلکہ میراخیال تو یہ ہے کہ نٹا یرونیا کے پردے پرجینی لوگنٹ ہب کے معاملہ میں سب سے کم متعصب تھے اورا ب بھی ہیں۔

س کے علاوہ یہ بھی تہیں خیال موگا کہ جین اور مہندوستان یس روم اور یونان ملکہ اسسے بھی پہلے مصر کی طرح غلام مزد وروں کا کوئی وجو دنہیں تھا۔ خانگی ملازموں کی حیثیت سے چند غلام ضرور ہوتے تھے لیکن ان سے ساجی نظام میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا جین ورمندوں کاساجی نظام ان کے بغیر بھی اسی طرح جاری رہ سکتا تھا بسکین یونان اور روم میں بیصورت نہیں تھی ۔ دیاں توجہ شار غلام ان کے ساج کا لازمی جز و سنتے اور محنت کا سارا بوجھ اپنی کے کا ندھوں پر بھا۔ بھر در امصر پر غور کرور اگر دیاں یہ غلام مز دور نہ ہوتے تو پیمنظیم النان اہرام کہاں سے اتے ؟

ین نے صبین کے حالات سے یہ خطاشروع کیا تھا اورا دا دہ تھا کہ اس قصہ کو جاری رکھوں لیکن میں اوھراؤ دھ اس قصہ کو جاری کھوں لیکن میں اوھراؤ دھر بہک گیا رکیا کروں اپنی عاوت سے مجبور ہوں رخیرا کلے خطابیں یہ کوشش کروں گا کہ جین سے عشکنے نہ پا وُں ۔

## (۱۲۱) تانگ خاندان کے دورس جین کاعروج

، رشي سلط عيم

چین کے بان خاندان کا حال میں تہیں بتا چکا ہوں اس کے علاوہ بودھ مت کی آجہ فا خوا مست کی آجہ و اورام تحان کے کرسر کا ری افسروں کا تقر ران سب چیزوں کا تذکرہ کر جیاموں تیسری صدی عیسوی ٹس بان خاندان خام ہوگئی۔ اورسلط نت تین مکونوں میں تقسیم ہوگئی۔ یہ دور چین سلطنتوں کے دور اسکنام سے مشہور ہے گئی سو برس تک جا دی اور کا خاص میں میں ایک طاقتوں سلطنت قائم کودی انگ نامی ایک طاقتوں سکھنت قائم کودی برساتوں صدی کے شروع زیاد کا دکھنے در ہے۔ یہ ساتوں صدی کے شروع زیاد کا ذکر ہے۔

یں دیں سری سری سری میں اور اس افتراق کے دور میں ہی تہذیب اور فنون تطبیفہ شال کی جا سے تا تاریوں کے حملہ کے با وجود برابر پھلتے پچوستے رہے جبا پنج معلوم ہوا ہے کو اس زیا نہیں بھی بڑے بڑے کتب فائے موجود تق اور بہبڑسے بہتر تصویر بنا کی جاتی تقییں مہدوت ان سے بھی ندصرت نقیس کیٹر اا در دوسرا سا مان وہاں جاتا رہا بلکہ علم فرمہب اور فنون لطیفہ بھی برا بر مشقل ہوتے رہے ہیں۔ سے بودھ مبلغ یہاں سے مین گئے ادر اپنے ساتھ مہندوت نی آدت کی روایات بھی لینے گئے مکن ہے مہندوت اور نئے نئے ضافات کی آمر کا جین بر مہت کہرا افر ٹراجین کی تہذیب تہایت اعلیٰ بیا مذہبی ۔ یہیں تھاکہ ہندوسانی مذہب یافلنم
یارٹ سی سی با یوہ الک بیں گیام وا ورجائے ہی وہاں مقبول موگیا ہو۔ بلکہ وہاں
توجین کے قدیم علوم وفنون سے مقابلہ تھا ان دونوں کی باہمی آ ویزش کا نتیجہ
یہ مواکہ ایک بالک نئی چیز میدیا ہوگئی ،ایسی چیزجس میں ہندوسان کا بہت کچھ
دنگ تو تقانیکن اس کی اصلیت جینی مقی اورجینی انداز ریرڈ ھال کی گئی تحق من ادر جینی منی انداز ریرڈ ھال کی گئی تحق ان سے آئی ملتی چین کی دہنی اورجالیاتی
ان شے خیالات کی رونے جو مہندوسان سے آئی ملتی چین کی دہنی اورجالیاتی
زندگی کے ساتھ تا زیا مذکام کیا اور اُسے خاص نفتہ بیت میٹی ۔

زندگی کے ساتھ ازیانہ کا کام کیا اور اُسے خاص نفو بیت بختی ۔ اسی طرح بودھ مست اور مہندوت ای ارٹ کا بیام اس سے اگے کوریا اورجایا ن مک بھی گیا اوراس کا مطالبہ بھی بہت ڈنچسپ ہے کہ یہ الک ان سے مس طرح متا رُبوئے براک نے اغیس ابی فطرت سے سانچے میں وُّ وَالْ كُرَاخَتِيَا رُكُرُ لِيَا رَمِنَا كَنِي بِودُهِ مِنْ الرَّمِينِ اورِ بِهِا بِا ن و وَلُولِ بِس مُوجِود ہے لیکن ہر ایک میں اس کی ایک دوسری شکل ہے اور شا پر ہے دو لوں شکلیں اور مط مت کی اس شکل سے بہت کچوخلف میں جو ہندو شان سے گئی گئی اسی طرح فنون طبیفہ کی شکل میں مقام اور لوگوں کی تبدیلی سے سرل ماتی ہے . مندو سان مِں تُومن صِنْدِیت القوم ہم میں سے بیرجالیاتی ذوق فنا ہوگیا ہے ۔ ہم نے عرصہ سے نہ صرف کوئی حسین جمیل چیز بیش نہیں کی سے لکم ہم لوگ حسین چیز سیطف لینااد راس کی قدرکر ما بھی معول کئے میں۔ سے تویہ ہے جو ماک ازادہ مو اس جالیات یا ارٹ کیسے پنپ سکتاہے وہ غلامی اور یا بندیوں کی تاریجی ہیں مرجها جائے بن گرشکرے کر صلے بھیے ہیں آزاد ی کی مجلک نظر آری سے بها راجاً لیاتی و و تی بھی رفتہ رفتہ میدا رمونا جاتا ہے حبب ہما را مگک آراد ہوجات ت<sup>ک</sup>ی تو تم دمکھوگی کر ہا ں بھی جا لیا ت اور آ دٹ کانتے سرے سے

چرچا ہوگا اور ہارے گھروں ہا رسے شہروں اور ہا ری معانشرت کی تام برنائی دور ہوجائے گی ۔

مین اور مایان ہندو سان کے مقابر میں زیادہ خش تھیب ہیں کیؤکر ان کاجالیات کا ذوق اب تک بہت کچھ یاتی ہے۔

یسے بیدے بین میں بودھ مت بیلی گئی جند دستان سے بودھ ہوگ ادربودھ محکشو وہاں جاتے رہے اور جینی بھکٹو یہاں اے اور دوسرے ملکوں میں گئے۔ فاہیان کا تذکرہ تو میں کردیا ہوں ہیون سائٹ کو بھی تم جانتی ہور مید دو نوں ہندوستان آئے تھے۔ ہوئی فنگ نامی ایک چینی پھکٹو کے مشتی سمندروں کے سفر کا بھی بہت دیجسب و اقعہ میان کیا جاتا ہے وہ وہ اللہ ع میں چین کی را جدھانی میں بہنچا اور یہ بیان کیا کہیں ایک ایسے ملک میں گیا مقاجہ مشرق کی طرف سے چین سے ہزادوں کی دورہے ہے وہ اپنی ذبان میں فوسنگ ابنا تھا چین ادر جایان کے مشرق میں بجرا لکا بل ہے ۔ اس لئے مکن خوسنگ ابنا تھا جین ادر جایان کے مشرق میں بجرا لکا بل ہے ۔ اس لئے مکن خوسنگ ابنا تھا جین ادر جایان کے مشرق میں بجرا لکا بل ہے ۔ اس لئے مکن خوسنگ ابنا تھا جند کی مال کا گھا ۔

جین بودھ میشواجنوبی مقبولیت سے متاثر ہوکر مند و تان کے سب می بڑے بودھ میشواجنوبی مندسے کینٹن جلے گئے۔ ان کا ام یا لقب بودی دہم می تھا۔ نشا پر مبندو شان میں بودھ مت کے رفتہ رفتہ کر وربڑ مانے کی وجہ سے دہ یہ قدم الفانے پر مجبور ہوئے ہوں سلاما ہے میں الفوں نے یہاں سے ہجرت کی۔ اس وقت وہ بہت ضعیف او رمن رسیدہ سقے۔ ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ اور ان کے مرف ان کے عرف ان کے عرف ایک صوبے نو تھی ہیں اس زبانہ میں تین ہزار مہند دست ان کھا تھوا در ایک صوب نو تین کے صرف ایک صوب نو تینگ میں اس زبانہ میں تین ہزار مہند دست ان تھا کہ تعواد رہے۔

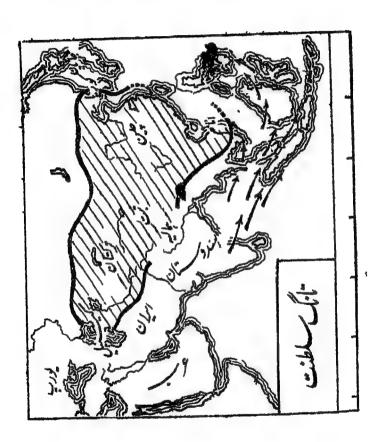

اور دس بزار مهندوشاني فا ندان موجود تھے ۔

مندوشا ن میں کچد عرصے بعدی بودہ مست کو ایک مرقبہ کچر عروج ہوا ا درج کہ یہ مہاتما بودھ کی خم ہومی نتی ا ورمقدس کناہیں پہاں موجود نفیں اس لئے ہر ماک کے متھی لودھ پہاں آتے رہے ،لیکن اس کے با وجودیہ وا تعہدے کہ مندوشان سے بودھ مست کی عظمت رخصست مہومکی تھی اور اب جبن اس کا خاص حرکز تھا۔

فہنشا ہ کا و سوئے مصلات میں انگ خاندان کی بنا ڈالیاں نے نہ صرف تمام جین کوایک مرکز پرجمع کردیا۔ بلکر بہت دور دورتک اپنا افروا قدار بڑھا لیا۔ یعنی جنوب میں انام او رکمبو لویہ کک او رمغرب میں ایران اور بھرس بین کک۔ اس علیم انشان سلطنت میں کوریا کا ایک حشر میں شائل تھا۔ اس کا داراللطنت سی آن فوج مشرقی السنیا ہیں ابنی شان و سوکت اور تہذیب و تمدن کے لئے بہت مشہورتی احبابی اور جذبی کوریا سے جوا ب تک آزاد قام نا مقارتیں اور و فرایا کوریا کوریا کہ اور میں اندان کی میں انسان میں اور و فرایا کوریا کوریا کوریا کوریا کی ایران اور میں کا کریا کوریا کوریا کا کہ بات میں انسان کی کریا کوریا کوریا

کے علوم وقنون فلسفے اور تہذیب و تہرن کا مطالعہ کریں ۔ انگ ما ہران کے با دشا ہ بیر دنی شجارت اور غیر کلی سیاجوں کی بہت ہمت افزائی کرتے تھے جو پردئیں عبین میں آتے تھے یا وہا ل بس ملے تھے ان کے لئے خاص قا نون نبائے گئے تھے "اکہ خود ان کے رواج اور قانون کے مطابق ا ن کے معاملات کا فیصلہ کیا جا سکے ، تیسری صدی عبوں کے لگ بھگ جنوبی میں میں کینٹن کے قریب بہت سے عرب ہمی آباد تھی

ینظهورا سلام لینی رسول اگرم مخرص سی پہلے کا ذکرہے ۔ ان عربوں کی مردسے بہاں مجری تجارت بھی شروع ہوئی جاعواً عربی او رمپنی جا زوں کے ذریعہ مہوئی تقی ۔

نهبین بیش کر تعجب موگاکی مردم شاری جین کی بهنت برانی ایجا د به به بهتی مین کر منت ایو به اس سب سی بهلی مردم خاری جو کی فقی سیها ن خاندان کا دور حکومت مولا اس زادش افرا دکی نهیں بلکه فا مذاؤ ل گانتی بوتی فقی اور مرفا ندان میں اور سطاً پانچ شخص فرض کئے جاتے تھے اس حساب سے منت شیال تو کروکہ وہ مردم شاری جوجین میں م اسو برس بہلے ایجب و ہوئی فتی مغرب میں ہی مانچ جوئی ہے مینی کوئی ویر حسوبرس بہلے ایجب ا متعدہ امریکہ میں سب سے بہلی حردم خاری ہوئی خی

يربطف أدمي تها-

پرست بادی ها می میرے جین بہنا لیکن اسلام بڑی تیزی سے میں بہنا لیکن اسلام بڑی تیزی سے میا بین بہنا لیکن اسلام بڑی تیزی سے میا بین باد شاہ نے ووٹ سے خد سال بہلے اپنے رسول کی حیات کی میں بہاں اگیا تھا جینی باد شاہ نے ووٹ س مذام ب کے سفیروں کو بڑے اخلاق سے لیا اور جو وہ کہنا جا ہتے تے اسے بڑے فورسے سُنا اس نے ان کی تعلیم کو بہت بند کیا اور خیر جا نب واری کے ساتھ نہایت مہر بانی سے بیش آیا۔ بہت بند کیا اور خیر جا نب واری کے ساتھ نہایت مہر بانی سے بیش آیا۔ عرب کو و د بیش کی سوج و د عرب کو کو د بین کی بی اجازت کی یہ سحب آج بھی موج و سے میالانکر اسے سے بیا لائکر اسے سے بیا لائکر اسے سے بیا لائکر اسے میں مواسے ۔

اسی طرح تا نگ با دشاہ نے عیسائیوں کوہمی ایک گرجا اور خانقاہ بنانے کی اجازت دی کہاں اس زا مذیل ہر روا داری ہتی اور کہائی جے کل یورپ میں عدم روا داری کا با زادگرم ہے ۔ دکھیو د و نوں میں کتنا ناوا و کہتے ہیں کہ عربوں نے کا غذ بنائے کا فن چینیوں سے سکھا تھا۔ پول فو نے یورپ کو سکھا یا بلاف ہر نے یو رہا دیں ایشیا رہیں ترکتنا ن کے متام پر چینیوں اور سلما ن عربوں کے درمیا ن اکیس خنگ ہو تی ہتی ۔ اس جنگ میں عربوں نے بہت سے چینیوں کو قید کر لیا تھا۔ اہمی قید یوں نے افعیں کی غذ بنا نا سکھایا ۔

انگ فاندا ن کی حکومت تین سو برس نک بینی سنده یم که رسی را دعن اوگ ان تین سو برس کوچین کا بهترین دور تصور کرتے ہیں کیؤکم اس زمان میں نہ صرف اعلیٰ تہذیب کا دور دورہ فعا بلکہ رعایا ہی عام الو پر نہا بیت خوش وخرم ہتی ۔ بہت سی چیزمی جن کا مغرب کو بعد میں علم موا چینیوں کو اسی وقت معلوم تھیں۔ مثلاً کا غذکا توہیں ذکر جبکا ہوں۔ دوسری چیزبارو دہیں۔ اس کے علا وہ جبنی اعلیٰ درجہ کے انجیئر بھی تقے ،عرض کے درب قریب جرمعا ملمیں وہ پورپ سے بہت آگے تھے اگر اس وقت وہ پورپ سے بہت آگے تھے اگر اس وقت وہ پورپ سے بیش بیش بیش سلتے تواب بھی وہ سائٹس ا درا بیجاد ات کے معاملہ میں اس کی رمہنا نی کیوں نہیں کرسکتے ؟ اس سلنے کہ پورپ رفتہ رفتہ اس طرح بڑھا ہیں ایک جو ان کسی بوڑھے تحفی کو جا لیتا ہے اور کم از کم بیض معاملات بھی ایک جو ان کسی بوڑھے تا گئل گیا۔ قوموں کی تاریخ میں یہ صورت کیوں واقع بھی بہت ہوتی ہو تہیں یہ مورت کیوں واقع ہوتی ہوتی ہو تہیں کہ اس موال کے بیچھے پریشا ن ہواس سلئے جھے بھی اس فلسفی تو ہو نہیں کہ اس موال کے بیچھے پریشا ن ہواس سلئے جھے بھی اس فلسفی تو ہو نہیں کہ اس موال کے بیچھے پریشا ن ہواس سلئے جھے بھی اس فلسفی تو ہو نہیں کہ اس موال کے بیچھے پریشا ن ہواس سلئے جھے بھی اس

اس زمانیس جین کے عروج اور کمال کا لاز ما با تی ایشار برمی کانی الزیراکیونکو ایشار برمی کانی الزیراکیونکو ایشار برمی کانی الزیراکیونکو ایشار بین برک تمام دوسرے مکول کی نظری تہذیب و تمدن اور نفون مسلم بعین ہی کی طرف الفتی تقیں بہدوستان کاستارہ گیتا مسلم نام بعد ماند برج چکاتھا - بہرمال جین میں بہذیب و ترتی کی بدولت آرام طلبی اور تعیش بید المجو گیا - اس کے علا وہ نظم حکومت میں خرابیاں بید المجو گیا - اس کے علا وہ نظم حکومت میں خرابیاں بید المجو گیا - اس کے علا وہ نظم حکومت میں خرابیاں بید المحرک بہت برطو گیا - با لا خرد کو گ ل نے تا گاگ

## (۴۲) پوشن اور دا ی بین

مرمني ميسودع

جیدے جیدے ہم و نیائی یہ داشان بیان کرتے مائیں گھنٹ نئے ملک منظر عام برائے جائیں ہے جن کے متعلق ہیں کچونہ کچو لکھنا ہوگاہ سے ایک متعلق ہیں کچونہ کچو لکھنا ہوگاہ اور ایک اور ایل جوئین کا بالک ٹرو اور ایک خوالیں جوئین کا بالک ٹرو اور اکثر معاملوں میں جینی تہذریب کے برور دو ہیں، وہ ایشا کے آخری کنا رسے تینی مشرق بعید ہیں دا قع ہیں اور ان کے بعد بس کوئی ربط صنبط بیراہیں ہوا اور ان کا جو کچو تعلق تھا وہ صفی جین سے تھا ۔ جنا بخ براہ راست جین سے یا جین کے ور بعد سے اطفیل مذہب، تہذریب و تدن اور فین سے یا جین کے ور بعد سے اطفیل مذہب، تہذریب و تدن اور است فنون لطبیفہ سب کے وال کو ریا اور مہایا ن دونوں برجین کا زبردست اسان سے اور رسی حد تک وہ مہند و ستان کے بھی ممنون ہیں ۔ لیکن اصان کے بھی ممنون ہیں ۔ لیکن مین دولوں کے بھی ممنون ہیں ۔ لیکن مین دولوں کے بھی ممنون ہیں ۔ لیکن مین کے ذریعہ سے اور جینی راگ ہیں مین کے ذریعہ سے اور جینی راگ ہیں راگ ہیں کہند و سان سے جو کچھ ملا وہ ہی جین کے ذریعہ سے اور جینی راگ ہیں کہند کو ملا۔

آ ینے محل وقوع کی وجسے کوریا اورجایا ن دولؤں کوایشیاد یا دوسری حکم کے اہم واقعات سے کوئی تعلق نہیں رہا وہ ان حادث کے مرکزسے بہت دورتھ او رکسی صرتک اس معالم میں نوختیمت تے۔ فاص کر جایا ن ساس لئے ہم ان کی کچھ عرصہ تک کی ماریخ آسانی سے نظرا نداز کرسکتے ہیں۔ اس سے باتی ایشار کے مالات کے سمجھے ہیں کوئی فاص فرق نہیں بوٹ گا تا ہم جیسے ہمنے ملا الیشیارا و رمٹرتی ہزائر کی بدائی دانان کونظر انداز ہیں کیا اللیس ہی نظرا نداز نہیں کرنا چاہئے۔ آج سیجاری کوریا کوسب نے فراموش کردیا ہے۔ جاپان اسے ہفتم کر ہیٹھا ہے اور ابنی سلطنت کا ایک جزونیا چاہئے بنگن کوریا اب بھی کا زادی کے خواب دیکھ رہی ہے اور غود مختاری کے نئے عبور ہم میں کا رائدی کے خواب دیکھ مہر طرف جرچا ہے اور اخبار عبن ہم براس کے حلوں کے تذکر سے جورے ہوتے ہیں۔ اس دفت ہی جوریا اور براس کے حلوں کے تذکر سے جورے ہوتے ہیں۔ اس دفت ہی جوریا اور براس کے حلوں کے تذکر سے جورے ہوتے ہیں۔ اس دفت ہی جوریا اور برا اور بی ایک مال کے سیمنے ہیں اکثر بی ایک مال کے سیمنے ہیں اکثر بیا اور برا ہی ہے اس سے حال کے سیمنے ہیں اکثر برا ہی سے در ایک سیمنے ہیں اکثر برا ہی سے در ایک سیمنے میں اکثر برا ہی ہے ۔

اوراحمقانه باست هي -اس كمعني تويه مفي كرگوياساري قرِم قيدتي اور ہر تم کے ابھے یا برے بیرونی افزات سے محروم متی رلیکن کیا یک جایا ن نے اپنے دروازے اور کھڑکیاں کھول دیں اور مہراس جیز کوسیکھنے کے بے دوٹر پڑا جو پورپ سکھا سکتا تھا۔ اس نے ہر جیز کو اس ذوق ا ورضوق سے سکھا کہ ایک وونسلوں سے اندرسی اندردہ نظا کر ا الل ایک یوری کلک بن گیا رحتی که اس نے یورب کی قام رکی بالوا کی تھی نقل آیارنی ، یہ سب مجھ تیجھے مشریری کے اندر اندر ہوگیا -کوریا کی تاریخ جین کے بہت بعد شروع ہوتی ہے اور مایان کی تا رہے کو ریا کے بھی بعد میں اپنے بچھلے کسی خطیس مہیں برتاجگا موں کہ کی سی نامی ایک چینی سروا رایک خاندان کی حکومت پلٹ جانے کی وجہ سے اپنے با یخ برارسا تقیوں کونے کرمین سے کل گیا تھا او ركورياميں ما بساتھا جس كا نام اس نے چوش ركھا تھا لينى سكون تحر کی سر زمین ریس<u>تا کا اع</u>رقبل میع کا وا قعہ ہے ۔ کوتنی اپنے ساتھ مبنی علم و مِسْرِ فَن رَّرَاحُت اوررُنشِم سَازَی کی صنعت بھی لایا - کوئی نوبرس کک کی سی کی اولاد چوسن پر مکومت کرتی رہی - وقا فوقا جینی مها جرین آتے تے اور وس بی نس جاتے ہے گویامین سے بہت فریب کا تعلق تھا۔ ماجرين كا ايك ببت برا اگروه اس وقت يهال آياجب بن میں شبہ مبرانگ کی با دست مہرا، شایر اس مبنی با دشاہ کا تمہیر طال ہو۔ یہ وہی تحض تھا جو اینے آب کوسب سے پہلاد نتهنشا ہ کہنا تھا اور ادرس نے تمام برانی کیا بی علوادی تعین وہ اسٹوک کا ہم عصر تھا شہ موانگ ٹی کے مظامے تنگ اکربہت سے جنیوں نے کوریا میں بناہ

بندسطوں میر میں نے دوہزا ربرس کی کوریا کی تاریخ خم کردی ایج اچھو واس میں کوئی ہات قابل ذکر منبی ہے ۔ البتہ کو ریا پر جین کا جو زبر دست کو ب ہے وہ دراصل یا در کھنے کی چیز ہے ۔ مثلاً فن تخریر مین ہی سے بہاں کیا ۔ کوئی ایک ہزار برس تک کوریا و الے جینی رسم انحط استعال کرتے رہے بہت یہ تہیں معلوم ہوکہ چینی رسم انحظ میں حووث نہیں ہوتے لکہ خیالات - الفاظا ور نقروں کی تبعق علامتیں مقرر ہیں ۔ بہر مال اس کے بعد کو ریا و الوں نے ال علامات سے خاص قسم کے حووث تھی ایجاد کئے جوان کی زبان کے سائے زادہ موروں ستے۔

کوریا میں ہو د حدت بھی جین کے راستہ سے آئی -اس طرح کا کانفیو سنسٹ کا فلسفہ بھی اُسے حین سے بلا- ہند وسسستانی کا ارث کے افرات ہی مہین ہوکرکو رہا او رہا ہاں چنیجے اس کے بعد کوریانے صناعی کے فاص کرنگ تراشی کے حدین ترین المونے بیش کئے ۔ اس کا فن عارت جین سے بہت کچھ ملا ملکا تھا ۔ جاز سازی میں بھی اس نے بہت ترتی کی ۔ ایک و قت میں تو کور ہا کے پاس زبر دست بحری بیڑا تھا جس سے اس نے ما پا

بسست کالباً موج وہ جا پانیوں کے اجداد کورہا یا جوس سے است جمکن ہے بعض حبوب کی طرف سے ملا ایشیا رسے بھی آت ہوں ۔ تہدیں معلوم ہے کہ جا پانی منگولی سنل سے ہیں۔ اب بھی جا پان میں ایون نامی ایک قوم آباد ہے۔ یہ لوگ اس ملک کے اصلی با شندے جمعے جاتے ہیں یہ کورے ہوتے ہیں اوریہ تمام جا پانیوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں اوریہ تمام جا پانیوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں اب اس قوم کو نبدے آنے وا لوں نے جریرہ جا پان

سن المرادي مواج الوريد واي ابا واي و المستخدة المرادي حكوملوه المرادي حكوملوه المرادي حكوملوه المرادي حكوملوه المرادي عالم المرادي على المرادي حكوملوه المرادي المرادي على المرادي المردي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المردي المرادي المردي المرادي المرد

بہت بڑا سلوک کرنا ضروع کیا ہے۔ اس سئے یہ ہی خوب بات ہے کہ حنگو
اس کی سب سے بہلی فر بان روا کا نام تقاجی کا تاریخ میں ذکر آیا ہے
یا لؤکے کو ریائے ساتھ بہت قربی تعلقا ست رہے اور اسی کوا
کے ذریعہ سے اس نے چنی تہذیب عاصل کی سنٹ ہے میں جین کافن ترکیہ
ہی کوریا مہوکر یہاں بنہجیا ۔ اسی طرح بو وحدست ہی بہاں آئی کوریا کی
تین ریاستوں میں سے ایک کا نام یکیے تقاراسی ریاست کے با دشاہ
نے ملے ہے جو دروم بلغ مقدس کیا ہیں بودھ کی ایک سونے کی مولئی

ما یا ن کا قدیم مزمب شفتو ته ایر مینی نفظ ہے جس کے معنی ایس " دیو تا و ساک در است ہے مزمب فطرت برستی اور اجداد برستی کا مجوعہ ہے ۔ وہ آ مندہ زندگی یا سربتہ را زوں اور بیجیدہ مکوں کے مل کرنے کے عکریں بہیں بڑا دہ تو ایک سب باہی قوم کا فرمب تھا۔ اگرہ جا یا نی جینیوں سے اسفے قریب رہتے تھے اور تہذیب و تاران کے معا ملہ میں افوں نے جینیوں سے بہت کچ سکھا بھی تھا۔ لچر بھی وہ ان سے با نکل ختلف بیں ۔ جینی ہیشہ امن لیندرہ یہ بین اور اب بھی ان کے بی مالت ہے ۔ ان کی تمام تہذیب اور السفہ حیا سا امن کے ان کی بی مالت ہے ۔ ان کی تمام تہذیب اور السفہ حیا سا امن کے ان کی بی فطرت ہے ۔ ایک مبابی کی ماص صفت یہ مجمی جاتی ہے کہ دہ ان کی بہی فطرت ہے ۔ ایک مبابی کی ماص صفت یہ مجمی جاتی ہے کہ دہ ان کی برولت ہے ۔ شنونر بسب ہے اور ان کی ماری تو ست ذیا دہ تزامی کی برولت ہے ۔ شنونر بسب ہے اس کے مارہ و ۔ جاتی ہوں میں بی صفت ای صفت کی تعلیم دیا ہے '۔ یہ دیا ہو تا وں کی عرب کروا ور ان کی ماری تو ست زیا دہ تزامی کی برولت ہے ۔ شنونر بسب ای صفت کی تعلیم دیا ہے '۔ یہ دیا وی دیا وں کی عرب کروا ور ان کی صفت ای صفت کی تعلیم دیا ہے '۔ یہ دیا وی دیا وی کی عرب کروا ور ان کی کی صفت کی تعلیم دیا ہے '۔ یہ دیا وی دیا وی کی عرب کروا ور ان کی کا می مند کی تعلیم دیا ہے 'دین دیو تا وی کی عرب کروا ور ان کی کی مندر در اور اور ان کی منامی دیا ہو ۔ ایک دور اور ان کی کی منامی کی حرب کروا ور ان کی کا می منامی کی دیو تا وی کی عرب کروا ور ان کی کی دور ان کی کی دیو تا وی کی عرب کروا ور ان کی دیو تا وی کی عرب کروا ور ان کی کی دیو تا وی کی عرب کروا ور ان کی کا در ان کی دیو تا وی کی عرب کروا ور ان کی کا در ان کی دیو تا وی کی عرب کروا ور ان کی کی دیو تا کی دیو تا کو در کی دیو تا کو کی دیو تا کی دیو تا کو در کی دیو تا کی دیو تا کو در کی دو تر ان کی دور کی دور کی دیو تا کو در کی دیو تا کو در کی دیو تا کو در کی دور کی دیو تا کی دیو تا کو در کی دور کی دیو تا کو در کی دور کی دیو کی در کی دیو تا کو در کی دیو تا کی دیو کی دیو کی در کی دیو کی کی دور کی دیو کی دیو کی دیو کی دیو ک

اولادک دفا و اردمو" چانچریپی وجر ہے کہ بننٹو ذہب اب کم جا پان پس باتی رہا اوراج ہی ہو وط ذریب کے سابق سابق موجود ہے ۔ لیکن کیا ہے و افعی کوئی خوبی ہے ؟ اپنے سابقی کا یا کسی مقصد کے وفاوار موٹا تو واقعی ایک خوبی ہے لیکن ٹننٹوا ور ووسرے خابہ بناری دفاواری سے جائز فائڈ ہا گتا تے رہے ہیں تاکہ ہم پرمکومت کرنے والی جاعت کو نفع پہنچے رجا پان روم ا ورد وسری گر ہی تعلیم وی جاتی ہی ہے کہ حاکم وقت کی پرستش کرو ۔ چنا نچر آگے جل کرتم و کھوگی کہ اس فلیم نے دنیا کوگٹ شدیر نقصان پہنچا یا ہے ۔

سردع سردع می آونتے بود و مت اوربرانے تنفی خرمب ایں تقوری سی کھر اور ہے ہوئی ۔ سیکن اس کے بعدد دنوں بہلوہ بہلو رہنے گئے اور آج میک اسی طرح رہنے گئے اور آج میک اسی طرح رہنے ہیں ، ان و ولؤں میں سے خند فو خرم ب زیا دہ قبول ہے اور حکم ال طبقہ اس کی بشت بناہی کرتا ہے کیؤ کہ یہ ان کی تا بعداری اور و فا واری سکھا تا ہے۔ بود و مت اس کے مقا بلمیں ڈرا خطر ناک فرمب ہے کیونکہ اس کا بانی غود ایک باغی تفا۔

ما یا ن کمی فنون لطیفہ کی آریخ بود وست کی آ مرسے شروع ہوتی ہے ۔ اسی زیا نہیں منون لطیفہ کی آریخ بود وست کی آ مرسے شروع ہوتی ہے ۔ اسی زیا نہیں جا یا ن ایا او کاجین سے براہ راست ربط بط یمی شروع ہوا۔ خاص کرتا نگ با دشا ہوں کے زیانہ ہیں حبب کہ ان کی نئی را جدھا نی سی آن فو تمام مشرقی الین سیاری مشہور نتی جا یا ن سے برابر سفیر جاتے دہے ۔ جا یا نیوں نے بھی اپنی ایک نئی را جدھا نی نا را نمام سے قائم کی اور و ہاں سی ا آن فوکی بوری بوری نقل ا تار نے کی کوسٹ شن کی ۔ جا یا نیوں کو دوسروں کی نقل آبائے میں ہیشہ سے حرس آگیز

کال ماصل رہا ہے۔ · جایا ن کی تام تاریخ اس قیم کے دا فعات سے برہے کہ بڑے ہے فاندا ن اِقتدار ماصل كرن كى فاطر برالراب مي وست حيكوت رہے ہيں . و وسرى مگر مى يرائة زماتين اسى قىم كى مثاليس لميس كى - ان ما ندانول ين اب بنى قبايلى تصورموج وسيد ببرمال ما ياك كى تاريخ ان فانداؤل کی باہی رقابتوں کی وارتان ہے۔ ان کا مشہبنتا ہ میکا ڈومخت رکل مطلق النا ك وريك مدتك رباً في صفات كا الك تعجما ما ما بيكوكم ما یا نی اسے سورج کی او لادیس استے ہیں شنٹونمسپ ورامدادیری کی ددایات نے اس خیال کو اور تعویت بہنیائی کرعوام شہنشا و کی مطلق العنانی تے سائے سرتسلیم خم کریں اور الک کے باافترار توگوں کی فرمان برادری كري رسكين ما يا ن ميں ميا شهنشا واكثر د وسروں كے يا تہ ميك كتاب لي كى طرح رياسي بصه خودكوئى طاقت مأصل نيس عى مالى طاقت اور المنتيارات كى برا ما ندان كے يا ته بين رہے بي جو يا دشاه كر مقے اور میں کوجا ہتے تھے بادشاہ اور شہنشاہ بنا یا کرتے تھے ر سب سے بہلا مایا نی فانواں جوسلطنت برمادی مواسوگا فالدان نقاء الني ننے بود عد مز بہب قبول كريلننے كى وجرسے يرمايان کا درباری او رسرکاری مزمب قرا ربایا تفا- ان ک ایک دستا سوتو كوتائشى كاشار مايانى تاريخ كى زېر دست خصيمتون مين مېوتا هه د و بخابوده او درا کا مل ارتشت ها - وه چین کی همهد کنفوشش کی تصانیف سے متا خرموا اور اس نے قوت پر نہیں بلکر انملاتی بنیار رِحكومت كا نظام قائم كرك كي كوست ش كي عنى . ما يا ن اس زا نه

یں خملف قبیلوں سے کھر ایڑا تھا جن کے سر وار قریب قریب خود خمالا تھے وہ ایک و دسرے سے الحرتے رہتے تھے اور کسی کی حکومت تسلیم نہیں کرتے تھے جہنشا ہ کا نام بہت بڑا تھا لیکن و ہ کھی محص ایک بھیلے کابٹ سر دار کی حثیبت رکھتا تھا۔خو تو کو تاکشی نے اس صورت کو برلا اور مرکزی حکومت کومضبوط کر نا شروع کیا اس نے محلف قبیلوں کے سردادو ادرا میروں کوشہنشا ہ کا ماتحت اور باج گذا ربنا یا بیچیٹی صدی عیبوی

سکین شو تو کو تاکشی کی موت کے بدرسوگا خاندان کے اقتدار کا خاتمہ ہوگیا۔ اس کے تقوار سے ہی دن بعد جا بائی تا ریخ کی ایک اور مشہور شخصیت منظرعام برآئی ۔ اس کا نام کا کا تو می تو کا ما توری تا اس نے نظام مکومت میں طرح طرح کی تبدیلیاں کیں اور جبنی طرز حکومت کی بہت کچرنقل آتا ری لیکن اس نے امتحان نے کرسرکا ری افسروں کومقرر بہت کچرنقل آتا ری لیکن اس نے امتحان نے کرسرکا ری افسروں کومقرر کرنے کے طریقے کی جو اس زمانہ میں جین کی اقبیاری جیز بھی بیر دی نہیں کی اس خانشا ہ کی حقیب ایک جینے کے سردارسے کہیں زیادہ ہوگئ اور مشکل حدگی ہو

اسی زمانہ میں نا آراکو را جدھائی بنا یا گیالیکن بہت تھو ڑے عرصہ کے لئے۔ اس کے بدر سلائے یج میں کیو لوگا سٹہر را جدھائی بنا اور تقریباً گیارہ سو برس مک رہا ابھی تھوڑا عرصہ ہوا کہ لوگیو نے اس کی عبگہ لی ہے توکیو بہت بڑا مبدید قتم کا شہر ہے لئین اصل چزکیوٹو ہے۔ جہاں جا پان کی اصلی روح نظر آتی ہے اور جس کے ساتھ ایک ہزار برس کی یا وکار برا ابتاہیں۔ کا کا تو می نو کا اقرای سے فوجی وارہ فاندان شروع ہوا جھابی ت

تاریخ میں زبردست اہمیت ماصل ہوئی ، دو برس کک ان کی بالواسطہ مکوست رہی ۔ فائس مکوست رہی شہنشاہ ان کے ہا تھ میں کھیتلی کی طرح تھے اور دہ افنیں ابنے خاندان کی لاکیوں سے نتا دی کرنے بر مجبور کرتے تھے ۔ چ کر دوسر فاندا اوں کے قابل لوگوں سے انفیں اندیشہ رہتا تھا اس سے دہ الخیس فانقا ہوں میں داخل ہونے اور رامیب بننے پر مجبور کرتے تھے ۔

حب جا یان کی راجرهانی نارا بین اتی اس وقت چنی شهدناه و خایان کی باور اسی نائی نیه پنگ گوک نے جایان کی باور ناه کے باس ایک بینام بھیجا اور اسے نائی نیه پنگ گوک دینی طلوع آفتاب کی عظیم الشان سلطنت "کے باو شاه کے تقب سے نحاطب کی موجود ہوا۔
کیا جا با نیوں کو یہ نام بہت پندایا اور یا گوسے کہیں زیا دہ دگرش معلوم ہوا۔
اس لئے وہ اپنے ملک کو وئ بین کہنے گئے دینی طلوع آفناب کی مردئین اس بھی دہ لوگ اپنے ملک کو جا بان نہیں بلکہ بین ہی کہتے ہیں ۔ خود جانان اب بھی دہ لوگ اپنے ملک کو جا بان نہیں بلکہ بین ہی کہتے ہیں ۔ خود جانان کا نام مارکو بو لو لیا کوئی چھ سو برس بعد ایک اطالوی سیاح جین آیا اس کا نام مارکو بو لو لیا کوئی حجہ سو برس بعد ایک اس نے اپنے سفر نامے میں وہاں کا حال کوئی حجہ سو برس بعد ایک اس نے اپنے سفر نامے میں وہاں کا حال کوئی حجہ سو برس نے نبہہ بنگ کوک کا نام من عقا اسے کچھ بدل کراس نے لیما ہیں " جی بان کوگ کوگ کا نام من عقا جا بان بن گیا ۔

بولای شایدتم جانتی ہویا مگن ہے ہیں نے تہیں تبایا ہو کہ ہما رہے ملک کا نام المر یا ہندوت ن کیسے پڑا۔ دو نون نام انٹرسن یا مندھ ندی سے تکلے ہیں کیونکہ بہنی وشا کی خاص مذی بھی جاتی تھی ۔مندھو کی وجرسے یونائی ہما رہ مک کو انٹروس کہنے لگے اوراس سے انٹریابن گیا ۔اسی طرح مندھوسے ایراینو ں نے ہمند و بنایا اور بھر ہندوں کا فک ہمند و ستان کہلانے لگا۔ اامپی سنسیم اب ہم پھرمندوشان چلتے ہیں ہن قرم کواگر جے فنکست دے گرفتگادیا گیا تھا ۔ پھر بھی اس سے بہت سے بوگ ملک میں ادھ ا دھر اللہ تی رو گئے تھے . گپتا خا ندان بالا دت سے بعد ختم موگیا او رشتا کی مندمیں بہت سی حجھو ٹی محھو ٹی ریاستیں قائم موگئیں ، جنوب میں بولاکسین نے عبو کی سلطنت کی بنیا د

613

کانپورس کچوفاصلہ پرایک جھوٹا سا تھبہ قنوج ہے۔ کانپور تو اب
بہت بڑا شہر ہے۔ لیکن کا رخا نوں اوران کے دود وا نوں کی وجہ ہے
بہت برٹا۔ اور تنوج اب ایک محیولی سی بٹی ہے ۔ یعنی ایک گا کوں سے
کچھ ہی بڑی اور تنوج اب ایک محیولی سی بٹی ہے ۔ یعنی ایک گا کوں سے
منی جو شاع و رہ ، صناعوں اور فلسفیوں کے ہے بہت منہ ہور گئی ، اور کا بنوا
نے الجی جنم بھی نہیں لیا تھا کچکہ اس کے کئی سوبرس بد بھی اس کا دجو اس کا مواد الله اللہ فنوج تو موجودہ نام ہے ، اس کا اصلی نام کنیا کہے ہے لینی کبٹری لڑی فقی مقصیہ یوں مشہورہ کو کسی برانے دمنی نے راج کی کسی حرکت کو ابنی تو بین فقید یوں مشہورہ کو کسی برانے دمنی نے راج کی کسی حرکت کو ابنی تو بین مقسی سے وہ ضب کیٹری تو بین مسیحا اور اس کی سولڈ کیوں کو برد عا دی جس سے وہ ضب کیٹری تھی کہا ہے سے یہ شہر جہاں جو ہ دمی تھیں "کیٹری لؤکیوں کا شہر" لین کھی اس کے کہا نے لگا ۔

سکن ہم اضفار کے خیال سے تنوج ہی کہیں سے ۔ ایک موقع برہن قام ان توج کے داج کو اوٹ والا اور اس کی بوی راجیشری کو قید کر لیا۔ اس پر داجیشری کا بھائی داج ور دھن مہنوں سے ارشنے اور اپنی بہن کو چھوائے کے سائے آیا۔ اس نے اس کو شکست تو دے دی لیکن اس کے بعد وہ دھوکر کو قتل کر دیا گیا، اب اس کا مجوٹا کھائی ہم ش وردھن اپنی بہن راجیشری میں رو انڈ ہوا ، یہ بچاری کسی ترکیب سے دیا سے بج نملی کئی اور پہا شوں میں جا جھی تھی ، دہاں اپنی مصیبت سے تنگ آگر اس نے اور پہا شوں میں جا جھی کا فائم کر لے ۔ سنتے ہیں کہ وہ ستی ہونے ہی کو تھی فیمار کر لیا کر اپنے گیا اور اس نے اس کی جان سے بھالی میں کوائی جوئے کہ ہمرش دیاں بچائی ۔

بہن کے فل جانے کے بعد ہرش نے سب سے بہلاکام یہ کیا اس جھوٹے سے دا جہ کوجی نے اس کے بھائی کو دعوکہ سے قتل کیا تقا سزادی ۔ چنا بخر اس نے بھائی کو دعوکہ سے قتل کیا تقا سزادی ۔ چنا بخر اس نے بھر کو سزادی بلکہ قام شالی ہند فتح کر لیا ۔ اور اب اس کی سلطنت ہی حرص ہا ہی کہ وسری طرف عبوکیہ سلطنت ہی ۔ اس نے جرس کو ہوگئی و ندھیا جس نے جرس کو آئے برش سے برش کو ا

ہرش وردحن نے قزع کواپنی را جدھائی بنایا۔ وہ خو دہبت ایجا شاعراور ڈرامہ نگار تھا۔ اس سے اس نے اپنے ور بارمیں شاعروں اور صناعوں کا ایک مجمع اکٹھا کر لیا -اور قنوج دور وورمشہور موگیا۔ ہرش بہت پکا بودھ تھا۔ بودھ مت ایک جداگانہ خرمب کی حیثیت سے مہندوستان میں بہت کمز ورموکھی تھی -کیوکھ بریمنوں نے اسے خرمب میں جرب کرنا مشروع کردیا تھا۔ ہرش غالباً مہند وسستان کا آخری جلیل القدر بودھ رہم

گذرا ہے۔ برش ہی کے زار پی بہسسا را برانا ووست ہیوٹی سائک ہندستان ا اور اس نے واپس جاکر وسفر نامہ لکھا اس سے مہیں ہندوستان کے ا دروسلی ایشیا د کے ان مکول کے جراس کے راستے میں بڑے بہت کچھ عالات معسلوم مهوتے ہیں وہ برا متقی اور پر میزگار بو دعد تھا۔ اور . یہاں بو د ھ میت کے مقدس مقا بات کی زیارت کرنے اورا بنے مذہب كى مقدس كتابي عاصل كرف أيا تها ده بورامعراك كوبي هے كرتا موايل پہنا اوررا سے میں اس نے بہت سے مظہور مقا کت ویکھے مفال النقاد ر'قذر۔ بلخ ۔ بختن ا ور یا رقنروغیرہ - اس نے سا دیسے ہندوساً ن کا دورہ کیا اور نثا پر لئکا ہی گیا - اس کی کتاب عبیب وعریب ا ورونکش مجهوم . ب مخلف ملول ك قيم مشايرات كامندوسستان ك مخلف معول کے با ٹندوں کی چرت انگیز میرت نکاری کا جا ج بی موہومیح معلوم ہوتی ہے۔ طرح طرح کے خیا کی ا خیالوں کا جواس کے مسنے میں آتے ، اوربوده اوربود می ستواس کے معجر وں کا اس کا ایک بہت ہی عقلمند اومی کا تطیفہ جو بیٹ پر تابنے کی جا دریں با ندھ بھر تا تھا یں تم سے بان بی کردیا ہوں۔

ر وه مندد شان پس کئ برس را مفاص کرنا لنده کی پونپورسٹی پس جویا تلی پرنپورسٹی پس جویا تلی ہے اور یونپورسٹی بھی - کہتے ہیں کہ وہا ل کو بی دس ہزار طالب علم اور بھکشور رہتے ہے ہیں کہ وہا ل کو بیت برا امرکز تقا اور بنارس کا جواس زمانہ ہے ہیں وہ در دن سانگ کی بیت برا ان جوانگ یاسواں سنگ ہی کہتے ہیں -

یں برمبنوں کا خاص علی مركز سمجها ماتا تقا - مرمقابل تھا -

یں ایک مرتبہ آتھیں بتاج کا ہوں کہ پڑا نے زانے میں ہند سان کو اندو عبومی یعنی چا ندگی سرزین کہتے سے - ہیون سانگ بی ہی کہتا ہے ادر تکھتا ہے کہ یہ نام نہایت موزوں تھا ۔ چینی زبان میں لجی" اِن تو" چا ندکو کہتے ہیں - اس سے تم تحوڑی سی اول برل کرکے اپنا ایک جینی نام رکھ سکتی عبو –

میون سانگ موسل عمی مندوستان آیا - اس کا سن صرف ۲۹ رس کا تھاجب وہ چین سے اپنے سفر بر روانہ مہوا - ایک فدم مینی كِنَا بِ مِن لَكُهَا بِهِ كُو و رَحْمِين اور درا زُخَامِت تَفَايِهُ اس كا رَبُّك رَّزًا دنکش اوراس کی آنمھیں بڑی حبکرارتھیں - اس کے چبرے سے سینجدگی اورٹا ہا نہ وقا رٹیکٹا تھا اوراس کے فط وخال سے دکھٹی اکد آ ہے و تاب ييوت كرتكلتي لتى ... ١٠٠سين اس سمت در كاساماه وحلال تعا جوكة ارض كومارون طرف سے گيرے موت سے اوراس كنول کی سی متانت اور نشگفتگی متی جواس سمندر کے بیجوں نیج کھلا موتاہے۔ بوده نفکشوکی جوگیم کفنی پہنے ہوئے وہ تن تنہا اپنے زیر دست مغرر دوائد ہوگیا۔ حالا کو صن کے یا دشاہ نے اسے اجا زت وینے سے بی انگا رکر دیا تھا۔ وہ مر تا کھیناصحرات کو بی کوعبور کرے Turtan کی سلطنت میں پنہا ۔ یہ ریگٹا ٹی سلطئت صحرا کے باکل کنا رہے پر واقع متی اور تہذیب و تدن کا گویا ایک نفلستان تھی ۱ ب سلطنت كانام ونشان بي باتي بنيس اور أارورسك متلاشي بال مله اندراكا حجوثًا نام اندوب

يراني يا دگارين كھود كھود كر نكالاكرتے ہيں بلكن ساتويں صدى عبسون س برای در در این ایک بهان سے گذرام تو بیر مقام نتاب وحیات سے مب بهیون سانگ بهان سے گذرام تو بیر مقام نتاب وحیات سے معوراور اعلى تهذيب وترن سے الا ال تا ميرن مندوساني ميني اورا براني عناصركا عبيب معبون مركب نقا لكركبنس كهين اس ميس يورب کی حجلک بھی یا نیٔ ماتی ہی، بود مدمرَت کا دور دورہ تھا اور سنگرت کے ذریعے ہندونشانی اٹرات بہت نایاں تھے۔ لیکن ان کا ط رمعائشرت زيا ده ترجين اورايران سے مستعار نقاميه خيال موسكتا ہے كه إن کی زبان منگولی ہوگی میکن ایسا نہیں تھا لمکہ وہ ہندی یو رہی تھی - جو بہت سی صورتوں میں پورپ کی سیٹی را با نوں سے ملتی ملتی ملتی اس سے ریا دہ اس سے ریا دہ تعجب کی بات یہ سے کہ ان کے بہال سیھر کی د بدار دل پرانسي تصويرين بن مي جريوري ظلون سے مشأ بر مي ايكش و نگا رہا میت خونصورت ہیں جن تیں بو دھ آ ور بو دھی *ستو اس کی اور*دلا<sup>ی</sup> د يو تا وَل كَي تَصويرِي بني مُونَى بير ان كى د يو إ ل أكثر مبندوساني لباس یا پرنانی پوشاک اور دار پیاں پہنے ہوے ہیں جن سے متعلق ایک فرانسبی نقا وموسیوگروسے کمقتاہے کہ وہ مندوساً ن کے نوچ · یونان گی شیخ ا ورمین کی دکشی کا برا ا خ شما مجوعہ پیش کرتی ہیں ۔ ترفان ۱۹ ع بھی موجودہ اورنقشریس تم اسے دیکھ سکتی ہو لیکنِ اب اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے ۔ کتنی حرت انگیز ہات ہے کسک تو یں صدی عیسوی کے قدیم زمان میں بھی تہذیب و ترن کی موجیں دور د ورکے مکوں سے آئیں اور یہاں ان کا ایک ہا ہنگ مرکب تیار ہوگیا ر

ترفان سے ہمیون سانگ کوچہ پہنچا۔ یہ بھی وسطی ایٹیا رکا بہت مشہور مرکز تھا جس کی تہذیب بہت شاندارا ورترتی یا فتہ تھی۔ یہ مقام فاص طور پر مغنیوں کے سئے اور عور توں کے سئن دجال کے لئے مشہور تھا۔ اس کا خرمی اور کا رش تو ہمند و شان سے کیا تھا اور تہذیب و ستجارت اسے ایران سے ملی تھی، ان کے علاوہ اس کی زبان سنسکرت قریم فارسی، لاطینی اور کلیلٹی سے مرکب متی ۔ یہ بھی ایک مجموعہ تھا۔

غرض بہاں سے ہیون سانگ آگے ترکوں کے فک میں گیا جہاں خار اعظم (جو بو دھ تقا) وسطی ایٹیا کے بڑے حصے پر حکم ال تقا و پال سے وہ سم قند گیا جب کا شاراس وقت بھی قدیم تمہروں میں موتا تقا اور جہاں سکنورکی (جو ایک ہزاربرس پہلے و ہاں سے گزا تقا ) بیٹیار یا دگاریں باتی تقیں - پھر وہ بلخ گیا-اور و ہاں سے دریائے کابل کی وادی اور کشمیر مہرتا ہوا مہندو شان آیا ۔

چین پی اس وقت تا نگ خا ندان کا ا بندا کی زمانه تھا۔جب کہ ان کی را جد ھانی سی اس وقت تا نگ خا ندان کا امراز بی جو کی ظیما وار تہذیب کے معا ملہ میں چین ساری و نیا سے آگے تھا ۔چو کہ مہدون سانگ ایک ایسے اعلیٰ تہذیب یا فتہ فک سے آیا تھا اس لئے تم سجو سکتی ایک ایسی صورت بیں مزوشان اس کے تم سجو سکتی ہو کہ اس کا بر کھنے کامعیا رکتنا بلند ہوگا ۔ ایسی صورت بیں مزوشان کے متعلق اس نے چوکچے فکھاہے وہ مہایت اسم اور قابل قدرہے وہ مندوشا نیوں کی اوران کے نظام حکومت کی تعربین رطب وہ مندوشا نیوں کی اوران کے نظام حکومت کی تعربین مواب

م مربه نطرتاً ان کے مزاج میں تون ہے ۔ پھر بھی وہ نہایت راست بازا و ر ا بروو اک میں روبیر مید کے معالمیں وہ جال فریب سے بالاتریں اور عدل كرئے كے معاملہ ميں مہايت متباط ميں . . . . . . . عا د آ وہ وهو كم إز یا دغایاز نہیں ہیں اور اپنی مشمول اور وعدول کے است اس ایس ان کے قوائین مکومت میں غیر معولی دیانت بائی ماتی ہے اور ان کے عام ر ویدیں بڑی ترمی او رمٹھائس ہے ۔ مجرموں اور با فیوں کی تعسدا و و ما ں بہت کم ہے اور جہر علی وہ آئے د وَ برایشان نہیں کرتے -ا گے وہ کھتا ہے"۔ چونکہ ان کے نظام حکومت کی بنیا دشفقت ہر ب اس من انتظامی علم بہت مخصر اور ساوہ سا ہے ... ولگول سے بنگار دانس لی ماتی و سیخانی محاصل کی تعدا د ا در مقدار بهت معولی ہے اور ہوگوں سے ذاتی فدمت بہت کم لی جاتی ہے۔ ہرخص اپنے ال کی حفاظہت سے بے کھٹے جین سے رہتا ہے اور اپنی دوزی کے سے خودزین ج تناہے ، جو لوگ سرکاری زمین کا شت کرتے ہیں دہ بیدا وارکا جفا حصّہ نطورخواج کے ویئے ہیں اور ماجرانے کار وبار کے سلسلمیں ہر ملکہ ازادی سے اتے ماتے ہں "

وگوں کی تعلیم کا باقا عدہ انتظام نقا اور وہ بہت کم عمر پہنری ہوجاتی تھی۔ قاعدہ ختم کرنے کے بعد ہر لاکا یا لاکی سات برس کی عمر سی با بی شام وہ کردیتا تھا۔ اب تو شاستروں کا مفہم صرف مذہبی کا بیس سمجھا جا تا ہے۔ لیکن اس زمان میں ان سے ہرقسم کا علم مراد نقا بھو یا پانی شاستریں یہ تھیں۔ (۱) صرف ونو (۱) صنف میں منطق وہ دی استریں یہ تھیں۔ (۱) صرف ونو (۱) صنفیم صنف وحوزت (۱) طب (۱) منطق (۵) فلسفہ ان مضامین کی تعلیم

پونیورسٹیوں میں ہوتی متی ۔ اوراس کی کمیل عمواً ۳۰ سال میں ہوتی متی میرا خیال ہے کہ اسال میں ہوتی متی میرا خیال ہے کہ اس کی میرا خیال ہے کہ نشا میر بہت سے لوگ اس عمر کک نم پڑھتے ہوں گئے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اسکا ہم سکتے اوران کی میاں کوئی کمی بہیں متی یہیون سا ہمند و سائنیوں کے تعلیم حاصل کرنے کے ذوق و منتوق سے بہت متا فر ہوا۔ اور اس نے اپنی کتاب میں جگر جگر اس کا مذکرہ کیا ہے ۔

میون سائگ نے پر یاگ کے مجمومیلہ کا بھی مال کھاہے جب
تم بھریہ میلہ دیکھو تو تیرہ سورس پہلے کی ہمیون سائگ کی امرکو یا و
کرنااو رذرا فیال کرنا کہ اس وقت بھی یہ قدیم میلہ تھا جود بدک زمانہ
سے میلا ا تا تھا۔ اس قدیم میلے کے مقا بلہ میں ہارا الرآ ا دگویا بھی کل
کی چزہے۔ کوئی چارسورس سے کم ہوئے ہیں کہ اکبرنے اسے آباد کیا تھا
پریاگ اس سے بہت پر انا تھا بیکن اس سے بھی پرائی وہ کشش ہے جو
ہزاروں برس سے سال بر سال کر وروں انسا نوں کو گنگا اور جن کے
ہزاروں برس سے سال بر سال کر وروں انسا نوں کو گنگا اور جن کے

ا بہون سائگ لکھنا ہے کہ ہرش اگرچہ بودھ تھالیکن اس فقوص ہندو میلے میں برایرجا تا تھا۔ اس کی جا نب سے ایک شاہی ا ملان شائع مونا تھا جس س مبنی ہن " کے قام فریبوں اور ممتا جوں کو عام دعوت وی جاتی تھی کہ اس میلہ میں آئیں اور اس کے مہان مہوں چاہے بادشامی کیوں نہ مولیکن اس فتم کی وعوت دنیا بڑی جرات کاکام تھا۔ خیر اس کے تبانے کی ضرورت انہیں کہ بے شاراً دمی بہاں آئے تھے، اور لا کھوں کو ہرش کے مہان کی حیثیت سے خوراک مہیا کی جاتی تھی اس میلہ میں ہر پانچویں سال ہرش اپنے خزانہ کا عام زائر ال مثلاً سونا۔ جو اہرت، رہیم وغیرہ عرضکہ ہر جیز جواس کے پاس سوتی مقی لٹا دیتا تھا۔ یہاں کک کہ ایک مرتبہ اس نے اپنا تاج اور قیمتی پوشاک تھی خیرات کرڈالی اور اپنی بہن راجیشری سے ایک معمولی سا استعال شدہ لہاس ہے کر بین لیا تھا ۔

متعی و برہنر گار بودھ کی جنتیت سے ہرش نے غوراک کے لئے جا نؤروں سے بلاک کرنے کی مالغت کردی علی۔ خالیا بریمنوں نے بھی اس برزیا دہ اعتراض ہنیں کیا موگا اکیو کہ بودھ کے ظہور کے بعدسے وہ گوشت غوری برابر ترک کرتے جا رہے تھے ر

میون سانگ کی کتاب میں بہت سی ایسی متنفرق ایس کی گتاب میں بہت سی ایسی متنفرق ایس کی گئی ہیں۔
تکھی ہیں رجنعیں سن کر تہیں لطف آ کے گا۔ وہ لکھا ہے کہ مہند وستا ن بیں جب کوئی شخص بیار رہٹ تا تھا تو وہ فوراً سات دن کا برت رکھتا تھا۔ اکثر مریض اس برت ہی سے اچھے ہو جاتے ہتے ۔لیکن اگر بھر کہ بھی مرصٰ باتی رہنا تھا تو کھر دواکی استعال کیا جاتا تھا۔ بیا ری اس زانہ میں غالباً عام نہ ہوگی اور نہ ڈاکٹروں کی آئی ضرورت رہدتی ہوگی۔

اس زانه پی مندوشان کی ایک خصوصیت به نتی که داجه ایر خود و داند سب ، قابل ا و دهلیم یا فته لوگوں کا احترام کرتے سے مندوشان ا ورجین پی اس امرکی خاص کوسنسٹس کی گئی ہتی ا ور اس پی کا حیات کا درجم اس پی کا حیات کا درجم حاصل ہو۔ دولت یا قات کو نہیں ۔

مبندوستان میں کئی برس رہنے کے بعد ہمیون سانگ شمالی بہاڑوں کو طے کرتا ہوا وطن والیں بہنچا۔ راستہیں وہ مندھ نڈی میں یئی ڈو جتے ڈو دہتے ہچا اور اس کی بہت سے مسودے سی بیٹی قیمت کتا بیں صافح مہر کئیں۔ کھر بھی بہت سے مسودے سی کھیے ۔ جن کے چینی ترجہ میں وہ برسوں مصروف رہا ۔ تا نگ فتہنشا ہ نے سی آن فو میں اس کا بہت پر چوش استقبال کیا اور اسی نے ہمیون مانگ کو مجبور کیا کہ اینا سفرنا مہ مکھے ۔

مهون سأنگ کے ان ترکوں کا حال ہی لکھا ہے جنسے وہ وسطی ایشیاریس ملا تھا۔ یہ ایک نئی قوم ہتی جو کچھ عرصہ بعد مغرب بہتی اور وہاں اس نے بہت سی سلطنتوں کو تہ و بالا کردیا۔ ہمیون سانگ لکھنا ہے کہ تمام وسطی ایشیا رہیں بودھ خا نقا ہیں موج و تھیں یہ خا نقا ہیں تو ایران ، عراق حز اسان - موصل حتی کہ شام کی مصرب نگ لمتی تھیں ۔ ایرا نیول کے متعلق ہمیون سانگ کی دائے ہے کہ وہ علم کی یروا نہیں کرتے بلکہ صنعت و حرفت برا پنا تمام و قت صرف علم کی یروا نہیں کرتے بلکہ صنعت و حرفت برا پنا تمام و قت صرف کرتے ہیں آس پاس کے ملک اسے الحقوں کا عقریتے ہیں تا س پاس کے ملک اسے الحقوں کا عقریتے ہیں تا س پاس کے ملک اسے الحقوں کا عقریتے ہیں تا س پاس کے ملک اسے الحقوں کا عقریتے ہیں تا س

برائے زانے کے سیاح کتنے عجیب لاگ نتے ؟ ان کے مہیب خون کے مقا بلہیں آج کل کا وسط اخ یقہ یا قطبین کاسفر بھی کوئی تنقیقت ہیں دکھتا۔ وہ برسوں چلتے چلے جاتے ہتے ۔ اور ا بنے تمام عزیز وں اور دومنوں سے کوسوں و ورتن تہا پہاڑوں اور رنگیتا نوں کولے کیا کرتے تتے ۔ ٹنا پر کمبی انفیس گھرکی یا و بھی شاتی ہوگی۔ لیکن وہ ا تنے دل والے نفے کہ میں زبان بر بہنیں لاتے۔ البتہ ان بین سے ایک سیاح کی فرمنی کشمش کی ایک ہلی سی جھلک ہیں نظر تی ہے۔ حب کہ وہ ایک و ور ور از فلک بین کھڑا ہوا اپنے و لمن کا تصور کرتا ہے اور اس کے لئے تر پ اٹھتا ہے۔ اس کا نام سنگ یون تھا اور ہمیون سانگ سی کوئی سو برس پہلے ہند و سان کی یا تھا، وہ ہندوستان کے سٹال و معزب میں فند معاز ویس کے بہاڑ و س بین تھا کہ اسے و لمن کی یا د نے بیمین کرویا وہ فلمقا ہے " وہ نرم ترم سسیم کا پیکھے جھلنا وہ چڑ یوں کا مجولوں کرویا وہ فرشا تیز لوں کا مجولوں برشار مونا ہیں و ککش مناظر تھے کہ جب ان پر میری کظر پڑی تو میر بہار مونا ہیں الحق اور ب افتیار مجھے اپنا وطن یا والے کو اس والی الم میری کھا ہے کہ این وطن یا والے کہ اس سے مجھے قلتی ہوا کہ میں سخت بھا رید گھا ا

(44)

## جوبی ہندیں ہہتے او تاہول ورساہیول ورا یک زرر دست شخصیت کا کہور

سامي للساع

راج برش نے سے اللہ میں انتقال کیا الکی اس کے انتقال سے پہلے ہی مندور سان کی شالی ومغربی مرصد پر دینی بوحب سان کے مطلع يريا د ل كا ايك محكوا مودار مواريه كمرا اس زبر دست طوفان كابيش خير تفاجوم مري ايشسيار - سمّالي افريقه اور جوبي يورب مين دور لورسے ارا تھا۔ عرب ہیں ایک نے بیغیر کا ہور موا تھا۔ان کا نام مخرقاً اور الغول نے ایک ننے مزہد اس في مرسب كے ج ش سے سر نتا راورا هاولفس كے إلى بوتے ير عرب تام براعظوں ہر دوڑ بڑے اورجال گئے نع ونفرت نے اِن کَا خِيرِ مُقدِم کيا۔ يه ايک حيرت انگيز کا ريا موقفا اس سے بهيں اس ی قرت کا جن نے درما میں اگر اس کو کھیے سے کھی کر دیا . غور سے مطالعہ کرنا جا سنئے ۔ لیکن اس پر عور کرنے سے پہلے 'د را حز بی ہند برایک نظر مو الیس اور دیکھتے بقلیں کراس زمانہ میں اس کی کیا مات ملی مسلم عرب سرس بی کے زمانہ میں بلوجیتان بنیج کے تھادر الغوں نے مندُ مربر قبضہ کر لیا تھا ، لیکن و ا ں پہنچ کروہ ڈک گئے

ا در بھر تین سوبرس کک ہندوستان برمسلما لؤں کا کوئی حلہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد جرحملہ ہوا وہ بھی عربوں نے نہیں بلکہ دسطی ایشیا رکے قبسلوں نے کہا تھا جومسلمان ہوگئے تھے

اچھا ۱۰ بم جنوب کی طرف رجوع کرتے ہیں ۔جنو کج مغر اوروسطيس بينى اس علاقديس جع مها راستشركة بي جلوكير سلطنت قا لتى ا وربا وأمِّى اس كى را جرها فى متى- بميلون سأنك في مها راضر والول کی بڑی تعربین کی ہے اوران کی ولیری کوبہت سرا إسے وہ لکھتا ہے کہ " وه براس جنگجوا درِ با غِرِمت بي يعللاً في كا حسان ما سَنتے بي ا ورميرًا في كا بدا پیتے ہیں''۔ جلو کیہ سلکنت کو شال کی طرف تو ہرش کی روک نق ام کری بڑی ۔ جنوب کی طرف یا تو وں کی اور مشرق کی طرف کا لنکا دا الیسا والول كي - ان كي طاتت بهت بره مي اورسلطنت بحرعرب سے فيليج بنگال مک بیل می الین اس کے بعدر اسٹرکو ٹوں نے ان کا کا تم كرديا -غرص حنوب میں بڑی بڑی سلطنتی اور با دشاہتیں قائم نقیں کہ کھیں کمی ایک دوسرے سے برابر کی گر لیتی نقیں اور کمیی ا کہی میں سے کوئی سلطنت اورکوں ہر فالب آ جاتی گئی۔ بناٹر یا دشا ہوں کے رانے میں مرورا تہذیب وتدن کا بہت بڑا مرکز تقا اور ٹائل زبان کے شاعروں اورمصنفوں کا وہاں اجماع مہوگیا تھا۔ تا مل زبان کی ا دبیات کا دورعیسوی سندے ساتھ شروع ہوتاہیے ، یا بووں کو بی کا فی عروج عاصل موا- الفیس نے مالیشیا بیس نوآ یا دیاں قائم کی تقتیں۔ اِن کی راجد حانی کانجی پورہ تھی ہے۔ اب کابخی ورم کہتے ہیں۔ كجهء عرصه بعد ج لاسلطنت كوا قتدار عاصل مبوا اورنوي صرفي

عيسوى كے دسطيس وہ سامے جذبي مندر جِعالَي - يہ بحرى قوت على ادراس کے پاس بہت بڑا بیرا تقاص سے اس نے تام بحر عرب ادر لمِلج نبرگال کو چھا ن مارا- ان کی خاص بندرگاہ کا دیری پدئنم کتی ج دریا کے کا ویری کے دہانے پرواقع متی - وجالیہ ان کا پہلا بڑا راجہ تھا وہ بٹال تک بہلا بڑا ہے۔ تھا وہ بٹال تک برا بربڑسے ملے گئے حتی کر راشٹرکو توں نے سیایک انسیس شکست دی میکن رایج را جاکی سرکر دگی کیس و ه فورانبعل گئے بیس نے ا ن کی کھوئی ہوئی عظرت ووبا رہ بکا ل کردی یہ دمویں صدی کے اخری زانہ کا ذکرہے . حب کہ شالی مندیں مسلانوں تے مطے ہورہے تھے۔ راج راجہ پرشما ل کے واقعات کا کوئی اٹر نہیں پڑاا دروہ اپنی سامراجی ہمیں سرکر ارباس نے لنگا کوئمی فتح کرلیا اور چولا راجہ دہاں ستر برس مگ مکمرانی کرتے رہے۔ اس کا بٹیا راجیندر بھی اسی کی طرح جری ا در خباک جو تھا۔ اس نے حنوبی براکو فتح کیا رحملہ کے وقت کو جہاروں میں اپنے جنگی ہا تھی ہی نے کیا تھا وہ سٹا لی مندلمی آیا اور اس نے بنگال کے راجہ کو شکست دی گویا چولا سلطنت بہت وسیع ہوگئ راتنی وسیع کو گینا خاندان کے بعدیتی سب سے بڑی سلطنت گذری ہے ۔ لیکن سے بڑیا وہ عرصہ کس کائم نہیں رہی راجینرر بڑا بہا درسیا ہی تھائیکن طالم بی تھا ادر بن علاقوں کو اس نے فتح کیا وہاں و بوں کو سنچر کرنے کی کوش بنین . وه م<u>سّانا چرسے متا بین ا</u>چ یک برمرحکومت راج کنکن اس ك مرنے كے بعد حولا سلطنت كا شيرازه كمفركيا اور بہت سى باج كذا ر إستول نے علم نبا وت ملند كيا -

نتومات سے قطع نظر جولا خانران کا د ورحکومت بحری تجارت کے لئے مشہور گزراہے - ان کے بنائے ہوئے نعنیس سوتی کیڑے کی ہر جگہ مانگ رہتی ہتی اوران کی بندرگاہ کا دیری پر نیم بڑی کاروباز مگہ متی - جاں شجارتی سامان سے لدے ہوئے جاز دور دو رہے آئے جاتے رہتے تھے - ان کے یہاں یو ٹا نیوں کی بھی ایک لبتی ہتی - چول خاندان کا ذکر مہا بھارت میں بھی آیاہے -

یں نے انتہائی اختصار کے سافد جنوبی بند کی کئی سوبرس کی تاریخ با ن کردی رفکن ہے اس اختصار سے تہیں انجین مور لیکن کیا کیا جائے۔ ہم متلف سلطینتوں او رشاہی مّا ندانوں کی بعول بعليون بين افيام ب كوكي كوري مين توساري دنياكا مطالع كرناسي اس سنة إكريم كسى حيوت سه علاقدين عاب وه ہمارا و لهن ہی کیوں نه مہو المجو کر رہ مبأتیں تو پھر با تی کا کیا نعشہ ہوگا؟ بسے پدھیو تو ان بار شاہوں اوران کی نتو مات سے زیارہ ا ہم اس زما نہ کے تمرنی او رجا لیا تی ہ ننا رہیں۔ فنون تطیفہ کی ایکار جۆك بىي شال سەكېئى زيا دە بىي - خال كى اكثريا د گارىي عاربى اور مثلتراش کے ہوئے تومخلف المِّا بیُوں اورمسلانؤں کے خلول کے تباہ ہو گئے ۔ لیکن جنوب میں وہ سلمانوں کے پہنینے کے ہا وجود بج گئے واقتی ہے اضویں کی ہات ہے کہ شال کی بے شارخو بھورت یا وگاری تیاہ وبربا دموگئیں۔ یہ بات فابل محاظہے کہ چوسلان پہاں آک وه وسطى الشياري تعلق ركحة تق عرب بني عقر بهرمال وہ ندہبی جوش سے مسرفنار منے اس لئے بت کشکن برتلے ہوئے تھے لکن ان مندروں کو تباہ کرنے کی ایک اور وج بھی تی وہ یہ کہ پرانے مندر عمو کا تعلی اور گڑھ کی چندیت سے بھی است تعال ہوتے نے جنوب کے بہت سے مندر ہے بھی قلعوں سے مثا بہ ہیں جہاں حملہ کی صورت میں لوگ پناہ نے سے بھی قلعوں سے مثا بہ ہیں جہاں حملہ کی صورت میں لوگ پناہ نے سے وہ گا دُں کے مرسے سے وہ بوہ ایت کھرتے وہ گوں کے مرسے سے وہ بوہ ایت گوتے وہ گا دُں کے مرسے سے وہ بوہ بات کے ایک قلعہ کا کام بھی دیتے گئے گو یا کا دُں کی ساری زندگی کا محوریہ مندر سے اس سلنے اور دی کرتا و حربا ہوں کے بروم توں اور بنڈ توں کی ہر معا لم میں جاتی ہوگی اور دی کرتا و حربا ہوں گئے ۔ بہر حال مناز کو می کرتا و حربا ہوں گئے ۔ بہر حال مناز گڑھی کی چنسیت سے استعال کے دہ سے مندر وں کو تباہ کیا کہ وہ اکثر گڑھی کی چنسیت سے استعال کے ماتے ہے ۔

تبخوریں اس زمانہ کا ایک بہت ٹوبھورت مندر موجود ہے جوجولارا جا ( راج راجا ) نے بنوایا تھا۔ با وامی اور کا بخی ورم میں ہی بڑے ایچھے مندر ہیں ۔لیکن اس زمانہ کاسب سے حیت آئیر مندرا ملورا کا کیلاش مندرہے ، یہ بیجر کی ایک چان کو تراش تراش کر بنایا گیاہے ۔ دنگ تراشی کا معجزہ معلوم ہوتا ہے ۔ اس کی انبدار آٹھویں مدی کے نفیف آخر ہیں موتی تھی ۔

کانے پر کندہ کا ری کے ہی بڑے خو بھورت ہونے ملتے ہیں۔ ہل مثلاً نثرا میہ بینی شیوکے رقص حیات کا منظر نہایت مشہودہ موق ہیں، مثلاً نثرا میہ براجیندرا ول نے جوالا پورم میں آبیاس کے لئے ایک موامیل کہا گا ایک موامیل کہا کہا گا ہم ہونا تھا۔ اس کی تعیر کے سوبرس بعدایک عربی سیاح البیرونی دیا سطیا تھا۔ اورات و مکھوکر دنگ رہ گیا تھا وہ لکھتا ہے" ہما رہ ملک والے جب اسے دیکھتے ہیں تو چرت میں بڑ جاتے ہیں۔ ایسی چیز دں کا تعمیر کرنا تو کجا وہ تفصیل سے انفیس بیان مجی ہنیں کرسکتے "

اس خطیس، میں نے چند با دشا ہوں اور شاہی خا ندانوں کا الذكره كيا سے يحفول نے ماه وعلال كى چندروزه زندگى بسرى - پيم فنا ہوگے اور آج ان کو کوئی جا نتا ہی نہیں ۔لیکن جوب سے ایک ایساً چرت انگیزشخص بمی انفاحس کا تمام با د شاموں اور شهنشا میوں سے <sup>ز</sup>یا ج مندوستانی زندگی پرا ٹرپٹے والاتھا اس نوجوان کا نام شکر آ چارہے تھا ۔ غالباً وہ آ عنویں صدی ہے آ واخریس بدیا ہوا تھا وہ خیرت ا جیمز ذكا وت كا ما لك تفاراس في مندو وهم يا اس كرايك فاص عقلي مرمب شیومت کونی سرے سے زنرہ کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ اس نے بودھ مت سے جنگ کی، کولیل او رحقل کی جنگ اور بودھ سنگ کی طرح مسنیا سیوں کے مٹھ قائم کئے جس میں ہر ذات کے لوگ شا<sup>ل</sup> موسکتے تھے۔ ہندورتان کے ما روں کو بوں براس کے اس طرح کے جا مطَّة قائم ك من عقد ايك سمّال من تقار ايك مغرب من ايك حنوب میں اور ایک مشرق میں ، اس نے سارے مندوساً ن کا وورہ کیا اور جہاں گیا کا مرانی نے اس کے قرم جوسے وہ بنا رسیں فاتح کی حیثت سے وامل مواجس نے دلیل کی روسے ذمہنوں پر نتج ماصل کی فتی الآخروه ما ليه ميس كدارنا لق كياجه ابرى برت و عط رسى بدارا وہیں اس نے انتقال کیا۔ اس وقت اس کی عرصرف ۳۲ پرس یا اس

سے کھوریا دہ تنی ۔

فتكرآ عاريه كاكارنامه بهبت نثأ ندارتفا مبره مت جوشال سے حبوب کی طرف مرٹ گیا نقا اب مند ومستان سے بالل نناسوگیا او رمند و دحرم اکوراس کے خاص فرقے شیومت کا سارے مک میں اور طوز استدلال کا بوٹے دیا ہوت کا سازے مک میں اور طوز استدلال سے تام لمک میں ایک ڈمنی انقلاب بریا موگیا۔ کو مذصرف برسمن طبقہ كارسما بن كيا بلكه عبورس مي ب انتهامقبول موا معقل اين عقل و د الش كى قوت يركسى كا اپنى فخصيت قائم كرلينا نهايت غيرمعولى بات ہے اوراس سے زیا وہ مشکل یہ ہے کہ وہ لاکھوں انسا گؤں کے کونول مے ا دراً یُخ کے صفحات ہرا بنا نقش قائم کردے ، برای بڑے میا ہوں اور فاستوں کی شخصتیں تا ریخ میں نایا ں نظر آتی ہیں۔ اس سے نوگوں کو نفرت المحبت موتی غتی ا در تمبی تبعی الفول نے تا ریخ کی رفیار پر برااً رزد الاسب-اس طرح برات برات مرببي ببشوا بعي كذرك بي -حمِیٰوںنے لا کھوں متا ٹرا ورا ن کے دبوں کوجوش عل سے معمور کردیا مع لیکن یا سب بهیشر عقیده کی بنا ر برموا ۱۰ مفول نے بوگول کے جذبات

کوا بھارا اور النی سے کام لیا۔

لیکن دلیل او رفتل سے منواکر لوگوں سے کام لینا بہت شکل ہے ۔ بدقعتی سے اکثر لوگ سویتے نہیں ہیں ، وہ صرف محسوس کرتے ہیں اور اپنی احساسات کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ گر ننگر آ چا رہے کا خطاب ذہین او رفقل سے اسا۔ الفول نے یہ نہیں کسیاک کو کے کسی کرانی کتاب ہے ادعای عقیدہ کولے کو دھسسرایا کرتے کہ کسی برایا کرتے ۔

الغول فيحقا مُركِحِصْ كُرا والهنيركي بهإل اس سير بحبث بنس كدان كاشدال صحيحة إفلط دكيب إت يب كرا مفول في زيري سائل وعقامينيت سين كيا ادراس سے زیا دہ و کیسب سرک اس رویہ کے با وجود الفیس کتنی کامیا بی مولی اس سے بہیں اس زمانہ کے فرمان روا طبقہ کی ڈہنیے شاکا پترمیاتا ہے -تمہیں یو سُن کر تعبب موگاکہ مندو فلسفیوں میں جروک نا می ایک ایسافتحص بھی گذرا ہے جو دہریت کی تلقین کرتا تھا دیعنی ہے کہا عقا کہ خدا کا کوئی وجر دہی ہنیں ۔ آج کل تومہت سے نوگ خاص کم ر وس میں خداسے منکر ہیں رلیکن بہا ں اس سے بحث میں راسے کی خرد نہیں۔اس موقعہ سے محض یہ ٹا بت کرنا ہے کہ برانے بڑا نے ہیں مبادشان یں خال ا در تحریہ و تقریر کی بوری از ا دی متی اگویا ہر خص کا ضميرًا زاد تعالى يورب كوا كَبَى كجد عرصه كالسبعي يه چزنصيب نبس متى ا وراک عبی اس سلسلہ میں بہست سی مشکلات پیش آئی کیں – نشكرا بإربه كى مخضرا وران تفك زندكى سے ايك ادرمات بھی ٹا ہت ہوتی ہے. وہ یا کہ تمرنی حیثیت سے سا رامہند و ستان بالكل ايك نقاء تمام قديم اريخ اس كي شا برب يعفرا نيرك لحاظ سے تو ہم جا نتی مواکہ ماندورتان با نکل ایک چیزہے۔ سیاسی حتیت سے کو دہ کلمی تمبی مختلف ریاستوں میں تقیم موگیا ، تاہم دیا دہ ترایک ہی مرکزی عکومت کے استحت رہا ۔ لیکن عمر فی چنیت سے وہ ابتدار سے متی رہاہے کیو کم سارے ہندوشان کا ایک وہی سسنظر وی روایات، وسی مزمی، وبی میرو، وسی دیوماً لا، وسی علی دباک استنکرت )رہی ہے ۔ ان کی پرسٹش گا ہیں بھی ایک ہی تقلیل جو

سارے مک بس بھیلی ہوئی ہیں۔ سب جگہ وہی گانو کوں کی بنجائیں تھیں، دہی نظریتے ہے اور وہی نظام حکومت ہم بر مندواتا ہی سال ملکو " بنبہ بھوی بینی مقدس جگہ نجھتا تھا اور اس کا یہ خیال تھا کہاتی ونیا میں عمو گا بچھ اور حظی ہوگ آباد ہیں گو یا ایک الیہی عام ہندی دنیا میں عور گا بچھ اور حظی ہوگ آباد ہیں گو یا ایک الیہی تا کو کی اثر نہیں ہوٹا تھا۔ اس کی دجہ یہ عتی کہ حرکزی حکومت میں چاہے کہتی تبر ملیا ں ہو تی رہیں گاؤں کا بنچا ہی نظام بر قرار دہتا تھا۔ تبر ملیا ں ہو تی رہیں گاؤں کا بنچا ہی نظام بر قرار دہتا تھا۔ کے صلعے کے جو موٹو قا کم کئے سے اسی سے نظام بر ہوٹا ہے کہ وہ ہمندو بھا ہے کہ وہ میشد ہے۔ کھر نہا یت میں دوں کونوں ہوائی ہی تحقیم میں بادی کی تحریب کوجو زہرت میں سارے ہندوستان میں ان کی تحریب کوجو زہرت کی میں سارے ہندوستان میں ان کی تحریب کوجو زہرت کی میں سارے ہندوستان میں ان کی تحریب کوجو زہرت کی میں سارے ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تا

بنجی فنگر آ جا رہے نے شیومت کا برجار کیا۔ جانچہ یہ مت خاص کر حوب میں بہت مقبول ہوئی۔ جہاں برانے مندروں میں سے زیا دہ مندرشیو کے نام کے ہیں۔ نتال میں گیتا دور میں ویشنومت اور کرشن پوجا کا شے سرے سے رواج ہوا۔ مندو دھرم کے ان دونوف وں رضیومت وضنومت) ایک دوسرے سے بہت مختلف موتے ہیں۔ یضط کا تی طویل موگیا لیکن مجھے ابھی دوروسطی میں مبندوستان کی حالت کے متعلق بہت کی کہنا ہے۔ اجھا۔ اب انگلے خطایں دیکھا جائے گا۔

## زه به از ۱۹۵۶ می می است زمانه وطی میں مندستان کی ص

مهارمی ساسه مرکاکہ میں نے ایک آب ارقد شاستر کا تم سے ذکر کیا تھاجو جا تک یا کو تلیہ کی تصنیف ہے۔ یہ شخص اسٹوک کے وا دا چندر گیست موری کا وریر اعظم تھا۔ اس کنا ب میں اس زیا نہ کے لوگوں کی اور ان کے طرز حکومت کی مرطرح کی تفصیل تھی ہے۔ سے پڑھ کرایسا معلوم موتا ہے کہ جو تھی صدی قبل میرے کے مندوستان کی ایک کھوڑ ایہ ہے۔ ایک کھوٹ کی جس میں سے جھانک کر ہم اس وقت کا تھوڑ ابہت مال و کید سکتے ہیں والی کی جر بین جن میں نظام حکومت کی پور تفصیل مال و کید سکتے ہیں والی کم الم میں جن میں نوشاہو و کی سوسان کی اور اللہ میں کہیں مفید ہوتی ہیں ۔ جن میں وشاہو کی مال نے کا عالم اللہ میں کہیں مفید ہوتی ہیں۔ جن میں وشاہو

بھانچرار توشا سترکی طرح کی آیک آورگاب بھی ہے جس سے
ہیں دور وسطیٰ کے مہدوستان کے متعلق آیک آندازہ کرنے ہیں
گقوڑی سی مدوملتی ہے۔ اس کا نام ہیتی سارا ہے جو شکر آ چاریہ
کی تصنیف ہے وہ ارفقہ شا سترکی ٹکر کی تو نہیں ہے میکن کچھ تواس
کی اور دوسری کتا ہوں کی مردسے اور کچوکتبوں دغیرہ کی مردسے
ہم یہ کوسٹ کریں سے کہ ہویں یا دسویں صدی عیسوی کے ہنوسان
کی آیک کھڑی کھل جائے۔

نیمی سادا میں کھا ہے کہ " دنگ یا نسل کے ذریعہ سے انسان کی روح برجن نہیں بن سکی " کو یا اس نظریہ کے مطابق ڈات یا ت کی تقسیم نسل کی روسے نہیں بلکہ المہیت اور قابلیت کی روسے ہونا چاہئے ۔ آگے اس میں لکھا ہے کہ " سرکا ری عہدوں پر تقرر کرتے توت کا م کرنے کی المہیت سیرت اور ذاتی کی المہیت کا کھا ظاکر نا چاہئے کہ وہ تو دوائی کی المہیت کا کھا ظاکر نا چاہئے شکہ دات یا ت یا خا ندان کا " را م کو یہ تاکید ہے کہ وہ تو دوائی سے کام شرک جہور کی رائے پر چلے " رائے عام را م سے زیادہ طاقت رکھی ہے ۔ جیسے یہ لے چلے دھا گوں کی شام را م سے زیادہ طاقت رکھی ہے ۔ جیسے یہ لے جا تا ہے "

یرسب براس استجے نظریتے ہیں جو کینے ہیں آج بھی پہلے معلوم ہوتے ہیں لیکن تیج پو بھبو تو ان سے عمل میں کوئی فرق نہیں ہو ٹاریہ صبح ہے کہ انسان ا بہیت ا ور قابلیت سے دار بعد لمبند موسکنا ہے لیکن دویہ ا بھیت و قابلیت ماصل کیونگر کرے ؟ فرص گروکہ کوئی فرکا یا لڑکی بہت تیزا ور ذہین ہے اور اگر معقول تعلیم و تربیت ہوگا تو نہایت موسف یارا ور لائق آ دمی بن سکتا ہے ۔کیکن سوال یہ ہے کہ اگر تعلیم و تربیت کا کوئی ا نتظام ہی نرم و تو وہ لائے کا یا لڑکی بیحاری کا کرے ؟

اسی طرح مین سوال بھی بیدا موٹاہے کہ رائے عامہ کے کہتے ہیں ؟ اورکن ہوگوں کی رائے کورائے عامہ سے تبیر کرا چاہتے ؟ غالباً نیتی ساراکا مصنف لاکھوں شو درفا دموں اور مزد دووں کو رائے دسے کا حق دار بہیں مجھتا تھا ، وہ بیچا رہے کسی گنتی ہیں ہے۔

شاید رائے عامہ کامفہوم محص با قدار اور اعلیٰ طبقہ کی رائے سے تھا تاہم یہ بات قابل کا ظرے کہ پہلے کی طرح مندوسان کے زمائہ وسطیٰ میں رامب کے خدا وا دحقوق یامطلق العنان مسکومت کا نظریہ تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔

اس کے علا وہ وہ اس کتا بیں دامہ کی محلس مثنا ورت کا ان اعلیٰ افسروں کا جن کے تحت میں کا رہائے عامہ اچن اور حبکل ہوتے تقے ، دیما تی اور شہری زندگ کی تنظیم کا ، بلوں - کھا توں ہرائی کی تنظیم کا ، بلوں - کھا توں ہرائی کی تنظیم کا ، بلوں - کھا توں ہوں کا کوں کی سب سے ضروری چیز لینی ٹالیوں کا بھی مال ورج ہے ۔ ب

بی ماں وری ہے۔
گا دُں کی بنجا یُت کوا نے گا وُں کے معاملات پر پوراافتیا
ہوّا تھاا ورسر کا ری افسر بنجو ن کا بھرا احترام کرنے نقے بنجایت
ہی کا شت کے لئے زمین اٹھائی تھی، وہی محاصل جوح کرتی تھی اور بھر
سارے گا دُں کی طرف سے سر کاری مطالبہ د اصل کرتی تھی اس کے
علاوہ شاید ایک بڑی بنجا بیت یا مہا سما بھی ہوتی تھی جو سب بنجاتیو
کے کام کی کرائی کرتی تھی اور حسب صرورت اس میں دخل بھی دی تھی۔ ان بنچا تیوں کو عدالتی افتیارات بھی تھے، وہ منصب کی
حقیب ان بنچا تیوں کو عدالتی افتیارات بھی تھے، وہ منصب کی
حقیب سے مقدموں کی ساحت کرتی تھیں اور دو گوں کو سنرا بھی

صوبی مندک تعین قدیم کتبوں سے بیڈ میلٹا ہے کرپنے کس طرح نتخب مہوتے تھے اور ان کواس کا اہل یا نا اہل قراد دینے کی کیا خصوصیا ت مقرر تھیں ۔ اگر کوئی ڈپنے بنجا ئتی روپنے کا صاب نہیں دیٹا تھا تواسے نا اہل قراردیدیا جاتا تھا۔ اسی طرح ایک نہایت کیپ قاعرہ یہ بھی تھا کہ بنیوں کے قربی رفتہ دادوں کا کسی حدے پر تعزر نہیں موسکتا تھا۔ کاش یہ فالون آج بھی ہماری کونسلوں - انعمسب لیول اُور میونسیلٹیوں میں نافذ موجا ئے توکیسا اچھا ہو۔

پنچایت کی کمیشیوں کے رکن کی چٹیست سے ایک عورت کا بھی نام آیا ہے۔ اس سے ظاہر مہوتا ہے کہ عورتیں بھی پنچا تیوں وا ان کی کمیشیوں میں نتخب موسسکتی تقیس

ان کی ممیشیوں میں نتخب موسکتی تقیں یہ کمیشیاں بنچامیت کے نتخب شدہ اراکین میں سے ترتیب دی ماتی تھیں ا در سرممیٹی ایک سال تک کام کرتی تھی۔ اگر کوئی رکن کسی مسلم کی برعنوانی کرتا تھا فوراً اسے برطرف کر دیا ماتا تھا۔

بنیں آتی ج آج ہمارے مک میں طرح طرح کی بے صوا میاں اور برنظمیاں کرتے ہیں ؟

رطے بڑے نشہروں میں جہاں بہت سے دستکاراور اجرموتے تع ان کی انجشیں بنا دی جاتی تقیں۔ چنانچہ دستکاروں کی انجنیں لین دین کے اوارے اور تاجروں کی سبھائیں سب موجود تقیں۔ان کے علاق مذہبی مجلسیں بھی تقیں۔ ان سب جاعبق کو اپنے سنجی معاملات میں پور اافتیار موٹا تھا۔

راج ہوگوں پر اتنا کم محصول عائد کرنا تقاکہ نہ انفیں کوئی نقصان پہنچ اور نہ وہ اس ال کی طرح پہنچ اور نہ وہ اس ال کی طرح محصول دھول دھول کی طرح محصول دھول کرتا تھا ہواڑ گو ندست کے سلتے ورخوں کے صرف بھول اور بتیاں تو ٹرلیتا ہے ۔ اس شخص کی طرح نہیں جو مبلانے کی نکرٹ ک کی ضاطر درخت کو حرف کا شہر کی کا اللہ ہے ۔ درخت کو حرف کی کا شہر اللہ ہے ۔

بندوشان کے دور دسطیٰ کے متعلق اسی قیم کی متفرق معلوات ادھراک ہر ہر سال کے دور دسطیٰ کے متعلق اسی قیم کی متفرق معلوات ادھراک ہر ہر سال ہے کہ ان کہ اوس کا بتہ چلانا فرامشکل ہے کہ ان کہ اوس میں ہونا تھا کہ اوس کے اس کر اوس کے ایس کی مونا تھا کہ اوس اسے ہیں اور میں ہے ایرا زہ صرور مہوما تا ہے مشکل ہے ، بہر حال کہ اور سے ہمیں یہ اندا زہ صرور مہوما تا ہے کہ کرکی زمانے کے لوگوں کے خیالات اور تصورات کیا سنتے ، جاہتے وہ ان پر بوری طرح عل بیرا رہے ہوں یا نہ رہے ہوں۔ ہم دیجھے ہیں کہ اس زمانہ کے را جا اور حاکم مطلق العنان نہیں سنے فی تعصب شدہ بجاب اس زمانہ کے را جا اور حاکم مطلق العنان نہیں سنے فی تعصب شدہ بجاب اس زمانہ کے را جا اور حاکم مطلق العنان نہیں سنے فی تعصب شدہ بجاب اس زمانہ کی روک تھام دیکھی تھیں۔ ہم یہ میں دیکھیے ہیں کہ طہروں اور

گا نوکاں میں حکومت خود اختیاری کا دو روورہ نقا ا ورمرکز ی حکومت اس میں بہت کم دخل دیتی ہتی۔

لیکن جب میں لوگوں کے نظریات یا مکومت خود اختیاری کا تذکرہ کرتا ہوں تو اسسے میراکیامنہوم کہے ؟ ہزروسّان کا تمام کاجی نظام دات یا ت کے اصول پر قائم تھا۔ حکن ہے کہ اصولاً اس یں كونى سنخى مذمهوا وربقول ميتى سارا فالبيت يا البيت كوبعي اس مين د فل مور لیکن دراصل اس سے بہت کم فرق بڑتا ہے . مکومت برسنوں مجتر بوں کے استار میں اور استان میں بالا دستی کے اسے مراسی بوماً تی عتی لیکن عموماً یه د و بؤل مل مل کر حکومت کرتے ہتے اورایک د دسرے کا خیال کرتے ہتے۔ د و سر وں کو وہ انجرنے مہیں ویتے ہیتے دفة رُفتهِ حبب سجارت كوفروغ مهرا تو تاجرون كالمبقر دولت مندمجيا ا و را سے کچھ اہمیت حاصل ہوگئ ۔ جیسے جیسے اسے اہمیت حصل ہوتی کئ اس کے ساتھ کچھ ر عاشیں مونے لکیں ا و راپنے بیٹھے کے کمی معاملة کا انتظام کرنے کی ا زا وی دے دی گئی تیکن مکومرت میں اس کا كونى بالقالبين تعارا وربيارت شوار توميشران سب سيديي ب پھرا ن سے پنیے ہی کھوا و رطیقے ہے۔

یہ صبح ہے کہ تمنی تھی نیج وات کے لوگوں کو بھی موقع طاست مشودر بھی تھی سخت تک بہتے گئے ہیں۔ لیکن ایسا شاہ و نا در موا سبع مکسی بوری جا عت کے لئے ساجی میدا ن میں ترتی کرنے کا عام طریقہ یہ نقا کہ وہ ایک قدم بڑھ جاتی تھی اور اکثر نئی تو میں مندو دھرم میں شائل موجاتی تقیں جنمیں ان کے نیمے مگر لمتی ہی دنة رنة اسى طرح وه عى آگے بر حتى تقيي -

اس نے تمہیں یہ اندازہ موا ہوگا کہ اگر جہ ہندوستان میں مغرق کی طرح غلامی کا رواج نہیں تھا لیکن ہا را تا م ساجی نظام تغریق مدارج کے اصول برقا کم تھا۔ لینی ایک طبقہ د دسرے کے اوپر تھالہا ان لا کھوں انسانوں کو جوسب سے نیچے ہوئے تھے اوپر والوں کالجوا بوج بر واشت کر نا بڑتا تھا اور وہ سب مل کر ان سے نا جا کڑ فائرہ انشا تے تھے اس کے علا وہ اوپر والے یہ کوششش کرتے تھے کہ یصور ہمانے کا تقریب رہے۔ اس ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے او رساری طاقت المنی کے یا تقریب رہے۔ اس خیال سے وہ نیچ والوں کو تعلیم و تربیت ماصل کرنے کا کہمی اتناموتی ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے اور ساری طاقت المنی کے یا تقریب رہے۔ اس خیال سے وہ نیچ والوں کو تعلیم و تربیت ماصل کرنے کا کہمی اتناموتی ہمیشہ ہمیشہ تھا کہ وہ اور وہ المرکبیس ۔ گا کو ل کی بنجا تبول میں مشاید کھا وہ اور وہ اس المنی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ہوں بنجا بہوں برجی خور ہوست یار برس ان بنجا بہوں پر ہمی حیا جا ماسکتا ہوں اس کے کہ خور ہوست یار برس ان بنجا بہوں پر ہمی صاحب کے جو اور وہ اس کے کہ خور ہوست یار برس ان بنجا بہوں پر ہمی حیا جا سے ہوں ۔

لیلاوتی ا ور اس کے والد بھا سکر کہ چاریہ اور ٹنا پر ایک ادر تخص بر مما گبتانے سبسے پہلے کسر عاشاریہ ایجا دکی گئی۔ سنتے ہیں کہ الجبرا ہمی مندوستان کی ایجا دہیے ۔ مندوسان سے یہ عرب بہنچا اور و ہاں سے پور ب۔ یہ لفظ البجبرا عربی سے نکلا ہے ۔

## (۴۷) عالیشان انگ کوراورشری فیج

عارمني سيسرع

اب طور آئم تدمری کو طیس لینی جذبی مندوانوں کی ان نوا با دلیل اور بستیوں کو جو ال ایشا را ورم ندی جین بین قائم ہوئی تقیل سے قوش آئیا تا وہ مندی جین بین قائم ہوئی تقیل سے قوش آئیا تھا وہ خود آبا و بنیں ہوگئیں ، سمندر کے بہم سفر کئے گئے موں گا اور جان کی ہوگا۔ حب کہیں مختلف مقابات ہا دوں کی کا فی مہارت عاصل کر لی ہوگا۔ حب کہیں مختلف مقابات بر بیک وقت یہ نوا آبا دیاں قائم کی گئی ہموں گا ۔ یہ بھی میں تہیں بنا جاموں کہ یہ نوا آبا دیاں تھیں اور و دسری صدی عید ی بین قائم ہوئیں سے جاموں کہ یہ نوا آبا دیاں تھیں اور ان کے نام عموماً جذبی مہدر کی ناموں بر دکھے گئے ہے ، چند صدیوں کے بعد رفتہ بودھ مست بھال ہیں جس کر دکھے گئے ہے ، چند صدیوں کے اور دھ مست بھال ہیں جات کے کہ ساری ملا الیسٹ یا ربودھ موگئی ۔

اچها مبلوسیلی مبندی جین فکس بهاں کی سب سے سلی نوآباکی کا ام جیآ نفا میں بہاں کی سب سے سلی نوآباکی کا ام جیآ نفا میں واقع فتی و وال تیسری صدی فلسوی میں فتہ بنا میں منہ و مبوا ہے اس کے ووسویس بعدایک ووسرے عظیم الشان کم منہ و مبرکاع وج مجوا ۔ یہ عالیشان عارتوں اور تیمر کے مندر وں سے بیرا بڑا تھا ۔ بیس نہیں بلکہ ساری مبندوشانی نوآباد نو میں عالیشان عارتیں تعمیر مورسی تعلیں ۔ برسے صناع اور مادی میں عالیشان عارتیں تعمیر مورسی تعلیں ۔ برسے مناع اور مادی

کے اِسّاد مهندوسًا ن سے گئے ہوں گئے ۔ دوا نیے ساتھ مہندوسسٹانی نن تعمیر کی روایات بھی لینے گئے جمعلوم ہوتا ہے کہ ان مختلف نوا بادلو اور جزیر وِں میں عارتوں کے معالمہ میں خوب مقابلہ ربتا نقا۔ اور اس مقابله کی بردات صناعی سے بہترین موٹ وجو دیں اتے تھے۔ ان نوا با دیوں کے بانندے فطرتا جہا زرانی میں بہت ملکہ رکھتے ہوں گے ، کیونکہ ا مغول نے یا ان کے گا یا وا جداد نے بہاں تک ينيخ كے نئے ببرحال سمندريا ركيا موكا - اس كے علا وہ و و مار و ل طرف سمند رسے گھرے ہوئے تھے ۔ جا زران قوم بڑی ا مانی سے سجات كالبيش اختيار كركستى سيئه - چنامينه يه لوگ بهي تاجر مقع وه اينا مال سمندر کے راستے مخلف جزیر وں کونے جاتے بنتے اورمغرب میں مندوبتان " كم إد رمغرب مين حبين مك يتنيض تق بركويا ملا اينتياً و كي مختلف عكوس عمواً تاج طبقه کے إلى ميں تعين - اكثر ان بن أيس مين كشكش رستى هی کهی کسی برسی دارایگول اورتمش و غارت کی نویست بھی ا جاتی متی لیض ا و قات کوئی مندو ریاست کسی بو د مدر یا سست بردها وا بول ديتى لتى للكن اس ز مانديل ان المائيون كاكوني ندمي معتصد نيس ہونا بھا ملکہ ا ن کی تدمیں سجار تی رقابت کا م کرتی گئی · بالکل ای طرح جیسے آج کل بڑی بڑی طافتوں میں اپنی مصنوعات کے لئے منڈلوں کی فاطر حبّگ موجاتی ہے۔

تقریباً ۳ سورس تک یعنی آعوی صدی عسوی کک مهندی چین بیں تین مہندو ریا سیں دہیں - نویں صدی پس وہاں ایک برد داج بیدا مواحس کا نام وجے ورمن تھا۔ اس نے ان بینوں ریاسی

كو ظاكرايك زيرومت ملطنت بنا لى- وهِ عالياً بودع تفارا بس نے رنگ کورس اینی را مدهانی بنا نامشروع کی جے اس کے ماشین يتو درمن نے تميل تک بنجايا - كبوكريه كي يرسلطنت كوني مارسو برس مک قائم رہی عام سلطنتوں کی طرح یہ بھی مہایت شا ندااور طا قور کہی جاتی نتی، شاہی صدرمقام ربک کورتھام سارے مشرق میں عالیتان ربگ کو رکے نام سے مشہور تھا۔ اس کے قریب ہی رنگ كوروك كاعجيب وعزيب مندر قا - يرموس صدى بن لبوٹریہ برجاروں طرف سے تھلے نشر ورع مہدے را نام والوں نے مشرق کی قرن سے اور مقامی قبیلوں کے مغرب کی طراف کودھادا بول وَیا ج کر منگولوں نے شان قوم کوا ن کے وکن سے نکال ویا تھا اس کے جب النیں اور کوئی مائے بنا و بنیں می توشول کی مانب سے العوں نے بھی محبو فریر پر حملہ کر و یا جیا بچرسلطنت کبو و یہ آل مسلسل جنگ او رمدا فعت سے عاجز اگئی ، بھر بھی شہر رنگ کور کا خمار مشرق کے عالیشان شہروں میں موتا رہا کا یک فینی مفرت جسعوساء سرمبولی سے باد فاہ کے دیارمی ما مزموا تھا بہاں کی عبیب و عزیب عمار توں کی بہت تعربیت مکنی ہے ۔

لیکن پکا یک رنگ کورپر ایک زبر دست آ دنت نا زل ہوئی مستسلستہ میں وریائے میکا نگ کے دیائے دیا اتنی مٹی جے مہولئ کہ اس کا بہا و درک گیا۔ جانچہ یا تی بیچے کو اوٹا اوراس عظیم الشان شہر کے اس کا بہا تو درک گیا۔ جانچہ یا تی بیچے کو اوٹا اوراس عظیم الشان شہر کے اس باس کا ممام علاقہ نہ آب مہرکی سادی آیا دی جوکوں کھیست اور درمیران و لدل بن گئے۔ اب شہرکی سادی آیا دی جوکوں

مرنے گئی ۔لیکن جب برچیز ہر داشت سے با ہرموگئ تو وہ ٹہر جوڑ اور د دسری مگر ہجرت کرنے ہرمجبور موگئے ۔ چنا نخبہ عالمیشان دک کوڑ بالک خالی ہو گیا اور ویرائی نے اس پر قبعنہ جا لیا ۔ کی دعرصہ مک تو اس کی عجیب وغریب عارتیں جگئی جا نؤروں کی مسکن دس اس کے بعد ویرائی نے اس کے خواجبو دت محلوں کوزین کے ہرار تردیا اور بلا نفرکت غیرے حکرانی کرنے گئی ر

ریاست کمبونی یه عرصه نمک اس مادنه کی تا به بهنی لاسکی رفته رفته ده ختم موکئی اورایک معمولی ساصوبه موکر روگئ جس پرکمبی سیام حکومت کرتا تفا اور کمبی آنام - لئین اب کمبی رنگ کو روٹ ک عالیتان مندر کے کھنڈر اس زمانہ کا کچھ بٹہ دیتے ہیں جب بہاں ایک شا ندار اور ایئ نا زمنہ اباد تقاج ال دور دور کے سوداگر ایک شا ندار اور ایئ نا زمنہ اباد تقاج ال دور دور کی بنائی ہوئی اینا ال نے کرآتے ہوں سے اور سے ابنی کا ری گروں کی بنائی ہوئی۔

مندی تجین مے کا کل سائے شمدرکے اس بار جزیرہ سما ترا واقع تھا ۔ یہاں بھی ہی اور دوسیری صدی عیسوی میں جو لی ہند کے بالو دں نے لوا کا با دیاں قائم کی عیس وفتہ رفتہ رفتہ ہیں شائل تھا گئیں ۔ شروع مشروع میں مایا بھی سما تراکی سلطنت میں شائل تھا اور ایک عرصہ تک ملایا اور سما تراکی تا ریخ باکل مشرک رہی۔ اس ریاست کی را جرحانی سری دجے تھا جو اندرمہ کرساترا کے بہار دوں میں واقع تھا ادر بالم بنگ تدی کے دھانے پراس کا بندرگاہ تھا ۔ با بنجویں یا عمینی صدی عیسوی میں بود معمت تما م ساترامیں میں گئی۔ ہے پو مھوتوساترا ہینے بود مرست کے مبلینی کام میں بن تدمی کی اور با لاً فر الا اینسیا سے تمام بندوں کو بودھ بنا لیا اسی ساتے سا رّاکی پسلطنت' مٹری دیسے کی ہو د موسلطنت کے 'ام سےمشہوری'' ظری وجے کی ملطنت برابربرحتی رہی پہا تنک کرسما ترا ا و د لمایاً ك علاوه بورنيو رئليائ بسيليس مفعت جا وا . نصف فارموسا . ا جا ب جا با ن کے قیصنہ میں ہے ) اور لنکا ہی اسی ہیں ٹٹا مل مہوکیا۔ اس ك علاوه حبوبي جين سي كنيش ك قريب ايك بندركاه بهي ان ك تبعني متی اود ما لباً حِوبی مہندے اخری کنا رہے پرانکا کے بالمقابل مبی ایک بند ركاه برا ك كا قبضه لقا- اس سے تم إنداده كرسكتے موكر يوبست ويع سلطنت نعی حس کی ساری ال ایشا د راحکومت بعی - مبند و ساکی و آباد کا خاص بیٹیر سخا رت اور جا ز سازی تا۔ حینی ا و رعر بی تمصنعوں نے ساترا کی اس سلطنت کے استحت بندر کا موں اور سی آبادیوں کی ایک طویل فهرست وی سے اس فیرست میں برابرا طافه سوتا رایہ *ملطنت برطا نیداج سا دی دُنیا میں بسیلی مو* ن*ک سبے اور مگرمگر* اس کی بندرگا ہیں او ربہا بروں میں کو کہ یا نی تعرفے سے اسٹیش قائم ہیں مٹلاً جرائٹر۔ نہر موکر رج بیٹیٹر برطانیہ ہی سے قیصہ کیں ہے، عدن کولمبو سنكًا بور بالمك كا نك وغيره . كَرْخَة تين سوبرس سے برطانيه تا جرو لك قوم نبے او راس کی تجارت او توت بحری طاقت برمخصرہ اس کے اسے سادی دنیامی موز وں مقابات پر بندرگاموں اور کوکک بائی بھرنے کے اسٹینٹنوں کی مغرورت کتی · سٹری وہٹے کی سلطنت بھی ایک بحری طاقت ہتی عبس کا اسمحصار سجاوت پر تھا۔اس سے تم دیکھو گے کہ جہاں

کہیں اسے قدم رکھنے کی حجگہ ملی اس نے ہمی بندرگا ہ قائم کرسنے .سلطنت ساترا کی مقبوضات کی نمایا ن خصوصیت ان کے محل وقوع کی موز ومزیت عتی ینی وه ایسے مناسب مقام پر د اقع تعین که د بان سے آس یاس سے سمندو برحكراني كي ما سك عمواً الناميس سه دود وياس ياس واقع نقيل ماك اس حکرانی کوبر قرار دیجنے میں ایک و دسرے کی مرد کرسکیں ۔ جِنَامِيْ مَنْكَا يُور بَعِي جَوِابِ بَهِتَ بِرَا مَهْرِبِ البَدَامِينَ الرَّا والول سي كي نوايا وي تقى- وكميواس كانام بعي خالص مندوساني ہے مینی یہ منگھ ہو رکا بگرا مواہے - سنگا ہو رکے با لمقابل سمندر سے دوسری طرف سا ترا والول کی ایک دوسری نوا بادی بھی عتی بھی کہی ہو، ا بناے میں ایک بندرگاہ سے دوسرے مبدرگاہ پک سمندرمیں ہوہ كى رَجْرِسِ آن ويت سخ ياككوئى جهازاس وقت تك إدهرس يد گزرسے جب تک کانی چلی اوان کردے۔ الويا شرى و ج كى ملطنت الطنت برطانير سي بهت كيمه لمتی ملتی لمتی اگرے کو و اس سے بہت جبو ٹی لمتی نیکن وہ اس سے زیادہ عرصہ تک جلی جتنی سلطنت برطا نیہ سے چلنے کی امید بہیں ہے اگیا رموی صدی میں اس کے عروج کا تارہ کال پر تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب چولا سلطنت كاستاره جوبي مندس چك ربايقا دىكن ده چولالطنت سے زیا رہ ملی ۔ چولا اور متری و ہے کے باہمی تعلقات معلوم کرنا کھیی سے فالی نہیں سے ۔ دونوں اکوالعزم تو میں نقیں جنعیں جازراً تی میں . برطولی عاصل تھا ، دونوں سامراجی مہوں کے دریے تقیں ۔ دونوں . کے باس زبرد ست بیڑے تھے اور دونوں کا تجارت میں مقابلہ تھا ر

گیا رھویں صدی کے مشروع میں ان میں ہاہم جنگ حیو گئی ۔ جولا ہا دشاہ ر اجدرا ول نے ایک بحری مہم پھی خب کے سری دیے کو نیجا د کھا یا۔
لیکن عور سے ہی عرصہ میں متری دیے سلطنت بھر سنبعل گئ ۔ کیا رمدیں صدی کے نظر دع میں مبنی شہنشا ہ نے سا را کے با دشاہ کی خدمت میں کا نے کی بہت سی محمنثیاں تحفے کے طور رہیمی تقیں۔ اس کے جواب میں سازا کے با دخاہ نے بائتی و انت اور سنگرت کی کتا بیں ہیجبیں۔ اس کے علا وہ ایک خط بھی ہیجا تقا جو کہتے ہیں کا سزارتا رسم الخطا " میں سونے کی پتر پر کندہ کیا گیا تھا بشری وہے بہت عرصہ تک والم رہی لینی دوسری صدی سے ے کر پانچویں یا حیثی صدی یک جب کہ اس نے بود مد مرسب قبول کیا اور مغیرگیا دسویں صدی تک جب وہ رفتہ رفتہ ہر ا براتہ تی کرتی دہی اس کے بعدیتی تین ہو ہے تک اس کا اقتدار قائم ریا ا و ر الدایشار کی ساری سجارت اس سے با تھیں رہی ، الآخر ساعظ ایکا م پاکو وں کی ایک دونسری قدیم نوآ با دی نے اس کا خاتہ کردیا۔ میں تہیں ہے تبا چکا ہوں کہ شری وجے سلطنت لنکاسے کنٹن کہ کھیلی ہوئی کتی اور ورمیا ن کے پکٹٹر جزیرے اس کے تیضے میں تعے نیکن ایک حمیو نے سے علا قد کو وہ نتخ بہیں کرسکے یہ جا واکاٹ تی حقتہ بھا ج ہرا برا زا د رہا او رحق نے بو دھ مست قبول کرنے سے صا الكاركرديا وكويا مغربي ما واشري وج ك ما تحت تما اور مشرقي جا وا خود مختا رتقا ·مَشرتی جا داکی به مهندو سلطنت بمی تخبیادیک ر پاست عتی ۱ د راس کی تمام مهبو دی شجارت پرمنحصر متی. ده سنگالو

کورٹنگ کی نظروں سے دکھیتی مہوگی کیونکہ اپنے محل و قوع کی و مبر ست وه بهت دواسخارتی مرکز موگیا نقاگ یا بشری وجے ا و دمشرتی جا دا یں کا نی میٹنگ تھی جو رنبہ رفتہ سخت دسمنی گی صورت افتار ار گر گئی ارهوی صدی کے بعد سلطنت ما وا رفتہ رفتہ بڑھنا اورشری بیع كُلُنا مر وع بوني محتى كه يو دموس صدى ميس د يين معت سالم كيس اس نے گری وجے کو فکسست فائش ویری - ان میں بڑی وحسنیا نہ جنگ بوئی کنی ا ور تبای وبر با دی کا تو پوچینا کیا . مغری وجے اور سنگابورے دونوں خہر اِ لل براد موگئے ۔ اس طرح الا ایشاری دومری زر دست سلطنت کا خاتم موا ا وراس کے گھنڈروں پر ایک بیمری سلطنت مرجا بعبت کی حارت کھڑی مونی ۔ اگرچە مشرقی عاوا والول نے جنگ میں شری وجے کے ما تھ سخت د رنرگی او دربریت کا سلوک کیا . نسکن اس کے با وجود ب القع ہے کہ یہ مندور یاست تہزیب و تدن کے اعلیٰ مدارج سط ر کم اب می جا وامیں اس زمانہ کی بہت سی کتا بیں متی ہیں لیُن ا سے من تعمیریں ۔ ماص کرمندروں کی تعمیریں خاص المیاز مامل نقاراس وقت وبإل تقريباً بإيخ سومندرمَوج وسطّ ران بسس لبض تو اب ہی دنیا کی تھرکی عاردوں میں صناعی محبترن ا مرن ان جائے ہیں ان میں نے اکٹر ما لیٹان مندر منطقع اور تعلیم کے درمیاتی زائر میں تعمیر موے تعے - ما وا والے ہنارا ادر دوسرے قرب وجوارم کلوں سے بہت سے معار اور استاد کا ریگرلائے مول کے تاکہ ان مندروں کی تعمیریں ان

سے مدولے بہم جا و ا اور سلطنت مدجا بہت کا حال انگے خطیم تکھیں گے۔
یہاں میں یہ بھی تباتا چلوں کہ بور نیوا و رفلیائن و دنوں نے آتو
آ با دیوں کے و اسطے سے فن تحریر مہدوت ان ہی سے سکھا۔ اضوس کہ
امپین و الوں نے فلیائین کے بہت سے قدیم فلی نسنے ہربا دکر دیے۔
یا و رہے کہ ابتداء ہی سے لینی طور اسلام کے پہلے سے ان جزیر و
میں عربوں کی نو آبا دیاں بھی تھیں۔ دہ لوگ بڑے مہوسٹ یار تا جوسے
ادرجاں کہیں سے ارت کا امکان موتا و باں عرب ضرور بہنے جاتے۔

## مهر نظلمت كادور

مجھے اکثر یہ خیال مونا ہے کہ گذشہ تاریخ کی بعول بعلیا ں کی سیرکرانے ك ك ي الله مين كو في الحيها ربسر تبين موب مين خود ان مين كلوجاتا مول ليركبلا المهاری رمنها نی کیا کرسکتاً موں ؛ نیکن مجری خیال آتا ہے کہ شا پر میں مہار کھر تھوڑی سی مدد کرسکوں - اس سلتے ان خطوں کے سلسلہ کو جاری رکھتا ہوں کم از کم مجھے تو ان سے بڑی مرد ملتی ہے حب میں یہ خطالکھٹا ہو وراین کیاری بینی کا تصور کرنا جوں تومیں بالکل عول جا تا ہو ل کم كمره كح الندرجان مين اس وقت ميتام المول و رمه حرارت ١١٢ وگری ہے اور سخمت نوعل رہی ہے اور سمی تھی تو یہ می بعول جاتا موں کہ میں برملی کے موسر کٹ جبل میں موں ۔

میں نے اپنے یکھیلے خط میں ال البشیا کا جو دھویں مدی کے اخ تك كا حال بيان كيا ها - ليكن شا لي جندين ابى مم مرشك زانے سے بینی ساتریں صدی سے بھی اس جنیں بڑھے ہیں اور پورب یں اس سے بھی زیا دہ عرصہ ملے کرنا ہے۔ یہ بہت مشکل ہے کہ ہرال کی تاریخ کھنے میں ایک معینہ مرت کی یا بندی کی جائے میں اس كا كوشش توكرمًا بهول . ليكن يعض ا رفات كبني كبي من سينكر ون إس الم الله ما ما موں بھیے ربگ کورا ورسٹری وے کے معالمہ میں

ہوا۔اس کی وجر ہے ہے کہ میں ما ہتا ہوں کہ ان کا قصر کسی عد کے ختم كرتا حلون مكن يهلمو ط رها كرجس زمانه مين مشرق مين سلطنت كمبوده اد دخری و بے کا د ور و ورہ تھا۔ ہندورتا ن چین ا درہوری میں طرح طرح کی تبرطیاں ہوری تعیں میں نے اپنے تیجیلے خط میں مہندی میں اور طاالیٹ یاری ایک ہزار برس کی تا ریخ چنر صفوں میں بیان کروا لی سے طک ایشار اور اور بورب کی تاریخ کے اصلی د صارے سے وورسے - اس سے اُن کی طرف کو ٹی توجہی نہیں کرتا ۔ نسکی ان کی ا رسخ بمی بہت طویل اور مالا اکس به ای را موں سے سجا رت سے فنون تطیع سے اور خاص کرنن عاریت سے ۔ اس لیے وہ اس قابل ب كراس كا غورك مطالعب كيا جائ بندوستا نيول كے سف توان ملکوں کا قصہ خاص دمیسی کا باحث ہے کیونکہ دہ مندوستان کی کا ایک جزوتے بندوسان ہی مے مروعورتیں سمندر یا رکے وہاں كُنِّ مَعْ ا ورانيه مِنا تَوْمَهُ دُومُسِتًا فِي تَهَزَّيبِ و تَمُرِن فَوْلِ لَطَيْفُهُ وَمِ مذمرب لجی نے کئے کتے ۔

اگرم ہم الم الیشیاء کے تذکرے میں پہنت آگے کل گے دسیکن مہندوستان میں ہم الجی ساتویں ہی صدی ہیں ہیں الجی ہمیں عرب جاناہے اور طہورا سلام بریجٹ کرناہے اور اس نے یورب اورایشا میں حوا نقل ب بریا کر دیئے ان برایک نظر الناہے ۔ اس کے علاقہ ہمیں یوری کے حالات کی رفار ہی دیکھنا ہے۔

ا کو بہلے یورپ پر ایک اور نظر ڈالیں اور ندرا ہی پھیے بلٹ علیں۔ تہیں یا د ہوگا کہ رؤمی شہنشا ہسطنطین نے باسفورس کے کنار اس مقام پر جہاں بہلے : میزنٹیم مقاشہ برقسطنطنیہ ؟ باد کیا تقا اس نے اپی را جد معانی فتر می روم سے اس جدید روم میں منتقل کر لی اس کے بعد سی سلطنت روم دو فکر وں میں تقیم مہو گئی مشرتی سلطنت کا دارخیاافہ قسطنطنیہ تقاا و رمغربی سلطنت کا روم بمشرتی سلطنت کو بہت سی مشکلات کا سا منام وا اور بہت سے دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑا مجر بھی یہ تعجیب کی بات ہے کہ وہ صدی ہے صدای گیا رہ سو برس نیک مجل ھی کہ ترکوں نے اس کا خاتم کر دیا ۔

مغربی سلطنت کی اریخ اس سے مخلف ہے۔ اگرم رومیوں کا نام او رشهر روم کی جواتنی مرت مک مغربی دنیا پر حکومت کردیکا نها برش دهاک نتی میمر نجی پرسلطینت اس قدر جلد مینی گئی که جرت موتی ہے۔ وہ سمالی توموں میں سے کسی کے حلم کی بھی تا بہیں اسکی۔ کو تقر قوم کے سروارا لارک نے اٹلی پر حلہ کیا ا درمناہے میں روم پر تبضر کو لیا اس کے بعد و بڑال آئے الفوں نے بھی روم کو ہر بادگیا ونظال ایک جرمن قوم متی جر فرانس اور اسین موتی مولی افرانی بنبي اور اس جلًا جها ب بهل كارتيني كي حكومت تقى - أبني ايك الطنت فَائِمْ كُولَى اس قَرْمُ كَارِيَّهِ عَنْ وَهُ مُحِرَوم عَبُورِكُ كَا تَلَى يَتَنِي اور النول نے روم پرقیضہ كرایا، بیونک میں روم كوج فتح ماضل موئی لتی شایریواس كا انتقام فقا اگر چرا یک عرصہ كے بعد لیا گیا۔ الی و ورا ن میں بن قوم جوا بنداءٌ وسلی ایشا یا شگو لیاسے آئی نقی طاقت پگر گئی ۔ یہ نوگ خانہ بروش ہتے ، وہ دریائے ڈ نیوب محمشرت میں اورمشرتی رومی سلطنت کے شال اورمغرب میں

م با و موسكے مقع و اپنے سروار الملاكى رہنائى میں المغوں نے بڑا زور با مرحا حى كقط طليه كي مكومت ا ورشهنشاه ان سے برابرما لغت رہا تھا۔ الملا نے ا نفیں دھمکا د حمکا کرٹری ٹڑی رقیس وصول کیں پمشر تی سلطنت کو اجی طرح ذلیل کرنے کے بعد اعملانے مغربی سلطنت کا رخ کیا۔اس نے گال برحکه کیا اور منوبی فرانس سے بہت سے شہروں کو نا راج کردیا . شاہی نومیں اس کی مکری نہیں تقیں لیکن فرینک اور گو تھ جرمنی تو میں خیس روم والعظی کہتے تھے ان کے حلے سے بہت فوفز وہ موکیس اورشاکی نوج ں کے ساتھ ل گیئں۔ لیران سب نے مل کرٹرائس سے میدان میں الل إدرين قوم كومقا بلركيا- أس جنك بين كوئي ويرط و لا كه ادى كام آئے لیکن اڑلاکوٹ کسست ہوئی اورمن پییا ہوگئے ۔ پرس<u>ات ہ</u>ے کا ڈکر ہے لیکن اس شکست کے باوجود اٹلا کے سریہ جنگ کا بعوت سوار تھا۔ دہ اٹلی پنیا اور شال کے بہت سے شہروں کو توشا اورا تغیب اگ لگادی اس نیج بعدمی اس کا انتقالِ موگیا-کیکن وه اپنیجی ظلم و کشدد ا ورسنگدلی کی دائی اِ دگار حیور کیا آج می اللین بے دردانہ تو سی در بادی كالمجسم الما ياسه بهرهال بن قوم اس كر نه بدخاموس موكسيد في وه جگر مجگرة إدم وكى اوردوسرے باشندوں كے ساتھ خلط لمطم وكى يہ قريب قريب دسى زائد تفاجب سغيد منول نے مندوستان يريورش كى متى -

اس بھوا لیس برس بعد تقیو ڈرک نائی ایک گوتھ روم کا با دنتاہ موالیں برس بعد تقیو ڈرک نائی ایک گوتھ روم کا با دنتاہ موالیس برس للطنت کی آخری زاند کھا اس کے کچھ عرصت ربعت مشرتی سلطنت میں شامل مشرتی سلطنت میں شامل کر لیا ، اس نے املی اورسسلی دونوں کو فتح کیا ، لکین بہت مبارید دونو

پھراس کے باتھسے کل گئے اورمشر قی ملطنت کو اپنی حفاظت سے کفِمست ہتی کہ ان کا کچے تدارک کرتی -

یہ کوئی تعب کی بات بہیں ہے کہ شاہی شہرروم اتنی جلدی اور آئی آمانی سے ہراس قوم کے مائے جمک گیاجس نے اس پر حلہ کرنے کی اتنی آمانی سے ہراس قوم کے مائے جمک گیاجس نے اس پر حلہ کرنے کی ہمت کی مکن ہے تو گئی ہو مکی لعقی ہمت کی مکن ہے تو گئی ہو مکی لعق ينى محف وصول كاندراول لقاء غالباً يه ميال ميح مركا ات عرصه تك ردم کی طاقت کے قائم رہنے کا را راس کے طاہری دفار اور وحاک ہیں ھنمہ تقانس کی قدم عنکمت کی دجرسے ہوگ یہ سمجھنے ملکے تھے کہ وہ دنیا کامردا ب اس من اس کی عزت کرتے تھے اور خوا ہ مخواہ اس سے فوفز دہ رہتے تے۔ اسی وجہسے رومی ملطنیت اتنے عرصہ ٹک باتی رہی۔ ظاہریں تو وه سلطينة ن بين ايك طاقور مكرنتي -ليكن حقيقت بين بانكل ناكاره لتي د کھانے کے سے تو و با ں امن وسکون تھا اور اس کے تقییروں۔ تفریح گا ہوں ا ورہا ڈاروں ہیں ہیٹر گی رہتی ہتی لیکن حتیقت ہیں وہ موت گی طرف قدم بره عاري على اس كى بارى كى دجه صرف بى بنيل على كه ده کرور موگئ عتی بلکه یه که اس نے عوام کی غلامی ا ورخواری کی بنیا د پر دولَت مندطبقر کی تہزیب کی عادت گھڑی کی تھی ہیں اپنے کی پھیلے خط یں غریوں کے بلوؤں اور بغاولوں کا حال لکھ دیکا ہوں ہے نہایت ب و دروی سے د بایا گیا تھا۔ ان بغا و توں سے یہ بہتہ میانا ہے کہ روم كاسماجي نظام كننا بوسيده موكيا نقا-اس كا زوال خود بخود شروع موحكا لقا . كوف وغيره شالي تبيلول كل مرف اس كى رفياركو ا در نيز كر ديا . يى وج سے كر ان حلم ورول كو كھيد زيا ده مزا مست كا سامنا بنيس كرنا برلاً - رومی کسان اپنی زبوں حالی سے عاجز اگیا بقا - اس نے اس تبدیلی کا فیر مقدم کیا ۔ رہے عزیب مزدد را درغلام توان کی حالت اس سے بھی مرتر لتی -

مغربی رومی سلطنت کے ختم ہوتے ہی پوری میں نئ نئ تو میں منظر عام برائیں . مثلاً کو قدر فرنیک وغیرہ وغیرہ ان کے نام گناکر تہیں پرنیا ن کرنے سے کیا فائدہ معزبی پورپ کے موجودہ با نندے مثلا حرمن فرانسی وغیرہ انہی کی اولا دمیں ہیں۔ رفتہ رفتہ ہ کلک صفح تا رسخ بر لمؤوار مونے کے اس زمان میں میں بہت ہی اونی و رجر کی تہذیب کی ایک مجلک می نظرا تی ہے۔ شہر روم کی تباہی کے ساتھ وہا س کی میش وعشرت ۱ و ر شا ن و متوکت کا لجی خاتم موگیا ۱ ور و و خاکششی ہَذِہِبَ جو برسوں سے جلی آتی متی ایک وٹ میں غائب ہوگئ کیونکہ اس کی طریں تو مرت سے کھوکھلی موطیی تقیں - غرض ہوعجیب وغریب ماوٹر ہم نے اپنے علم کی آ محموں سے دیکھ لیاکہ اسائیت کس ار حراث ت مبندوستان میں معرمیں چنہیں قہقری کرنی ہے، سالھور یونا ن میں اور روم میں عرضکہ ہر عبگہ بیش آئی ہے یعنی الک ن بڑی جانفشانی سے علم اور مجرب مامکل کرتا ہے ۔ اور تہذیب و تدن کونشو و نما ویتاہے کہ یکا یک بیملسکہ رک ماتا ہے بلکہ ترتی کے بجائے الیاتئزل شرح مِوما تا ہے ۔ بس ایسامعلوم ہوتا ہے جیسے ماصی پر پر دہ سا پڑ گیا ۔ اگر کھ کمی کبی میں اس کی جفلک نظرا جاتی ہے ۔ لیکن علم اور تجربے کے بہاڑ ر عرب سے چڑھنا ہڑتا ہے ۔ ما با مرمرنبرانان درااور ادسیا حُرِده جاتا ہے اور انے بعدے آنے والوں کے سنے محمد سہرتسی

مہیا کر جاتا ہے۔ اس کی مثال مبی کوہ ایورسٹ کی مہموں کی سی ہے۔ ہم جم میں نوگ جو فٹسے قریب تر ہوتے جاتے ہیں۔ مکن ہے وہ دن مبی جلد آجائے جب دنیا کی میسب سے اونچی چو ٹی سر ہو جائے۔ تجائے عرصٰ سارے یورپ پر تاریخی ججاگئی اور تاریکی کا دور شریع

عُرِّفُ سارے یورپ پرتاریی حجا گئ اورّتا رئی کا دورٌسُرُجُ موگیا۔ اب ذنرگی بھاری اور ان گھڑ ہوکر رہ گئ تعلیم کا کوئی ذکر اپنی تھا بس لٹنے سے سروکا رتھا۔ مشغلہ مقا تو بپی تھا اورتفریح متی تو بہی تھی اب معلوم موّتا تقاکہ معرّاط اور افلاطوں کے زمانے کو جگٹ کے جگٹ گزرگئے ہیں ۔

جولیں کے بیر کہی ایک و وسرا باد شاہ مواع اس کے بال برکس تھا اس کو نام مقدود کوسیں تھا۔ اسے "اعظم" کا تعب لمجی ویا گیا تھا۔ نائے اس کے کا تعب لمجی ویا گیا تھا۔ نشا پراس سے کہ اس نے پرانے مندروں اور دیوی ویو تا دُل کی پرانی مور تیوں کو تباہ کرنے میں اپنی عظمت کا نبوت ویا ۔ وہ نم صرف غیر میسا تیوں کا دخمن تھا بلکہ ان عیسائیوں کا بھی شدید بخالف

قابو اس کے خیال کے مطابق کٹر عیبائی نہیں ہتے - وہ کسی ایسے نہ مہب یا رائے کو گوارا نہیں کرتا تھا جے وہ نہیں یا نتا ہو - تعیوڈ وس نے کچہ عرصہ کے لئے مشرقی اورمغربی وونوں سلطنتوں کو الا ایا اوردونوں پر حکراتی کرتا رہا۔ یہ سلا ہی کہ جہ کا بعنی روم پر جبکی قوموں کے حلے سے پہلے کا ذکر ہے میسائی خرجب برابر بھیلیا رہا ۔ فیر عیسائی فرقوں میں اس کا کوئی مقابم نہیں تھا ۔ وہاں قرصاری جنگ وجدال مختلف عیسائی فرقوں میں آبس ہی میں ہوئی ہتی ۔ یہ و کھی کرجے سے کہ یہ لوگ دوا واری سے کہتے و ور ہتے ۔ تمام ایشیائی افر لیق مغربی ایشیا را ور پورپ میں صدبا کہا شرے ایسے موجود ہے ۔ جہاں میں عیسائی اپنے عیسائی نبا میول کو لا کھی دیسے کہ اور اس تھے خرب کی انعلی دیتے ہے ۔

تی میں میں میں میں میں میں قسطنطنیہ میں برمر مکومت دیا یہ تو میں تہیں تبا چکا ہوں کہ اس نے اٹلی سے گو تقوں کو نکال دیا اور مجھ عرصہ تک افلی ا ورسسلی و دنوں مشرقی صلطنت میں شامل ہے

اس کے بعد گو تھوں نے اٹملی کو بعر حیسین لیا ۔ میں ہے ہیں نے قبل اور میں میں اور ایس

حی نین نے قسلنطنیہ میں ابا صوفیہ کا نہایت خوبصورت گرما تعمیر کیا جس کا شماراب بھی مہترین با رُنطینی گرجوں میں ہوتا ہے۔
اس کے علا وہ اس نے براے براے قانون دانوں سے تمام مروم قانوں جن کرا کے انفیں مرون کرایا ۔ عبلی مین کا نام میں اس وقت بھی جانتا تھا جب مجھے مشرقی روی سلطنت اور اس کے با دشاموں کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ کیونکہ مجھے اس کی قسا نونی کا ب

" ضا بطرُ حبسستی ہِن" بڑِ حانی گئی تی - اگرِ چہ خود حرِی ہین نے قسطسطنیہ ہیں ایک یونیورٹی قائم کی عی لیکن اس نے فلسفہ یونا ن کی ای دمی اور تا م قدیم مرارس مکماً بند کرویئے - یہ مرا رس افلا طوں کے قائم کئے ہوئے تع اور کوئی ایک ہزار بست جاری ہے ، فلسد ہر کر بز مب مے سائے الے فطر ناک موتا ہے ۔ غرضکہ اب ہم میٹی صدی تک بینج گئے رہم نے دیکھا کہ رفہتم رفتہ روم اور تسلمنطنیہ ایک ووسرے سے دور ہونے گئے۔ روم پر شال کی جرمن قوموں نے قبصہ کرلیا اور تسلم طنیہ یو ٹاجی سلطنت کما مِرِكِ بن كَلِيا إِكْرِهِ اس كا نام إب بني رومي فقا -روم كا زوال فربع ہوگیا اور دہ گرگرا ہے ا ن فاتھین کی تہزیب کے ا دنی ورج پر پہنچ گیا جھیں وہ اپنے عروج کے زمانہ میں وحثی کہنا تھا ۔ قسطنطنیہ پس اگرچرگیجد قدم روایات باتی تقیں نکین نہزیب ئے معالمہ میں اس کا معیار گرتا جلاجار ہاتھا ۔ مختلف عیسائی فرنتے اپنی اپنی فوقیت کی خاطر ایک د وسرے سے کمرا رہے تھے اور مشرق کی عبا بیت کو وزکتان مین او رصبش تک بنیج میکی متی قسطنطنید او رروم و و نو سے کوئی سرکا نہیں رہا تھا ایورپ کا تاریک دور شروع ہو چکا تھا اب تک بہاں کی تعلیم یو نانی یا قدیم لاطینی علوم پر جو یو نانی ہی سے گئے گئے گئے۔ مشمل تھی تیکن ان قدیم یو نانی کہ کوں دیوی دیو تا وُں کا ذکر اور فلسفہ کی سجن ہوتی تھی۔ اس نے یہ کما ہیں اس ابتدائی دور کے متقی رِمِيز كار ادرمتعصب عبائي كررمين في قابل بنيسمجي ماتي عيب جناسنيه ان پر مندشيس عايد كي گيئل أور اكثر علوم و فنول كوسخت صدر منجا تاہم علوم وفؤن کو ہاتی رکھنے ہیں ہی عیسا سُت کا کچے ہاتھ ہے۔ ہوا مست کے نگلے کی طرح عیسا سُوں نے ہی فا لفا ہیں بنایل جوٹری تیزی سسے ہرطرف نیمیل گئیں۔ ان فا نقا ہوں میں لعیش او قات قدیم علوم کو بناہ کی اور بہیں جدید فؤن کی ہمیا و ہڑی ج کئ صدیوں بعد خوب پیطے میو نے ان فا نقا ہوں کے را مہوں نے علم و فن کے شماتے ہوئے جراخ کو کسی مذکسی طرح دوشن رکھا۔ ان کی یہ خدمت ہی قابل قدر سے کا افول نے اسے کل ہونے سے بچا لیا۔ لیکن ہے دوشنی ایک مقواری سی جگرمیں محدثو

عیمائیت کے اہرائی و ورئیں ایک اورعیب وہنیت طاری
ایس دہرت سے عیمائی فرہی جوش سے متا ٹر موکر ریکٹا نوں میں یا
ایسے دور افغ دہ معا بات میں چلے جانے نتے بہاں انسان کا گذر نہ ہوا ور و بال تنہائی میں زندگی بسرگرتے نتے دہ اپنے اپ کوطرے طح کی افریش دیتے ہے ، اور حمو نا یہ کوشش کی افریش دیتے ہے کہ ذیا دہ سے زیا دہ تکلیفیں برد اشت کریں مصرمی یہ چیز کرتے تھے کہ زیا دہ سے زیا دہ تکلیفیں برد اشت کریں مصرمی یہ چیز دہتے تھے ۔ فا لبا ان کا یہ عقیدہ مظا کہ مبت سے رامیب ریکتا نول میں دہتے تھے ۔ فا لبا ان کا یہ عقیدہ مظا کہ مبت سے رامیب ریکتا نول میں اور رقبنا کم بہائیں دھو کی سے اتنا ہی زیا دہ دہ جائے ہوا ہیں گے اور خالی ایک دا ہی دہا ہے اور خالی ہو جائے دہا ہو ایک موجا ہیں گے دفتہ یہ رامیب معدوم ہوگئے رائیاں کا ایک دا ہو ہا گئی ہوتا ہوتا ہے۔ رامیب معدوم ہوگئے رائیاں کے دفتہ یہ رامیب معدوم ہوگئے رائیاں کے دفتہ یہ رامیب معدوم ہوگئے رائیاں کے دفتہ یہ رامیب معدوم ہوگئے رائیاں کا بات سے کے جسائیوں کی جفیدہ درامیب معدوم ہوگئے رائیاں کا لطف انتا تا ہوت براگان ہوتا گئاں کی مصائب انگریزی کے اس حقیدے نے تمام عیسائی ذہنیت کو دنگ دیا۔

اب یورب بیں اس چنر کاکوئی وجود نہیں ہے بلکہ اب تو ہرشخص زنرگی کے مزے ہوئے کی کک و دومیں دیوانہ بور اسے اوراس کک دود کاایک غیجہ لطف وتفریح کے بجائے جمواً کا ان اور بنہ مردگی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہی لطف وتفریح کے بجائے جمواً کا ان اور بنہ مردگی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہی مصرکے عیسائی را ہبول کی سی حرکتیں کرتے ہیں وہ اپنا ایک ہا تھا وسی کا اگر کہ سمرکے عیسائی را ہبول کی سی حرکتیں کرتے ہیں اور احمقا نہ حرکتیں اس پزیمنے میرا خیال ہے کہ بعض ہوگ جا ہوں سے دو ہیر این خیم کی طوح کی بغوا و راحمقا نہ حرکتیں کرتے ہیں اور حمکن ہے بعض یہ سمجھتے ہوں کہ دہ اس میا طف کرتے ہیں اور حمکن ہے میمنی میں کے گئے اپنے کے دوائل مے کہ بنی اور حمکن ہے میمنی میں کا کہ دوائل مے کہ بنی اور حمکن ہے میمنی میں کا کہ دوائل مے کہ بنی اور حمکن ہے میمنی میں کے ایک یا کہ میک کام کے لئے اپنے میم کو تکا کہ دینا ہمی کوئی معقول بات ہے ۔

یہاں مجھے مہاتا ہودہ کا ایک نقسہ یا دیا گیا ہوہارے قدیم ادوست مہون سانگ نے مکھاہے۔ کہتے ہیں کہ ان کا ایک نوج ان ایلی اپنے آپ کو اف ایس سے ہو چھا اس سے نوج ہیں کہ ان کا ایک نوج ان اس سے ہو چھا اس سے نوج ہیں گا ہے ہوئے ہیں ہوئے سے توکہی شار کہا یا تھا '' اس نے جو اب دیا " جی یا ل "" اچھا تو نسنو" کہا یا تھا " اس نے جو اب دیا " جی یا ل "" اچھا تو نسنو" کو دھنے کہا " اس سے ایک سبق نماتا ہے۔ اگر اس کے تاریب کس میا بیس تو ان کی آ واڑ ہے سری مہو جا تی ہے اور اگر ڈرھیلے ہوجا بیس تو ان بیس ہم آ منگی اور و مکشی نہیں رہتی۔ یہم ہمنگی نواسی و تنت بیلا ہوتی ہے جب تاریز تو بہت کسے ہموں اور اسمنی نرواسی و تست بیلا ہم رہ جسم کا ہے۔ اگر اس بر زیا و وسنمی

کر دھے تو یہ تفک جائے گا اور د ماغ مشسست ہوجائے گا اور اگر بہت نری گر و گے تو میذ بات شتعل ہوں گے ا در قوت ارادی کمزور پڑ جائے گی ٹ

## اسلام كانلهور

الارمى مسوواع

ہم نے بہت سے ملوں کی ٹاریخ کا اور بہت سی سلطنتوں کے وج و زوال كامطأ لع كياليكن اب يمك بها رے اس قصرييں عرب كاكہيں ذكرانيں اُیا بجراس کے که ویاں مے جا زران اور سو داگر دینا کے دورو دراز ملكون مك بنهيج تقى - الحِما ذرا نَقِتْ بِرا كِك نَظْرُ وَالدِ عرب كِمعرب یں مصر ہے ۔ سٹال میں شام اور عراق ہیں ، قریب ہی مشرق میں ایران ہے ۔ اور مُنْ اِل ومغرب مِن کھیے فاصلہ یہ ایٹیائے کو چک اور تحسطنطنی ہی یونا ن بھی کچہ زیا دہ و وزئین ہے۔ اور مہندوستان بھی سمسندر سے دوسری جانب واقع ہے ۔ حبین اورمشرق ببیدسے تحطع کطر، عرب تهذيب يا فقه للكوب كے بيچوں بيج ميں و اقع كا عراق ميں دريا ك دمل اورفرا طے کنا رہے بوٹے بوٹے متہراً با و ہوئے ۔ اسی طرح رمی اسکندرید - شام یس دمشق ۱ در ایستٔ بیات کوچک میں الفاکیر بهت منهورگذرسے بیں عرب وگ میاح اور تا جرستے وہ این شهروں بیں اِ را گئے موں مے ۔ بھر بھی تا ریخ بیں عوب کا کوئی فاص ذکر نہیں آیا۔ معلوم مو تاہے کہ دو اُن تہذیب یا نمۃ نہیں تا۔ بطنے آس باس کے ملک منے مد تواس نے کمبی و وسرے مکوں کونستے کرنے کی کوسٹسٹ کی مذاسے تا بع کرنا آسان تھا۔

رگتانی مک میں ہاڑوں اوررگیتا نوں کی وجہ سے لوگ بڑے مضبوط اورجفاکش ہوتے ہیں جمھیں ا زادی سے عشق ہوتا ہے اس لئے ا نفیس قابوس لانابر امشکل موتا ہے اس کے علا وہ عرب کوئی د ولتمند مک ہی نہ نقا ۔اس لئے سا مراجی ا ورفا تح اس طرف رخ ہی نہیں کرتے تقے و ہاں سمندر کے قریب صرف و و تھیو نے چھوٹے متہر تھے ۔ لینی کہ اور یٹرب- ان کے سوا رگیتا لوں میں بس جیوٹی خیبے ٹی بیٹیاک نتیں - اور یہا ک کے با ٹندے عمو ما برو کہلاتے ہے بینی" رنگتا ن کے با شدے" تیزرفاً را و نٹ اورحین گھوڈی ان کے متقل سائتی گئے اور خِرْبَى ا بِي غِيرِمعولى قوت برواسِّت كى ومبست برا و فا دارادرَّالِ قدر رفین سجها ما تا او دوسرے مکون میں تو خیریا گدھے سے تغییر دیناً تو این سمجها میارا تھا۔ لیکن عرب میں اسے غزئت افزائی سمجتے تے۔ ہات بیسے کہ رنگینا اوٰں میں زندگی بڑی محمّن ہُوتی ہے۔ اس بنے دوسری جگرے مقابل میں وہا ں طاقت اور توت بردا شت کی بسے زیا دہ قدر ہوتی ہے۔

ریگتانوں کے یہ باتندے بھے معرور تنک مزاج اور دسرے معمر اور تنک مزاج اور دسرے معمر اور تنک مزاج اور دسرے معمر اور دسرے معمر اور دسرے قبیلے ایک سال میں ایک مرتبہ آبس صلح کریائے سنے اور کر کو اپنے دیوٹا وُں کی زیا رست کرنے جاتے سے جاں ان کی مورتیں رکھی ہوئی تعیں ان دیوٹا وُں کے علاوہ وہ منگ اسودیا کعبہ کی پوجا کرتے سنے ۔

ان کی زنرگی خانه بر وسی کی زنرگی مخی حب میں مختلف قبیلے

اوران کے سروار موتے ستے۔ گویا وسلی ایٹیا و غیرہ کی قومی تہذیب و تمرّ افتیا رکزنے سے پہلے جیسی زندگی بسرکرتی تھیں اسی طرح کی ا ن کی زندگی بسرکرتی تھیں اسی طرح کی ا ن کی زندگی بھی تھی۔ وہ بڑی بٹری سلطنتیں جو عرب کے آس یاس قام ہوتی تھیں۔ لیکن حقیقت تھیں اکثر عرب کو بھی اپنے وائر ہ حکومت بیں شامل کر لیتی تھیں۔ لیکن حقیقت بیں بید محف ہرائے نام موتا تھا۔ کیونکر رگستان کی فائد بردش قوموں ہر میں بید محف ہرائے کام موتا تھا۔ کیونکر رگستان کی فائد بردش قوموں ہر ملکومت کرنا کوئی آ سان کوم نہیں ہے۔

یه دیگوکر واقعی چرت ہوتی ہے کہ وہ عرب قوم جوھدایاں سے خوا ہیدہ تعی اور بنا ہم وہ ناکے واقعات سے اسے کوئی تعلق ہم سے خوا ہیں ہے کہ اور اس نے ایسے زیر دست جوش تفایکا کی بنوت ویا گا المثی اور اس نے ایسے زیر دست جوش عمل کا بنوت ویا کہ ساری ویا وئگ رہ گئ اور ایک انقلاب بریا ہوگیا۔ چانچہ عربوں کی ہے وات ن کہ وہ ایشیارا فریقہ اور ہور ب بریا ہوگیا۔ چانچہ عربوں کی ہے وات ن کہ وہ ایشیارا فریقہ اور ہور ب بین کس تیزی سے چیل گئے اور تہذیب و تین ن کے کس اعلی درم بربی بینج گئے ہے اور تہذیب و تین ن کے کس اعلی درم بربی بینج گئے ہے اور تہذیب و تین ن کے کس اعلی درم بربی بینج گئے ہے اور تہذیب و تین ن کے کس اعلی درم بربی بینج گئے ہے درم بربی شاری جاتی ہے ۔

اسلام دونی قوت نقی حس نے عولیاں محمنجو دھنجھو آرکرمگا دیا اوران میں خودا عثادی و جوش عل كوش كوش كر بعرفيا- اس مربب كے باتى ايك سنة " بيغبر مُدَّرِ تع جد كم يرمند هدي بدا موت تق ان يس ان مربب كي تبليغ سرد ع كرنے كى عجلت نبيں متى اس ك و وعرصة ك نهايت فاتكى سے زنرگی بسرکرتے رہے ۔ اس زائم میں مجی عام طور پر اوگ ان سے جت كرتے ہے اوراكن يراعماً وكرتے ہے ، حتى كران كا بعب ہى" اين پركيا ليكن حب اعنو ل في الني شئة بذبهب كا تبليغ شرد ع كي ، خاص كرجب كم کے بتو ں کی مخالفت کی توا ن کے خلاف ایک سوربریا موگیا ، بالا خرامنیں كر حجوظ نا يط ااو رجان سجاني مشكل موككي - وه ابني تعليم مي اس جزر به خاص ذورویتے نتے کہ فڈا ایک ہے اور پی ٹخٹر' اس کا دمول ہوگ ا کر د الوں سے نگے اگر الغوں نے ٹیرب کے جدد وستوں او مامیوں کے بہاں بنا ہ لی کہ سے اس رو انگی کوع بی میں بجرت کھنے ہیں اوراسلائی سے اسی زان سے دلین سلالٹ عے سے ) مُٹروع ہے ۔ مِوتا ہے ۔ یہ بجری سے بہ قری سے نہ ہے ۔ لینی ما ندسے اس کاجا لگتاہتے اِس سے یہ ہما رہے ہمسی مسسنہ سے ج عام فور دا بخ ہے پانچ میدون کم مونا ہے۔ اس کے علاوہ ہجری مینے ہیشہ ایک موسم میں بن رشتے۔ گویا جو مہین کسی سال ماڑوں میں بڑتا ہے ، وہ جند برس بد رنیج گرمیوں میں پہنچ جاتا ہے۔

اگرچہ اسلام بجرت سے کچر پہلے شروع ہو چکا تھالیکن حقت اسلام بجرت سے کچر پہلے شروع ہو چکا تھالیکن حقت اسلام اس کی اجتراب نے محمد کا پر جسٹ خیر مقدم کیا اوران کی تشریعیٹ کا دری کے اعزاز میں اپنے شہر کا نام

برل کر مرینرالنبی لینی ان کا منهر رکد دیا . یا سے اختصار کے طور پر اب محص مرینہ کہتے ہیں - مرینہ کے با فندے جنعوں نے بی کی مردکی تھی انصار دلینی بنی کے مردگار) کہلائے ان کی اولاد اس لقب پر فخر کرتی ہے۔ چنا نخبہ آج ہی وہ اپنے نام کے ساتھ اسے استعال کرتے ہیں .

اسسے پہلے کہ ہم اسلام یا عربوں کی فتو حات کا تذکرہ کریں۔ مناسب معلوم موتا ہے کہ جاروں طرف کے حالات پر ایک نظر دائیں ہم المبی دیکھ چکے ہیں کہ روم کا زوال ہوگیا۔ قدیم یونا نی روی تہذیب کا کھا تہ ہو اا وروہ تام ساہی نظام جو اس نے مشائم کیا تھا ڈ رہم برہم ہوگیا .شالی پورپ کی قوموں اور قبیلوں کواب انجیست مامس ہوتی جا رہی تھی۔ روم سے کیورماصل کرنے سے کی کوئٹشٹ میں الفوں نے ایک باکل ننی مشم کی تهذیب کی نبیا و درای رئین ا بھی اس کی ا بتدا ہی اور صرف ایک و صندلاسا فاکه نظراً ربا نقار گویا فدیم چیزی فنا سوطی نقیس اور مدید الهی عالم وجو دیس بنیس آئی تقیین-اس سے سا رہے یورب برتا رئی چمائی ہوئی متی سیر صح ہے کہ یورپ کے مشرقی گوفتے بین اب بھی مشرقی روحی سلطنت برسرا قبدارتھی ا ورس رخسطنطیہ اب بھی ایک عظیم اکشان متہر تھا جو اس ز ماً بزیس بورب میں مسب سے بڑا اماناً جاتا تھا۔ اس کی تاکتا گا ہوں میں کھیل کور اور کر تب مہوا کرتے گئے اور مثان و شوکت اور بنود و نمائش کا حو ب رور مثور فعا اس کے با وجود سلطنت کرور موتی جارہی تھی۔ ایر اینوں کے سا تھ برا برجنگ رہتی تھی۔ بہاں تک خسرو ٹاتی نے سلطنت روم كالجه علاقه لمي حصين ليا تقا - عرب بر لهي بر اك نا م خسروكي عكومت

لقى - اس نے مصر كو يمي فتح كرايا لقا اور قسطنطنية ك جا پہنچا لقا - لىكين فہنٹاہ ہرقل نے اسے شکست دے دی - اس مے بعد عشر د کو خود اس کے بیٹے کیقباد نے قل کر دیا -عرص مغرب میں یو رہ اورمشرق میں ایرا ن دو نوں کاحا نهایت زبون نقا - اس برطره برکه عیسانی فرقون کی ایس کی خانجگیون کی کوئی انتهائهبی لقی . یو رئ اورافرینه د که نون جگه وه نسق و منجور ا و رنقاق و مناویس مبتلائنی - ایران میں درتشتی مذمهب سرکاری مذہب نقا اور جبریہ لوگوں کے صلق میں تھوشاجا آلتھا گو اِلوَركِ ذلقہ اور ایر ان میں برمگر ہوگک موج وہ مزہب سے عاج 'آ گئے گئے۔ اٹری زما نہ میں بینی سا تو کی صدی کے اوائل میں سارے یورپ میں خوننا طاعون بیبل گیا ا در لا کھوں آ دمی اس کی نذر ہو گئے ۔ مند وسستان ہیں ہرش وردھن کی حکومت اورمہیوں نا اسی را اندس بہا با ایا تھا ، مرش کے دور حکومت میں تو مندوستان بہت طا قور کھالیکن اس کے بعدہی شمالی مندکے حصتے کجرے موگئے ا در بهبت کمزور موگیا حین میں تا نگ خا ندان کا د ور انھی مشر وع ہی موا لفائحیالیم میں ان کا ایک زبروست با دشاہ <sub>ت</sub>ائی کنگ تخت پر بیما - اس کے زمانے میں مینی سلطنت مغرب میں جمرت بین یک بنیج گئی وسطی ایشیا رکے قریب قریب تمام ملک اس کی بارشا ک كوشليم كرتے تھے اوراسے خواج اواكرتے تھے كيكن اس تمام ولينے سلط نت میں غالباً کوئی مرکزی مکومت نہیں تتی ر ظهور اسلام کے و تت اراثیار اور اوری کی و نیا کی بیکفیت

همی مین اگرم طاقتور تمالین دور تما سندوسان همی کچه عرصه که طاقتور د با نسکن اس سے بہت زمانے تک کوئی تصادم ہی نہیں ہوا رہ گئے یو رب اورافریقہ تو وہ کمزور اور شل موجیکے مقے ان بیں جان باتی بہنس تھی ۔

ان بیا موں سے ہم تصور کر سکتے ہیں کہ محر کوابنی وا ت پر اوراپنے بیام پر کننا اعتماد مولی - بی اعتماد اورا یان الفوں نے ایسے بیر وَں یُں بیداکر دیا اسی سے الفیں تسکین دی او داسی سی الفیں آسکین دی او داسی سی الفیں آبھارا۔ بہاں نک کم ریگتان کے ان ہا تخدوں نے جن کی دنیا میں کوئی ا ہمیت نہیں گئی معروف دیا کا نصف حصہ فتح کر لیا - یس کوئی ایمیت سے کہ ان کا یہ ایمان اور خودا عمادی بہت برطی چنر ہی جس کی نظیر ملنا مشکل ہے - اس کے علادہ اسلام نے الفیں اخت کا مبل ن عجائی بھائی الفیں اخت کا مبل ن عجائی بھائی الفیں اخت کا مبل ن عجائی بھائی

ہیں اور سب برا برہیں بھی یا وگو ں کے سامنے ایک طرح کی جہورت میں کی گئی۔ اس زانہ کی ناکارہ عیسا بہت کے مقابلہ میں اموت کے اس بیام میں خصرف عربوں کو ملکہ ان تمام ملکوں کے باتندوں کوہا جہاں وہ گئے ہوں گے برلم ی کمشش محسوس ہوئی ہوگی -محرر نے سلسلام میں لینی ہجرت کے صرف وس سال بعد رملت فرما نی سکن اس مخصر مدت میں وہ عرب کے جنگ جو قبيلون سي ايك قوم بنافيين كامياب موسك أور إسع وشل يانى سے سرشا رکر دیا۔ ان کے خا ہران کے ایک عزیز ابو بکرھ ان کے ماثین یا خلیعہ کہوئے۔ جائشینی کا تصفیہ عام مبسہ میں ایک طرح سے بے ضابطہ انتخاب کے ذریعہ سے موتا تھا۔ دوسال بعد ابو کرش نے وفات بالی اور عرض ان کے جانشین موٹ جو دِس سال مک خلید رہے ۔ الوبكرط اورعرض زبروست تخفييتون ك الك بق ، الفول نے عرب اوراسلام کی عظمت کا ننگ بنیا در کھا خلیفہ کی چندت ہو وه وو لو ب مرجبي بلينوا بمي تھے اورسياسي سروار مجي گويا باوشاه مجي ا ود بوپ بھی- اپنی مقترر حیٰبیت ۱ درسلطنت کی د وزا فزدل کل مع با وجود المفول نے سادگی کو با تھ سے نہیں دیا۔ اورمیش وعشرت اور شان و منوكت كو بميشه ففكرايا - اسلام كي جمهورت ان كے لئے ايك ز مرہ چیر علی لیکن مؤوا ن کے ماسحت انسرا در امیر رئیسین کیرمیت پر انتخاطے کے اور عیش عشرت میں پر کھے گئے جانچ بہت می روایں مشہور میں کہ الو بکر منوا و رعوم دکو اوں نے ان اصروں کو اربالعنت ملامت کی اور مسزا دی جنی کہ اکثر مکلفات پر زار و قطار روئ بھی۔ دہ محسوس کرتے سقے کہ ان کی ساری قوت سا دگی او رجفاکتی ہیں ہے اور اگر عرب بھی ایر انی یا قسطنطنیہ کے محلوں کے سے تعیشا ت میں پڑ گئے تو و ہ نا کار ہ تبا ہ موجائیں گے ر

الوکرن اور عرم کی اس مختر سی با رہ برس کی حکومت پی جر بول نے مشرقی رومی مسلطنت اور ایرا ن کی میا میانی حکومت و دیؤں کو خکست دے دی بھو دیوں اور عیسا بڑوں کے مقدس شہر میت المقار بر بھی الھوں نے قبضہ کر لیا اور سارا مثام ،عراق اور ایران اس نئی عرب مسلطنت ہیں شایل موگیا ۔ دوم) عرلوں نے ابین سے منگولیا تک فتح کرلیا سرمزر عالیا

تعِض و دسرے مزاہب کے پانیوں کی طرح محمدؓ نے بھی حر و جہ رسوم کے خلاف علم بکا وت البندكيا المكن اس كے با وجودان كے مذم ب کی سادگی اوروضافت نے اورجہوریت ومسا وات کی خصوصیت نے اس باس کے مکوں کے عوام الناس کوبہت متا فرکیا مطلق العان بادنتاه اور الفيس كى طرح خووسرا ورظا لم غرببي ميشوا عرصه سے المنيں لچل رہے تھے۔ وہ اس تطام سے ننگ السے تنے اور القلاب كے لئے الكل نيار من السلام بدانقلاب كرايا وه ان كرح مي تعمت تا بت مواكيونكم اس سے ذريع سے ان ميں طرح طرح كى اصلات مومیّں اور دہبت سی برائی برا ٹیوں کا خاتم موگیا۔ اسکا م نے اگرہے کوئی اتنا زبر درست ساجی انقلاب تونہیں کیا کہ امیر غریبوں کوبا لکل نہ لوٹ مسکیں ۔لیکن اس میں شک بہیں کہ خو ومسلا لوگ کے اندراس <sup>لئے</sup> اس دوٹ کو بہت کچے کم کر دیا اور ان میں یہ احساس بید اکر دیا کہ وہ سب ایک عظیم الثان برا دری کے فرد ہیں۔ سب ایک عظیم الثان برا دری کے فرد ہیں۔ چنانحب عرب فتو جات برفتو جات کرتے بہلے گئے۔ اکٹرائیس

عب ایات م اسان براوری سے درای ۔ بنائجیہ عرب فتوحات برنتو مات کرتے چلے گئے ۔ اکٹرافیں بنیر درے فتح حاصل ہوتی گئی ۔ رشول کی رملت کے بچیس سال کے اندر اندرع بوںنے ایک طرف تو بور اایران ، نتام ۔ اربینا اور دلی الثيادكا كمجع حقدنتح كرليا اور دومرى طرف معرا ورشالي افرلية كاكمجه علاقه معرسب سے زیا وہ اُسا فی سے ان کے قبضہ میں آیا ۔ کیونکہ رویی شہنشا ہوں کے یا تنوں ہی سب سے زیادہ نٹاتھا اور نمتلف میسائی فرقق کی رقا بنوں کا بھی سب سے زیاد وشکار مواعقانے فیام بھی منہور ہے کوعربوں نے مکندر میکامشہور کتب خانہ ملا ڈالا تھا۔لیکن اب یہ تا بت مُوكيا ہے ۔ كه يه قصر الكل غلط ہے عرب توكما بو ن كے عاشق لاح لع وه الیی وصنسیانہ حرکت کیسے کرسکتے تقے ۔ خیال یہ ہے کہ قسطنط كاباد نثاه لقيود وسيس جس كاميل يبله نذكره كرهيكامون اس كتب فأ کے ایک حقہ کی بربا دی کا ذمہ دارہے۔اس کا ایک جزو تو بہت يهد جلس مينردك ماصره مين تاه موكيا تها . رباسها اس بادناه نے ختم کر دیا۔ دراصل وہ بت برسی کی قدم یونا نی کتا ہوں کا سخت وی تھا کیونکہ ان میں یونا نی دیوی دیونا محس کا ذکر اور فلسفہ کی بحث ہو تی تعی اور وہ نقا بڑاکٹر میسائی - بیٹا بخرمنا گیا ہے کہ ده ان کتا بوں سے اپنا عام گرم کیا کرتا تھا۔

عرب والے منظری اور مغرب میں دو بؤں طرف بڑھتے ہے۔ کا بل اور بلغ ننج کیا اور سطے کئے مشری اور بلغ ننج کیا اور سلے مشری اور بلغ ننج کیا اور سندھ منری اور صو بر مندھ تاک بہنچ گئے کئے کیان اس کے اس کے میڈوشان میں الخوں نے بیش قدی نہیں کی اور سینکڑ وں پرس مک مهزد وشان کے راجا کو سے ان کے تعلقات نہا یت دوشان رہے مغرب کے راجا کو سے ان کے تعلقات نہا ہت دوشان رہے مغرب میں بھی دہ بر ابر بڑھتے جلے گئے کہتے ہیں کہ ان کا سبہ سالا رعقبہ تمام شمالی افریقہ فتح کرتا موا بحرا و قیا بوس کے کنا رہے تک بینی موجودہ

مراقش كے مغربي ماحل مك بنيج كيا - به ركاوٹ اسے بہت ناگوار موئى اور وه گھوٹر بر برسوارموكر سمندر ميں جہاں تك جاسكا تقاليا - بھر فعدا كے سائے اس بات كى منكايت كى كم اس سمت اب كوئى زمين نہيں ہے - بسے وہ اس كى راه ميں فتح كر سكے -

افریقہ او رمراقش ہوتے ہوئے مخصر ساسمندر عبور کرکے یہ عرب البین اور ایور کر ہے ہے عرب البین اور ایور کر ہے کا عرب البین اور ایور پر بیٹی گئے۔ قدیم ایزنانی اس تنگ آ بنائے کو " ہر کولیس کے ستون" کہا کرئے تھے ، عربی سبہ سالا رحب نے یہ مہم مسر کی تھی جبرالٹری آٹر انقا ، چنا پنجاس بندرگاہ کا نام بھی اس کے نام پرلٹرگیا اس کا نام طارق تھا اور جبر الٹری نام در اصل " جبل الطارق" تھا جس کے معنی ہیں " طارق کا یہا ہے۔"

برسین بهت ملد فتح کموگیا اس کے بدع بول نے جنوبی فرانس پر المختار کی جو یا محترکی و فات کے سو سال کے اندرا ندرع بی سلطنت جنوبی فرانس اور اسبین سے لے کرتام شاکی افرایقہ اور بہر سویز نک اور عوب وایران سے لے کرتام شاکی افرایقہ اور بہر سویز نک اور گئی مند و سان کا کوئی حقہ بجر سندہ کے شامل نہیں تقا۔ یورب بر عرب و دافر سے حلہ کر رہے گئے تینی ایک توبراہ راست تسطیطنیہ کی طرف سے اور دوسرے افریقہ کے راستے سے فرانس بر جنو کی فرانس یں عرب دور لئے عرب برت فوڑی فرانس یں انھیں عرب بہت دور لئے افرانس کے علاوہ عرب والے انھیں عرب سے کا فی کمک مذیب بہتے سے معروف تقے ، اس کے علاوہ عرب والے فود و وسطی المیت یا رفتے کرنے میں مصروف تھے ، اس کے علاوہ عرب والے غود و وسطی المیت یا رفتے کرنے میں مصروف تھے ، ایم بھیر بھی فرانس کے ال عود اللہ کے دور اللہ کی اللہ کا دور وسطی المیت یا رفتے کرنے میں مصروف تھے ، ایم بھیر بھی فرانس کے ال عود اللہ کے دور اللہ کے دور اللہ کی دور کے دور ک



نه ان کامقا به کرنے کے لئے آبی ہیں ال کرایک زبر دست اتحا وقائم کرلیا۔ جا دلس ہادگل اس متحا ہ جاعت کا سرد ادبقا اس نے فرانس یں فرس کے مقام پرع بوں کوشکست دی ۔ اس شکست نے پورپ کوع بوں سے بچا لیا ۔ چا کچہ ایک مورخ کلمقا ہے کہ" پوری دنسیا کی سلطنت ع بوں کے ہا تہ ہیں آتے آتے رہ گئی " اس میں کوئی نشک نہیں کہ اگر عرب جنگ ٹورس میں جیت گئے ہوتے تو پورپ کی تاریخ آج بالکل مختلف ہوتی یورپ میں الخیس کوئی اور روکنے و الانہیں نقا ۔ وہ سیرسے قسطنطند پہنچ کر دم یلتے اور راشتے میں جوریاستیں ٹرتیں ان کا خاتم کرتے موث کے مشر تی روحی سلطنت کا کلع ممت کر دیتے پھر عیسا یہت کے بجا سے اسلام ہو رب کا خر مہب ہوتا ۔ اور فدا جائے مونا نقا وہ ہو کہ رہا ۔ لینی عرب فرانس ہی میں دوک دیئے گئے لیکن مونا نقا وہ ہو کہ رہا ۔ لینی عرب فرانس ہی میں دوک دیئے گئے لیکن اکسیدین میں وہ اس می جد بھی سینگڑ و ں پرس کی رہے اور وکھرائی

اب البین سے منگو لیا تک حربوں کا پرجم اہرار ہا تھا۔ اور رگیسا بؤں کے بین منظر لیا تک حربوں کا پرجم اہرار ہا تھا۔ اور رگیسا بؤں کے بین خانہ بروش اس عظیم الشان سلطنت کے سربلند حکم ال سقے ۔ یورپ والے الفیس ساراس ( Saracene ) کہنے ۔ مثا پر بیصحرا نشین کا بگرا مواہد جس کے معنی ہیں" ریگتان کے رہنے والوں نے بہت جلد فریت افتیار والے اس ان کے شہروں میں بھی کرلی اور عیش و حشرت میں پڑ گئے۔ ایب ان کے شہروں میں بھی بڑے برطے عالیشان محل نظر آنے گئے گمردور دور تک فتوحات حال بڑے برطے عالیشان محل نظر آنے گئے گمردور دور تک فتوحات حال

کریسے کے باوجودان کی فانہ حبگی کی بڑائی عادت نہ گئی اوراب تولونے
کی معقول وج بھی موجو دعتی کیونکہ اب عرب کی سرداری کے معنی نقے
ایک عظیم انتان سلطنت کی حراں روائی چنا بخہ خلافت کے لئے اکثر
لڑ ائیاں ہوتی رہتی تقییں اس کے علا وہ جیلوں کے بخی محبگڑے ہی ہواکرتے نقے حین سے ایک عام فانہ جنگی کی صورت بیدا موجاتی فتی ان را ایکوں کا بجہ یہ مواکہ اسلام کے ووفر نقے ہوگئے ۔ بعنی شنی اور دیے یہ حرفے اب تک موجو وہیں ۔ یہ خرفے اب تک موجو وہیں ۔ یہ خرفے اب تک موجو وہیں ۔

و و بڑے فلفار لینی ا ہو بکر ا در عرکے بعد ہی مشکلات شروع موگئیں ۔ کچھ عرصہ کک مختری بیٹی فاطرخ کے فا وندعلی فلیف رہے ۔ لیکن باہمی تصادم برابر جا ری رہا ، بالاخرعلی قتل ہوئے ، اس کے کچھ عرصہ بعد ان کے صادم برا وے حیث کو سا دے فائد ان سمیت کر بلاکے میدا ن بیں ان کے صدال بیں

نے کیا گیا۔ کر بلاکا بھی وہ المناک ما دشہ ہے جس کاسوگ ہرسال عمرم کے جمعینے میں تام مسلمان عمواً اور شیعہ حضوصاً منِاتے ہیں۔

ین به مسابق العنان با دست ه مورگیا جمهوریت یا انتخاب

وفیره کا نام بک بہیں رہا۔ وہ ہمی اسی طرح کا با دیتا ہ ہوتا تھا بھیے اس زانے کے اور مطلق النان حکم اس معنی اصولی طور پروہ خرمی اس زانے کے اور مطلق النان حکم اس معنی المام کوئی تعلق بنر تھا حتی کہ تعقیل با دیتا مہوں نے تو اس اسلام کوجس کے دہ خاص محلط مجھے جاتے ہے ہے ہے کہ کی ر

کوئی موبرس کک امیه طائران میں فلافت رہی دمنت ان کا دارا کلافہ تھا۔ چاکٹم اس قدیم شہریں اچھےسے اچھے محلوث مجار نهرون اورکوشکون سے چارچا ندگگ گئے تھے ، دستن کاسلساتی برسانی ساری دنیا میں منہور تھا۔ اس زیا نہیں ع بوں نے فن تعیر کا دیک خاص طرز پداکیا جوع بی فن تعیر کا دیک خاص طرز پداکیا کئین اپنی نتھائی سا دگی کے با وجو د نہا بیت شا ندا دا ورزوشنا موتا ہے ، کئین اپنی نتھائی سا دگی کے با وجو د نہا بیت شا ندا دا ورزوشنا موتا ہے ، میں کار فر ما نظراً تا ہے ۔ اس کی عرابوں ۔ متونوں ، مینا روں ا ور گنبدوں کو د کیو کر محراب و اراور گنبد نا کھی پہنچا ۔ لیکن مہندہ تا تھموں کے سامنے چرجا آیا ۔ کو د کیو کر محراب و اراور گنبد نا گھی پہنچا ۔ لیکن مہندوساتی طرزسے مل جل کرایک مخلوط طرز پدام وگیا ۔ عربی فرن تعمیر کے چند ہمترین ہنونے اب بھی ایسین میں موجو د ہیں ۔

سلطنت اوردو است کے حلویں عیش وحشرت اور تعیشات کے کھیل و تفریخ کے سامان ہی آئے ، گھوڑ دوڑع ہوں کا بہت مجوب شخل تھا اور بولو۔ ٹسکا ر اور ضطریج سے بھی اخلیب خاص شخف تھا۔ آئ طرح من موسیقی بانحفوص کانے کا ٹوق فیش تھا ۔ حتی کہ وارا نخالف کو ٹیوں اوران کے طائفوں سے بھرا ہڑا۔

رفته رفته اسلام مین ایک اور تبریل بجی بیدا بوگی جه نهایت قابل افسوس لمتی و می گورون سے تعلق متی و بون میں عورتین پرده نهیں کرتی تقیس بینی و م گھرول میں حجیب کراور بند موکر نہیں بیشی تفیس وہ برابر با ہر تکلتی تقیس مسجدوں اور وعظ کے جلسوں میں جاتی تقیس حتیٰ کہ خود تقریرین کرتی تقیس بیکن فتومات کا نتیجہ یہ مواکد عربوں نے اپنے دو نوں جانب کی قدیم سلطنتوں ایسی مشرقی رومی سلطنت اور ایرانی

ملطنت اکے رسم ورواج کی زیادہ سے زیادہ نقل آثارنا شردع کردی الغول نے رومی کلطنت کو توننگست دی اور ایرانی ملطنت کا قلع قمع کیا لیکن خود ان کی بری عاد توں کا فنکار موسکتے ۔ چنا پخر بیسطنطینہ اورایران ہی کے اٹرات کائیتم تقا کہ عربوں میں عورتوں کے بروپ کا رواع موگیا- رفت رفته حرم کی نبیا دیژی آ ورمرد و ۱ او رعور و ل کواس كامو تع فد راكم بسيس ل مل سكين مرضمتى سنة برده اسلامي سماج كى خصوصيت بن گياا د رجب مسلان مندو سان آئ تو مندو سانيول مجی اُن سے یہ سکھ لیا ، مجھ سخت حیرت ہوتی ہے کہ تعض وگ ا ب بمي اس وهشت كو گوا دا كرتے بي - جب كبمي بيں ان عور يو ب كا تقبور كرا موں جو اپنے گھركى جارد اوا رى سے با ہرنہيں كل سكيں اور باہركى دنیا ہے الل الگ مرو كرر وكتيس بن تو معيشہ تعدمان يا حدد يار كركانفة میری انکھوں کے سامنے برجا ایسے - عبلا کوئی قوم کیسے ترتی کرسکتی کے اگراس کی نصف آبادی ایک قنم کے جبل خانے لیں بندیڑی مہوی یا جاری خوش قسمتی ہے کہ اب مندوٹ ن پر دے کو بر سی تیزی سے زک کردہا ہے۔ مسلمان بھی ایک مدیک اس معینیت سے سجات پالیکے ہیں۔ زکی میں کال یا شانے تواس کا بالکل فائد کردیاہے اور مصری بھی یہ ختم موریا ہے۔

بس ایک بات مجھے اور کہنا ہے۔ اس کے بیریہ خط ختم کردو گا۔ اگرچہ عرب لوگ اپنی میدا ری کے ابتدائی دور میں جوش ایمانی سے مرشا رہتے۔ لیکن اس کے با وجود وہ نہایت روا دار سختے اور ان کی نرتہی روا داری کی ہے شارمنا لیں موجو دہیں۔ بہت المقدس یں خلیفہ عرض نے اس کا خاص نبوت دیا تھا۔ البین ہیں عیسا یُوں کی بہت بڑی آ اوی موجود ہی ہے اپنے مغیر کی ہوری آ زا دی حال عی اپنے مغیر کی ہوری آ زا دی حال عی اگرچہ مہند دست ان میں اس زمانہ ہیں مندھ کے علا وہ کسی حکمہ اُن کی حکومت نہیں رہی۔لیکن مہندؤ ول سے اکثر ا ن کا واسطر پڑتا تھا اول برخے خوشگو ارتعلقات رہے۔ ہے ہوججو تو آ ارتج کے اس و و رکی سب سے خاص چریہی عتی کہ عربی مسلمان جننے روا وا رہتے ہو رہب کے عیسائی ان جننے روا وا رہتے ہو رہب کے عیسائی ان جنے ہی متعقد ب سفتے ۔

## بغدادا وربا رون الرسشيد

۵ ۶ (ژُی کشته 1 کژی دومرے کمکوں کا تذکرہ مثر و ع کرنے سے پہلے ابھی ہم عرب ل کا تقد کر میں گئے ۔

کے زانہ کے مقابلیں اب بہت کھوا نقلاب موجکا تقا۔ فانہ جنگیوں نے تمام عربى سلطنت كوبلا ديا تقارعباسيوں كى وطن ميں تو فتح موكّى ليكن البين کاصوبہ دارامیہ فاندان سے تقاس نے عباسیوں کی خلافت سلیم کرنے سے انکا رکر دیا ۔اس کے بعدیس افریقہ کا صوبر بھی کم وبیش ہو و مختا رموگیا مصرنے ہی اس کی پیروی کی بلکراس نے ایک دوسرے صلیفہ کی خلافت كااعلان كرديا - چوبكم مصرببت قريب مقا اوراسة مانى سے درايا وهمكايا او راطاعت قبول كرف برمجبوركيا جاسكا تفا اس سئ اكتراس كى سرزنش كى ماتى رسى ليكن افريقه كاكوتى تدارك ندموسكار را اليبي كووه ا تنا دور بقا كه اس بے خلاف كوئى كارروائى موسى بنيں سكتى متى - عرض عباسیوں کی تخت نشین کے بعدع بی ملطنت سے محرف مکرس موسکے اب خلیفه سارے مسلما لؤں کاسرواریا امیرالمومنین نہ رہا۔ اس کے علاوہ اسلام ہی ا ب متحد دمتفق نہ نقا۔ اُسین کے عُر بوں اور حباسیوں کوایک دوس سے اتنی سخت نفرت می که اگر ایک بر کوئی بلانا زل موتو دوسرا فوش مبوتا تقا-

ان سب با تو ل کے با دج دعباسی خلیفہ بڑے زہر وست فرا ازوا سے ۔ ان کی سلطنت عام معیار کے مطابق ایک بڑی سلطنت ہی ۔ وہ برانا جذبۂ ایمانی ا و رج شعل ج بہاڑوں کو فتح کرلیٹا تھا اور سو کھے حنگل کی طرح آنا فانا ٹیمبیل جاتا تھا اب کہاں تھا ؟ اب نہ وہ ا دگی باتی ہی میں اور خرجہورست بھتی اور خلیفہ بھی ایران کے شہنشا ہ سے جے عربوں کے اسلاف نے شکست دی تھی یا قسطنطنیہ کے بات سے جے عربوں کے اسلاف نے شکست دی تھی یا قسطنطنیہ کے بات

غریب طاقت اور زندگی تھی جس کا با دشا ہوں کی وجیس ہی مقابلہ نہ کوسکتی تھیں۔ وہ اپنے زمانہ کی دیتا ہیں سرخرا زاورسر لمبند کتے اور جس وقت وہ آئے تھے اور طوفان کی طرح المحصے تھے تو بڑے بڑسے بڑھے ہوئے میں دقت وہ تا ہوں اوران کے شکروں کے پیچلے حجو ش جاتے ستے رعوام ان با دشا مہوںسے عاجز آگئے تھے اور عرب عوام کی بہودی اورساجی انقلاب کا بیام لے کرآ ئے تھے اس سئے سبان کا خیرمقدم کرتے تھے ۔

مکن اب بدسب باتیں کہاں تھیں۔ اب تور گیٹا ن کے رہینے والے محلوں میں براج رہے تھے اور کھمجوروں کے بچائے لذیفر ترین غذائی کھاتے تھے۔ جب غود ان کی جین سے گزرتی تھی تو سماجی انقلاب یا تبدیلیوں کی فکر کمیوں کرتے ؟ آ کھوں نے بھی شان و سٹوکت کے معاملہ یں برانی سلطنتوں سے با زی بے جانے کی کوسٹ ش کی اوراس سلسلہ یں ا ک کی مہت سی بری عا وتیں بھی سکھولیں۔ ا ن میں سے ایک بری عاد جیسا کہ میں نہبیں تبا چکا ہوں عور توں کو گھروں میں پند کرنے رکھنا ہے۔ اب دارالخلافه دمشق كى بجائة واك مين بنداد كو منتقل موكّلا وادالخلافه كي يه تبديلي خود ابني عبد برنهاست امم التي كيونك بندا و ايراني بادشا موں کی گرمیوں کی ارام کا ہ تھا۔ اس کے علاوہ دمشق کے مقابلہ وہ یورپ سے زیادہ دورتھا ، گویا اب عماسیوں کی نظر یورپ کے سجائے ایٹیا رکی طرف زیا دہ تھی۔ انھی تو قسطنطنیہ کونع کرکے گئی، سی کوسٹ شیں اور کورمین اقوام سے بہت سی رقوا کیاں مونا باتی تھیں یلکن بدسب را انیاں عمواً بدا نعتی مومین - فقو مات کا زمانہ تو اب ختم م و دکا نقا ۱ اس کے عباسی خلیفہ یہ مجاہتے تھے ہو کچے سلطست با رہ گئ ہے اس کومضبوط اور مستحکم نیالیں ۱ امپین اور افریقہ کو بھجو گرکر بھی یہ سلطنت مجرمت پڑی تھی -

بندادی نام ترتبی خوب یا دموگا - دمی یا دو ن الرشیرا و ر شهرزا دکا بندا دس کے جرت انگیز تصی الف لیلتیم کھے ہی جماسی خلفار کے ذما ندیں جب شہرزا دکا بندا دس کے جرت انگیز تھے الف لیلہ کا شہر تو تھا - بیرہت برا اس الله کا شہر تو تھا - بیرہت برا اس الله کا شہر تو تھا - بیرہت برای دکا ن - باغوں او رحمینوں سے محرابط الله الله بہاں کے تاجروں کی مشرق او رمعزب کے ساتھ نہایت و سیع بیا نہ پرستجا رت جاری تھی بیٹا رسر کا ری حکام سلطنت کے دور در از کے مقامات کی خرر کھتے ۔ نظام حکومت اب زیا دہ بیجید پرتام آیا تھا اور بہت سی محکوں پرشتمل تھا ۔ اوراس کے درای سے سلطنت کا گوشہ کو شہروا انتظام تھا ، اوراس کے درای سے سلطنت کا گوشہ کو شہروا انتظام تھا ، اوراس کے درای سے سلطنت کا گوشہ کو شہروا انتظام خوا دا دا سے خوا کو اس کے درای بیدا دیا یا کرتے تھے ، خاص کر عالموں کی افراط تھا کہو تکہ ہو طالب علموں اور صناعوں کے لئے یہ خاص کر شدش رکھا تھا کہو تکہ ہو طالب علموں اور صناعوں کے لئے یہ خاص کر شدش رکھا تھا کہو تکہ ہو طالب علموں اور صناعوں کے لئے یہ خاص کر شدش رکھا تھا کہو تکہ ہو یہ مناص کر تا ہو کہ کہ ہو کہ کو سے خوا کو کہ کہ ہو کہ کا درائی کو کہ ہو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کر تھے کہ خال کو کھوں کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھوں کو کہ کو کھوں کو کہ کو کھوں کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کھوں کو کہ کو کھوں کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں کو کو کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں کو کو کھوں ک

فلیفہ خود بڑی میش و عفرت کے ساتھ زندگی بسرکرتا تھا اس کے جارد طرف فلاموں کا مجمع رہا تھا اور عور توں سے بڑتھا - ظاہری شان دسٹوکت کے کا ظامے سلطنت عبامیہ سلائے ہڑ سے سائٹ بھے کہ ہاروں الرشید کے زمانہ میں اوج کمال پر بھتی - ہاروں الرشید کے دربار میں جین کے شہنشاہ الا مغرب کے با دشاہ جارتی ہے یاس سے سفیرا یا کرتے سقے عرض بغداد اورعباسی سلطنت ، فن حکومت ستجارت ا ورعلم دفضل کی ترقی کے معالمہ میں ابنین کو جھوڈ کر جوعو بوں ہی کی 'ریرحکومت تھا سارے یورپ سے ڈھی ہوئی گئی -

مین و ورسے فاص طور پر بین اس سے دمین ہے کہ اس نے مالیک نیا متوق بدا کردیا۔ تم جانتی موکہ جدید دنیا میں سائنس بہت رطی جیز ہے۔ ہم اس کے بہت زیا دہ مرمون مست ہیں۔ سائنس محف بیٹی فرشک جیز ہوں ہے۔ ہم اس کے بہت زیا دہ مرمون مست ہیں۔ سائنس محف بیٹی فرشک جیز وں کے فہور ہیں آئی ہیں ، وہ مجر بوں پر مجر بے کرتی ہے۔ با رباروشش کرتی ہے۔ کہمی نا کام رہتی ہے اور کھی کا میا ہب موجا تی ہے ، اس طرح دہ فور القور اکرکے انسانی علمیں اصافہ کرتی ہے۔ ہماری موج دہ و دینیا دہ فور القور اکرکے انسانی علمیں اصافہ زیر داختہ ہے۔ ہماری موج دہ و مینیا تیری دوریا دورد در اس میں کے طفیل ہے۔ ایری سب سائنس می کے طفیل ہے۔ ایس میں ماختہ دیر داختہ ہے ۔

قدم زمان میں مذتو مصری ، نہین میں اور نہ مهند ورتان میں سائل کارواج تھا البتہ قدیم لو نان میں اس کا تقور البہت جرچا تھا۔اس کے بعد موج دھا اس کا نقور البہت جرچا تھا۔اس کے بعد موج دھا اس کے الفیل موج دہ ما مس کا بائی کہنا بالکل صح موگا - بعض مضامین میں شائل طب اور ریاضی میں الفول نے ہندوستان سے مضامین میں شائل طب اور ریاضی میں الفول نے ہندوستان سے بہت کچہ سکھا۔ ہندوستان کے بڑے بڑے ہندوستان کے بڑے بڑے منہ کہا اور دیاضی واک نی تعداد میں بغداد بہنچ ہتے اور بہت سے عولی طالب علم شالی ہندیں تعداد میں بغداد بہنچ ہتے اور بہت بڑی و نیورسٹی تھی اور طب کی تعداد میں الفول کے نئے خاص طور پر شہور تھی۔ بڑی اور دیگر مضابین کی سندیس تعلیم کے لئے خاص طور پر شہور تھی۔ بلی اور دیگر مضابین کی سندیس تعلیم کے لئے خاص طور پر شہور تھی۔ بلی اور دیگر مضابین کی سندیس تعلیم کے لئے خاص طور پر شہور تھی۔ بلی اور دیگر مضابین کی سندیس کے تعلیم کے لئے خاص طور پر شہور تھی۔ بلی اور دیگر مضابین کی سندیس کی تعلیم کے لئے خاص طور پر شہور تھی۔ بلی اور دیگر مضابین کی سندیس کے تعلیم کے لئے خاص طور پر شہور تھی۔ بلی اور دیگر مضابین کی سندیس کی اور دیگر مضابین کی سندیس کی تعلیم کے لئے خاص طور پر شہور تھی۔ بلی اور دیگر مضابین کی سندیس کی اور دیگر مضابین کی سندیس کی سندیس کی سندیس کی اور دیگر مضابین کی سندیس کو تعلیم کی کارور دیگر مضابین کی سندیس کی سندیس کی سندیس کی کارور دیگر مضابین کی سندیس کی سندیس کی سندیس کی کارور دیگر مضابین کی کارور دیگر مضابی کارور کی کارور دیگر مضابی کی کارور دیگر مضابین کی کارور دیگر مضابی کی کارور دیگر مضابی کی کارور کی کارور

كا حاص طور ربع بي من زرم كيا كيا- بهت سي جزي مثلًا كا غذا زي عربوں نے چینیوں سے سکھی لیکن دوسروں سے تفاصل کئے ہوئے علم کی بنا يراً كھوں نے خود ہی تحقیق وتفتیق كی ا وربہت سی اہم چزری رہا كرلئي . شُلُّا و وربين ا ورقطب نما سبب سے پہلے ا بہٰی نے انتجا ٗ ڈکی طب كے معاملہ يس عربي عكما اورج اح سارے يورب مي منهور تع . اس میں شک کہنس کرانیدا و ان تمام علی تحریکوں کا بہت بڑا مرکز نها - د وسرا مرکز قرطبه لقا جومغرب میں علی البین کا د ار السلطنت یقا ۱۰ ن کے علا وہ عربی و نیاس ا دربہت سی یونیورسٹیاں بھی تقیں جہاں علم کا چراغ روٹن تھا · مثلاً فاہرہ اور بھرہ اورکوفہ وغیرہ لیکن ان تمام مشہور شہروں کی ناک بغدا دیقا جس کے متعلق ایک عربی لیکن ان تمام مشہور شہروں کی ناک بغدا دیقا جس کے متعلق ایک عربی موترخ لکمتنا سبے کہ کہ وہ اسلام کا صدرمقام ، عرا تی کاحیثم و حراتے بلطنت کی رِاجدھانی اورحن وجال تہذیب و ترن اورمنؤن نظفہ کا مرکز تھا۔ اس کی ا با دی میں لاکھ سے زیا وہ متی الین جا رے مُوجودہ کلکتہ یا بنی سے قریب قریب دو گئی گئی ۔

ر نہیں یئن کر کی ہوگی کم وزے پہنے کی ابتدار بنداد کے امرانے کی تھی ہاری ہند و ساتی زبان میں موزہ کا لفظ عربی ہے کا بہدار بنداو کے امرانے کی تھی ہاری کا لفظ طعمیس عربی لفظ تعمیس عربی لفظ تعمیس عرب ہندے اور وہاں سے سارے یورب میں و دو نوں عرب ہینے اور وہاں سے سارے یورب میں و عرب ہینے سے بہت برخے سیاح نے وہ برابر دور دور تک بحری مفرکرتے نے اور افریقہ میں - ہندو سان سے سامل پر الما ایتیا میں سفر کرتے نے اور افریقہ میں - ہندو سان سے سامل پر الما ایتیا میں سفر کرتے ہے اور افریقہ میں - ہندو سان کا ایک سامل پر الما ایتیا میں سفر کرتیں ان کا ایک

مشہورسسیاح البیرونی گزراہے۔ جو مندوشا ن بھی کیا تھاا و رمہون ایک کی طرح اس نے بھی سفر نامہ لکھا ہے ۔

عرب لوگ مورَّخ بھی تھے ادرہیں اپنی کما بوں اور ماریخوں سے ان کے متعلق بہت کچے معلوات ماصل موجاتی ہیں۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بہت اچھے اچھا فانے اور دا تائیں لکھے تھے ہزاروں لا کھوں آ دمیوں نے عباسی خلفارا وران کی سلطنت کا نا) بھی من منا ہوگا یکین اس پر اسرارا و رروانی شہرالف لیلہ کے بندا و بھی منا موگا یکین اس پر اسرارا و رروانی شہرالف لیلہ کے بندا و کو ضرور جانتے ہوں گے تنحیل کی دنیا اکثر واقعات کی دنیا کے مقابلیں رائے وہ حقیقی اور دیریا ہوتی ہے۔

اروں الرفیدے است میں است میں اسلانت میں ہوگیا۔ بہت سے صوب نو دختار ہوگیا۔ بہت سے صوب نو دختار ہوگیا۔ بہت سے صوب نو دختار ہوگئا۔ بہت سے صوب نو دختار موائیا۔ بہاں مک ایک ون ایسا آیا جب کہ فلیفہ روز بروز کر ور موائیا۔ یہاں مک ایک ون ایسا آیا جب کہ فلیفہ صرف شہر لغبرا و اور آس یا سے کا نو دُن کا حکم ان رہ گیا ایک فلیفہ کو تو اس کے اور آس یا ہمیوں نے محل سے گھیدٹ کر اہر نکال لیا تقا اور اسے قبل کر ڈالا بیا ہمیوں نے محل سے گھیدٹ کر ایم نظرار لوگوں کا طوطی بولٹا رہا جن کے با نقوں میں فلیفہ کھٹے تبلی کی طرح تقا اور یہ اس کی اڑ میں خود محت کرتے ہے۔ محکومت کرتے ہے۔

اب اسلام کا اتحاد ایک قعد ماضی نقا معرسے فراسان تک ہرجگہ جدا جدا ملطیق قائم ہوگئی اورمشرق میں اس کا کے کے علاقے سے فائر ہدوش قویں مغرب کی طرف طرف اسٹ کر آ نے مگیں وسطی اینیا کے قدم ترک اب مسلمان ہوگئے ہے ۔ الخوں نے بڑھ کو بنرا دبر قبضہ کر ایا ۔ الفیں تلجو تی ترک ہکتے ہیں۔ سارا یورپ یہ دیکھ کر چیرت میں رہ گیا کہ الخوں نے قسطنطنیہ کی فوجوں کو فنکست فاش دے دی۔ کیونکہ پورپ اس خیال میں تفاکہ عرب اورمسلمان اپنی ساری طاقت کھو میں اور روز بروز کمز و رموجا سے ہیں سیر صبح سے کہ عربوں کی حالت بہت گرگئی متی لیکن اب اسان می ابر جم ملبندر کھنے سے اسلیج تی ترک میڈان میں آئے اور یورپ کو مقابلہ کی دعوت دی۔

جائی ہے دعوت نوراً تبول کرئی گئ اور پورپ کی عیسا ئی توسال کوئی اور پورپ کی عیسا ئی توسی کا میسا نی توسی کا میسا نی توسی کا میسا کا کو فتح کرنے کے لئے اور اینیا کے کو فتح کرنے کے لئے اور اسلام ، شام خلسطین اور اینیا کے کو جاپ پر قبضہ کرنے کے لئے ایس میں دست وگر میاں رہے حتیٰ کہ انھوں نے ایک دوسرے کو الکاشل کو چا اور ال ملکوں کی ذمین کا چیہ چیہ انسا نی خون ہو گئی ن کورٹ کر دیا ۔ اس کے علا و ہ ، بہاں کے تمام بڑھے برشے بڑسے شہروں کی دولن اور سے کی دولن کر دیا ۔ اس کے علا و ہ ، بہاں کے تمام بڑھے برشے نشہروں کی دولن اور سے کردیا ۔ اس کے علا و ہ ، بہاں کے تمام بڑھے دشتا داب کھیت بنج

غرض اس طرح وہ آبس ہیں دوستے دہے سکین اس سے پیٹیٹر کہ یہ دارائی ختم ہو، منگولیا میں جنگیزخا میں مغل بیدا ہواہتے ہوگ '' اختعب عالم" کہتے ہیں ا ور واقعی اس نے ایشیا دا و ریورٹ ہو کو الا دیا۔ '' خرکا راس نے اور اس کی ا و لاد نے بغدا و اور اس کی ملطنت کا خاتم اس کے بغدا و اور اس کی ملطنت کا خاتمہ کر دیا۔ بغدا دکا بیعظیم ا نشان اور مشہور شہر مغلوں کے سخنت و تا راج سے بعرص راکھ اور مٹی کا ایک ڈھیر موکر رہ گیا تھا اور اس کے بیس لاکھ با تندوں ہیں سے اکثر بلاک مو گئے پیش<u>ھیں ایم</u> کا واقعہ ہے۔

بغداد کواپ پیرع وج حاصل مور پاہے اور وہ مکومت عواق کا صدر مقام ہے لیکن اب تو اسے اپنے احنی کا ایک دھندلاسا عکس تعجمنا چاہئے محقیقت یہ ہے کہ دہ مغلوں کے حملہ کی تباہی سے پیم کبھی نہ بینیں سکا ۔

## شالی مند بهرش کے زبانے سے مودغز نوی کے حلوث

کیم جن طلسۂ عوری دیرک نئے ہم عولوں کے قصے کو بہیں بھوٹرتے ہیں تاکہ دوسرے مکوں برھبی ایک نظر دیر التے جالیں جس زانے میں عولوں نے طاقت عاصل کی،

فقومات بر فتومات کیں سارے اپنیا اور پورٹ میں بھیل سے ادر ایمران کا ذوال موا اس زماننے میں مندورتان حین اور پورپ کے مخلف ملک

کس مال میں تھے ہاس کی ایک ادر حصلک تو ہم دیکھ میکے ہیں لین اللہ کا در معصلک تو ہم دیکھ میکے ہیں لین اللہ علی م میں فرانس سے ٹورس کے میدان میں جارئیس ماڈنل کی سرکرد گئی ہی ایک

ی در است و کردن کا میران کی بادی کا در است کا در است کا در است کا در در در کا در در کا در در کارون کا در در کارون کارون

كو فع كيا او رمبندوساً ن مي وه ننده كك بينج كلئ - اجهابهط مندوسان سے شروع كرس -

تنوع کے راج برش دروص کا مسلامی بین انتقال ہوا۔ اور اس کے انتقال ہوا۔ اور اس کے انتقال ہوا۔ اور اس کے انتقال مح بدری شالی مہندگا سیاسی تنزل ہمت ٹایاں ہوگیا۔ کچروم سے برسلسلہ بر ابر جاری تھا ہے مہند و دھرم اور بہت تھا لیکن یہ صرف اور مدولی مہر شن کے زوانے میں ظاہری کر وفر بہت تھا لیکن یہ صرف مقورے و ن رہا۔ اس کے بعد شال میں بہت سی حجوثی حجوثی دیاسی تی قائم مہرکشی و ن کے لئے عورہ میں تا اور کہ بھی ان میں سے کسی کسی کا تھوٹی ہوت و ن کے لئے عورہ میں تھا اور کہ بھی وہ آپس میں لڑا محمل اکرتی تھیں کیات میں تھا ور کہ بھی وہ آپس میں لڑا محمل اکرتی تھیں کیات میں تھوپ کی بات میں تھا اور کہ بھی وہ آپس میں لڑا محمل اکرتی تھیں کیات تھی

ہے کہ ہرش کے بعد کے ا ن ملین سو ہرس میں بھی علم دفن کا ہر ابر حریبیا ر ہااڈ مفا وعامہ کے بلئے بہت سی ابھی اچی عاریں وغیرہ تعبرہ ویک بندکرت کے بہت مشہور صنعت شاکہ تعبوتی اور داج مشیکراسی زا زمیں گذر ہیں اور بہبت سے را جائجی اگرچ سیاسی جنیست سے وہ کوئی اہمیت نیں سکتے کیکن اس سحافات بہت المورموث بن کمعلم وفن نے ا ن کے زمانے میں بہت ترتی کی ان میں سے ایک را صر لھوج میں تق جو قدم طرز کے با د نتأ موں میں قابل تعلید منو نہ سجھے ماتے ہیں اور آج

کے اوک آن کی مثال دیتے ہیں۔

لیس ان چندونشان شالون سے تطع نظرتنا کی مند بحیثیت محموی دوب انحطاط کھا ۔ مبغربی مبند ہوا گے بڑھ رہا تھا اَ ورشا ل رجھا تا جا رہا عايں اپنے کئی بھیلے خطمی اس زمانہ کا حبوب کا کھی حال لگھ جیکا ہوں يني عليوكية - يولاً . في أو ا ورد اشر كوث كى ملطنتوں كا تذكره كردكا مول اس کے علا و ہیں مشکر ا جاریکا ذکر بھی کردیکا مول جھنو ل نے اپنی مختصر سی زندگی میں مارے ماک کے عاموں اور ما ہوں دو یوں کے دل جماغ پرسکہ بٹھا دیا ۔اور مندو تنان سے برحمست کا باکل ما تمرکر دیا لیکن یعجیب با ت ہے کہ حمل وقت وہ ایک برائے مذہب کومنڈشا سے اہر کا لنے میں مصروف تھے اس وقت ایک نیا مرم ب سندتان ے درور زے یک بینے گیا تفاج کچرعرصہ بعد اپنے سابقہ نتو مات کا ایک سلاب سے کرا یا او رہندوساً ن کے قدیم نظام کو ڈ الواڈول عرب و الے مندومثان کی سرحد پر اسی وقت بہج گئے سفے

جب ہرش ازرہ تھا لیکن کچہ عرصہ کے لئے وہ وہیں رک گئے اورا افول نے مندو کے قبضہ پراکشفا کی انگین سنائے عمیں ایک ٤ ا برس کا نوج ان محمر بن قاسم عربی نوج ہے کر آیا اور بنجا ب کے مغرب میں مثنان کا اوی مندو کا مندو کا نام کا بن کا اور کا اور کا مندو کا اور کا بندو مات کی یہ آخری مند مندی اگر وہ جائیں لو آ وہ نے تو مکن تقا کہ اور ہم کے بوھ جائے ، چرکہ شاہ مند بہت کی و رمو گیا تھا اس سے یہ کچھ شکل ندھا ، اگر چہ ان عربوں اور آس باس کے را جا و اس کے نام اور کا مندو سان عربوں اور فتح کرنے کی باصا بھرکو سے مندلوں نے مکن الله ایک مندو سان کو سالا کو کے کا مندو فتح کر لینا کو کی خاص اجمیت نہ رکھتا تھا فتح تو مبندو سان کو سالا کو کئی سورس بعد کیا ہے لئی تھ نی حقیدت سے عربوں کے کئی سورس بعد کیا ہے لئین تد نی حیثیت سے عربوں اور در در دسانوں کے کئی سورس بعد کیا ہے لئین تد نی حیثیت سے عربوں اور در دسانوں کے کئی سورس بعد کیا ہے لئین تد نی حیثیت سے عربوں اور در دسانوں کے کئی سورس بعد کیا ہے لئین تد نی حیثیت سے عربوں اور در دسانوں کے کئی سورس بعد کیا ہے کئی متر شب ہوئے ہیں ۔

جنوبی ہندے راجا کوں سے فاص کر راختر کو ٹوں سے عربوں
جنوبی ہندے راجا کوں سے فاص کر راختر کو ٹوں سے عربوں
کے بڑے ووتا نہ تعلقات کے بہت سے عرب ہندوتان کے مغربی اساحل پر آباد ہو گئے نے اور را گئوں نے اپنی بستیوں میں سجدیں ہی آبا تھیں ۔ عرب میاح اور تاجر ہندوتان کے مختلف حصوں میں آتے جاتے مین ۔ عرب طالب علم کا فی تعدا دمیں سٹال کی منکسلا یو نیورسٹی میں آبے ستے جو طب کی تعلیم کے لئے فاص طور پر مشہور متی ۔ کہتے ہیں کہ ہارون از یہ کے زمانے میں مہندوستان کی سند بغیرا دمیں بڑی قدر کی نگاہ سے ویکھی جاتے میں مہندوستان کی سند بغیرا دمیں بڑی قدر کی نگاہ سے ویکھی جاتے ہے ۔ ریاضی اور علم ہئیت کی سنکرت کی تنظیم کے لئے بلائے جاتے ہے ۔ ریاضی اور علم ہئیت کی سنکرت کی کہا توں کے عربی کی گئا تھے ۔

غرفن عربوں نے قدیم ہندی اُریہ تہذیب سے بہت کچہ ماسل
کیا ۔ العوٰل نے ایران کی اُریہ تہذیب اور یونانی تہزیب سے بھی بہت
کچرسکھا ۔ وہ ایک نئی قوم کی طرح نے جس کا جس فی مین شاب برعہ تا
ہے ۔ اس نئے العوٰل نے اپنے چا روں طرف مبنی قدیم تہزیبیں دیھیں ان
سب سے فائرہ الٹھایا ۔ سب سے کچھ نرکچہ سکھا اور ان سب کی مردسے
الحوٰل نے خود ابنی ایک چر بنائی ۔ لینی عربی تہذیب کی بنیا و ڈ الی
عام تہذیبوں کی طرح اس نے بھی بہت مختصر زندگی بائی ۔ لیکن یہ نہا۔
ورضا ل زندگی تھی جو یو رب کے دور وسطی کی تا ریکی کے ساسنے
جگگاتی نظراتی ہے ۔

یعجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ عربوں نے تو ہمندی آرید الا اور یونائی ہند یہوں کے ساتھ اختلاط سے بہت کچھ فا مُرہ اٹھا یا اسکن ہند و ساتی ایرا نی اور یونائی اس سے حروم رہے ۔ شایداس کی دھ ہند و ساتی ایرا نی اور یونائی اس سے حروم رہے ۔ شایداس کی دھ سے ہمند و ساتی کہ عرب اس میدا ن میں با لکل نو وار وسقے اور ج ش مولولے سے ہمرس ہوئے نقی اس کے دوسری قویس مین موگئی تقیس برانی لکیر کی فقیر تقییں اور تبدیلی یا افقلاب کی طرف ال کی فرا توجہ نقی برانی لکیر کی فقیر تقین اور تبدیلی اور سن وسال کا بوری کی بوری تو م بر ایر ہم تا ہم ہم بیا کہ بوری تو م بر ایر ہم تا ہم ہم بیا کہ بوری تو م بر ایر ہم تا ہم تا ہم تہ بر شنے سے میں اور شم میں اور میں ہوئے ہیں اور سے ہوئے ہیں اور میں ہوئے کی تبدیلی سے فورت اور دیا گئے ہیں ۔

موبرس مک رہا کوئی اٹر نہ ٹڑا ۔ لیکن اس طویل عرصیں اُسے اِس سے بہب ینی اسلام کے متعلق کچے نہ کچے وا تغیبت صرور حاصل موگئ موگی۔ عرب مسلحا اؤلِ کی کا مدوروشت برابرما دی ہتی ۔ اکھوں نے یہا ل مسجد س تع کی تھیں بہمبی کہی اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کرتے ہتے اور بہت تو وگوں كومسلان بمى كرابا فقامعلوم موتاس اس زياندين اس جزيركوتي اعرا بنیں کیا گیا۔ م مند ودیع م اوراسلام میں کوئی تصادم یا حجکو اسمو ار یا بات اس کے قابل کاظرے کر کھ عرصے بعد ابن دو نوں مرمبوں میں مکر مونی اور اطانی حیگرسب سروع بوسے اس کی وجه صرف یہ علی کہ محیار ہوس صری میں سامان فاتح کی چنیت سے القیس تلوارے کر بهندوسان بي دراظ موت جائج اس كا زبردست روعل مواليسنى ہا ہمی منا فرت او رکشکش نے سابقرروا واری کی مگر نے لی۔ یهٔ نوارسے کام یکنے و الانسٹل و خارت کا طوفان برباکرتا اور آگ لگاتا موامندوستان ایا محمود غزنری تقارغزنی ۱ فغانستان میل یک -حيونا ساشهرب. دسوي صدى ين غرنى اوراس مح فرب وجوار میں ایک میجو کی می سلطنت قائم ہوئی ، وسطی ایٹ میار کی ریاستیں معنی ریاستیں معنی ریاستیں جاچا کا معنی برائے نام فلیک بغداد کے استحص برائے کا مول كر خليف إرون الرينيدك انتقال كي بعد خلا نت كرور موسى حتى كرايك وقت اليا آياكم سلطنت كي مكرف مكرث موكم إوراس کی عبگر بہت سی خود مختار ریاشیں قائم ہوگئیں · اس دقت ہم اسی زمانہ کا ذکر کر رہے ہیں بھے و یئر میں غرز نی اور قرب وجوار میں بلتکین نامی ایک ترکی غلام نے اپنی ایک علیحد ، ریاست کا نم کرلی۔

اس نے مہند وسّان بر بمی حمد کیا تھا۔ اس زیانہ میں لا مورکا راجہ ہے یال تھا دہ اننا دبیر تھاکر مسبکتگین کے مقابلہ کے لئے وا دی کا بل مک براھ گیامیں کی وجہ سے اسے شکست کھانی پڑی ۔

بكتلين ك بعداس كامثيا محود اس كام انثين موا وه برا بانكا سرسالارتما اورنشكركشي مين كمال ركمة الخاجنا كنروه برسال مندوشان يرحكه كياكرتا نقارقل وعسسا يكرى كا بإ زاد نرتا - أ و رب شار دولت اورتسيدي ما قداع جامًا قاراس في كل سره خط كار. مرف ایک کشمیر کاتعلہ تو ناکام رہا۔ باتی سب کامیاب موے بہاں كككيتال مندس سَب اس ك نام سه كانيت هي وه يا تلي يترمتحرا اورسومنا قد تك بينجا - كناب كه قا نيسورت وهب شارد ولت الأ دولاکھ قیدی ہے گیا تھا۔لیکن سب سے زیادہ دولت اسے سومنالق مین با هنگی کیونکه بهال ایک بهبت برا مندرموج د تفاحس میںصدیق ٭ کے نذرانے جیج مقے ٹہتے ہیں جب محمو د سومنا مقہ کے قریب بہنچا توہزار ً ادمیول نے مندر میں جاکر بناہ لی اس تو تع میں کے خرو کی میجرہ ظاہر موگا اوروه ديوتاجن كي ده رئيستش كرت بي الفين بياك كالبكن معرب توب حقیدت مندو ل کے تخیل ہی میں طام رموتے ہیں رہنا کچر محمود کے مندر كومسا راورول كدولت رقيف كرليا اور بجأس منراراً ومى اس معرف ك انتظاريس فنامو كي يونه ظاهر موزا خام مورا

سنت المعرفي محمو دكاً انتقال موليااس وتت تام دنجاب اور منده اس ك زير نكس تقالوگ اس اسلام كا براهاى تحفقه بي جومندوست ني اسلام ميلان آيا تقارملان عواً اس كي قدر کرتے ہیں اور مبند و اس سے نفرت کرتے ہیں لیکن حقیقت ہے ہے کہ وہ ذہب اور مبند و اس سے نفرو کر القالیکن ہے اس کی تخصیت کا محص ایک ختی پہلو تھا۔ در اصل وہ ایک مباہی اور بڑا الاجواب بیا ہی تھا۔ ور اصل وہ ایک مباہی اور بڑا الاجواب بیا ہی تھا۔ ور اصل وہ ایک مباہی کو نوخ کرنے اور لوٹنے آیا تھا اور چاہے اس کا کسی مذہب سے تعلق ہوتا وہ ہی کرتا۔ اس سلسلہ ہیں ہے چیز بھی دکھی سے خالی منہ ہیں ہے کہ اس نے مند و کے مسلمان فر ما ٹرواکو حملہ کی دھکی دی تھی جینا شجہ جب اس نے خواج و نیا منظور کیا اور اطاحت قبول کی اسوقت اس کی جا س نے خواج و نیا منظور کیا اور اطاحت قبول کی اسوقت اس کی جا ن حقی وی اس کے خواج و نیا منظور کیا آس سے ہیں اس عام غلط نہی اور اس سے سم قن کا مطالبہ کیا تھا۔ اس سے ہیں اس عام غلط نہی کا شکا ر مذہ ہونا چا ہے کہ محمود ایک کا میا ب بیا ہی کے سوا کچھ اور جی تھا کا شکا ر مذہ ہونا چا ہے کہ محمود ایک کا میا ب بیا ہی کے سوا کچھ اور جی تھا کی طالب میا ہو د و با ن ایک خوبصور سے مبدومتانی صفاع اور معا رہی خواب کی خوبصور سے مبدومتانی صفاع اور معا رہی خواب کا خطا ب و یا نقا۔ و د با نا ایک خوبصور سے مبدومت نے اس نے تہن تھا۔

محمود نے متھراکا کچھ مال بھی نکھا ہے عب سے بتہ جلتاہے کہ پرکتنا بڑا شہر نفاء اپنے غزنی کے صوبدرارکے نام ایک خطیس وہ نکھتا ہے کہ "دیہا ال متھرا ہیں ہزارہ ل عاربی موج دہیں جوا تنی مستحکم ہیں جسے مون کا ایمان - پیشہر لاکھوں دینا رکے صرف کے بعد اپنی موجودہ ما لت کونہا سوگا اور یہ ناشکن ہے کہ کئرہ دوسو برس تک اس کی کوئی جدیرتال بیش کی ما سکے "

بین کی مخصور کی بیان کی ہوئی متھوا کی یہ تفصیل فرد وسی کے شاہنا ہے۔ میں لمتی ہے۔ فرد وسی محمود و کے زمانے کا بڑا مشہور فارسی شاعر تھا۔

مجھے یا دہے کریں نے اس کا اور اس کی تصنیعت شام نامے کا ڈکر پھیلے مال ء اپنے کسی خطیں کیا تھا۔ قصر یو ن شہور ہے کہ فرد وسی نے عمود کے مکم سے نَا مُنامِهِ لَكُعَا لَقَا ا وَرَحِمُو دِنْ مِهِ وَعَدِهِ كِيا لِقَا كُهُ مِرْسَتْعِرِكَ عُوصَ ٱسِنِهِ إِيكُ دنيا را نعام مين ديا جائے كا بلكن فردوسي في اختصار كا كا ظرف ركھا اس نے بڑی شرح وبسط سے سٹ ہنامہ لکھا۔ عیر جب اس نے پہزادو الثعار كالمجموع محمود كي خدمت ميں بيش كيا تواس كے اس كے كار نا ہے · كى تعريب توبهب كى ليكن العام دين كابوب سوچ سبحے وعدہ كرليا لقاامیے پورانہیں کیا۔اس نے موغورہ رقم سے مہت کم اسے دیث بھا ہی لیکن خرد وسی خفا مہوگیا اوراس نے ایک کوٹری ہی تبول نہیں کی۔ ہم نے ہرش سے محمو و تک بہت کا نی زمایہ کے کرڈالا اور حید ثانیوں (بیر نگراف ) میں مندوستان کی سا شعے تین سو برس کی تاریخ بیان كردى واس طويل زاني من خالباً بهت بى دىحبىب باتيس موكى مول گی لیکن مجھے اس کا علم بہتی ہے اس سے مناسب ہی ہے کہ مین مؤتل رموں - ہمکن مقاکہ میں تہتی ان را جا دُرں کا حال مُنا "ما جوایک وسر ت وگربیاں رہتے سنے اور کبی تعمی شالی مبندیں خاصی بِرِّى سَلَطَنَيْنِ قِا مُمْ كُرِيلِتَ كَعَ مِثْلًا بِنَجِالِ كِي سَلَطَنَت وغِيْرِه يا قُوْج كُ عَالِيثًا لَ شَهِرِ كُمِ الْقَلَا إِت كَا ذَكُرُكُونًا كُرُسَ طرح يَقِلِ كَثَمَيرِكَ را مِالُو نے اس برحلہ کیا اور کھے عرصہ کے لئے قبضہ کر لیا ، لھر منگال کے راجہ اورا خرنیں حبّہ بی مہدکے راضر کو تو ں نے اس پر ابنا پر حم لہرایا رکیکن اس سے کوئی یٰا مَرہ لہٰہی ملکہ خوا مخواہ تہا رے دیاغ میں اور انحبن بيدا مو مات گي ۔

اب ہم مندوسان کی ماریخ کے طویل باب کے اختمام رہ اپنیے ہیںاور اب نیا باب شروع مونے والاہے تاریخ کوطیوطیحدہ ضانوں میں الفتر کرنا نہ صرف مشکل ملکر غلط کھی ہے ۔ یہ تو ایک بہتی ہوئی ندی ہے جس کی دھا رسمی رکتی نہیں کھر بھی یہ برلتی رہتی ہے اور مھی کہی ہمیں ایسا نظرا تا ہے کہ ایک و ور تحتم اورد وسرامشر وع مور باب، بيه تبديلي بيكا يك ظامر نبيس موتي ملكه رفته رفير واقع ہوئي ہے عرض جهاں تك مبندوت ن كا تعلق ہے . ارك کے تبھی ختم نہ ہوتے والے تماشے کا بہلا اکیٹ ختم مور ہاہے ، لینی مندو دورلر رفة رفة يرده كرر إسه اورمندي أريه تهذيب جبرارو برُس مہندو نٹا ن میں بھیلی مھولی ایک نو وار دے ساتھ کٹنگٹش میں منبَلا مونے والی ہے ، لیکن کمی ط رہے کہ یہ انقلاب لیکا یک بنیں ملکر نہا سے آ مبترًا مهته موا، شال میں توممود کے ساتھ اسلام اکیا کیل جوب بی عرصہ تک اسلام نے کوئی فتوحات مذکس ا درمنگا ل بھی کوئی د وسورس مكس اس ك افراك أزاد ربا . شال من حقور لمي موج دب جو اكفل کرتا دُینے میں اپنی جا بنا زی کے نئے بہت مظہور موا ا ور راجپوت قوم كا زيردست گدورنبارليكن اس ميں شك بنيں كراب اسلامي فوجات كا طِوفان امنٹرامنڈکر اربا نقا اور دینا کی کوئی طاقت اسے روک نہ سكتى لقى- اوراس ميں لمى شك بنبي كه قدم بندى ارب تہزيب اب

رراں پریر ہیں۔ چونکہ وہ بدیثی فاتح کوروک بہیں سکتی ہتی اس سے اب اس نے مرا فعامۂ طرز اختیار کیا اور ابنی حفاظت کی کوششش میں اس نے لینے باس ایک ویوارسی کھینچ کی ۔ اس نے ذات بات کے نظام کوحس ہیں اب کک هوژی بهت کچک با تی هی نهایت مخت اور محدود کردیا اور ابنی عورتوں کی آ زادی کو کم کردیا - دیں بنچا یتوں پس بھی دخت رخت کچھ خزا بیاں بنیا ہوگئیں ۔ ناہم اگرج ایک تا زہ دم قوم کے سامنے استظامکنا پڑالئین اس نے ان نووا دو و ں پر اپنا اثر ڈالنے اور الخیس اپنے زنگ یش دخت کی اب بھی آئی توت موجود هی که تہذیب کرنے کی اب بھی آئی توت موجود هی کہ تہذیب دیرا دیا ہے فاتوں کو تین کا میاب ہوگئی ۔

یه طوط درم کرم مقابلہ مندی آدیہ تہذیب اور مہذرب وادل بیں بہنیں تقا۔ ملکہ مہذب گر زوال بذریہ ندوستان اور دسلی ان کی نیم مہذرب اور فانہ بدوش قوموں میں تقامج حال ہی میں مسلمان موکئی تقیں ، برضمتی سے مندوستان والوں نے تہذیب کے اس فقدان اور محمود کے حلوں کی تباہ کا دلوں کو اسلام کا مظہر سمجھ لیا ہے۔ اسی وجہ سے ایس کی منافرت بڑھ گئی۔

## دوہ) یورپ کے ملکوں کی شکیل

پيارى مبنى ! اب كيام يورپ مليس ؛ پيلے ېم اس كا ذكركريس نے تواس کا بڑا مال تھا۔ روم کی تا ہی کے معنی مغربی پورپ کی تہزیب ک تبای کے مقد اور مشرقی پورپ میں بجراس سطقے کے جو قسطنطینہ کے زرتگین تمامالت اور لبی ابتر نمی الما بن نے پورپ کے بیشتر حصر کو بھو نک دیا تما اور قبل و غاگری کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ لیکن شرقی رومی سلطنت آت يْم جان يقى بْعِرْجى مانس إنى تقا اور كمبى كبي يك يك سنبها لا بعى ك ليتي عنى -روم کی مباہی سے مغرب کو جو د حکا بہنچا اس کے بدر منگف جزر نِے نیُصودت ا ختیا رکزنا ٹروع کی ۔ پوری ٹنکل ٹو بہیت زیا نہیں جاکڑنی لیکن اس کے خطِ دخال سے کئے اُٹا رصاف نظرا رہے تھے ۔ عیسا یکٹ برا بر بھیلتی رہی کچھ اپنے در ولیٹوں اور امن وسکون کے ما اول کی برولت اور کمبی اینے جنگجو با د شاہو ل کی ملوار کی مرو لیٹ ۱۰ ب نی نی سلطنیں قَالُمُ مُونًا شُروعِ مُومَن . فرانس - بليم ا وربير منى كے محوصہ مِن فرنيك وم في رہے ہم کہیں فرانسسی سیجد لینا ) کلو دس کی مرکر دھی میں ایک نئ سلان کی بنیا د فوالی میں ایک نئ سلان کی بنیا د فوالی میں ایک نئ سلان کے میں ایک نئی سلان کے بنیا د فوالی میں او خا وسل سات کے سے مسلان کے ایک میکر این کرتا رہا۔ اس کا فاندان اس ك داو اك ام برميرد دلكين فاندال كها تكبي كيه عصابد

خود انبی کے دربار کا ایک افسرلینی نا کرمحلات ان برعادی ہو گیا . جنا مخ سے ا

عبده مورونی موگیا اور ناظر محلات مختار کل اب جملی فکراں ہی داروضہ تف اور بادشاه ان ك الديس كفيتلى كاطرح نابيطة في ابني مين كا ايك ناظر مارلس مارنل تعامل في مستعدد مين عربون کو فرانس کی جنگ ٹورس میں شکست دی متی اس نع کے دریعہ اس نے عربوں کے بڑ سے ہوئے طو فان کوروک دیا۔ او رعبیا میوں کی نظریں گویا یورب کو بچالیا اس سے اس کے و بربہ اور سفہرت میں بہت اضافہ ہوگیا۔ لوگ اسے عیسوی دنیا کا بچانے والا مجھتے تھے اس دنت کہنٹا ہسطنطنہ سے إلىت روم كتعلقات كثيره تفي اس ليّان كي نظرِي جالس المن كي طرف أشفّ للين الراك عبيبين في اين إداف كوجواس كي أقيس كوفيلي كي طرح تقا. گری سے آ ارویا اور فود اوشاہ بن مبیھا ظاہر ہے کہ بوپ نے بڑی فوشی سے اس کی مائید کی۔ بيين كابيا تارل مي قا ، بوب كو بوكسي مفيست كاسامناموا جنائيراس نے شارل مين كو مردك ك بلايا -شارى فرزا آيا اوراس ك ونظمنوں کو معبگا دیا سنندع میں بھے دن کے بہوا رے روشارل مین کے سررٍد ومی شهنشانی کا تاج رکھا ۱۰ ورکلیسایس خوب جش منایاگیا بگویا اُتی دن سے مقدس رومی ملطنت کی بنیا ویر عجب کا تذکرہ میں پہلے مبی کریکا ہوں۔ يه نها بيت عجبيب سلطنت منى او راس كى النده كى تا روخ اس بي بعى زیا دوعجیب گذری کیونکہ یہ رفتہ رفتہ اس طرح غائب ہوئی جیسے المیس کے تصه پیرچی نتایر کی بلی بی کا صرف تم بسم باتی ره گیاد کرفود غائب میوکشی سه به مقدس ر د می سلطنت ، سابقه مغربی ر ومی سلطنت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی بھی بلکری قربا کل دوسری جزیمی - ان کاخیال تھاکد دیا میں بس بہا ایک ملطنت ہے اور اس کا شہنشا ہ دشا بدیوب کے علا دہ اسال دنیا کے ہر فرو ویشر کا قامے مصدیوں تک یورپ اور شہنشاہ میں اس معالمہ میں بڑو ویشر کا قام ہے ۔ دیجیپ معالمہ میں بڑی کشکش رہی کہ بڑا کون ہے ، لیکن یہ تو بعد کا تصرب کی بسالطنت کا نقش تانی بھی جاتی اس قدم رومی سلطنت کا نقش تانی بھی جاتی فتی جس کا کہ بہ انسالطنت میں کا دارالسلطنت میں بیانے بیٹ کی بیا کی اور عیدا نیا ہے کہ اس میں ایک سعنت کا اور اضافہ موگیا تھے نی بیا کی اور اسالطنت مقدس قرار پائی اور با دشاھ زمین پر فدا کا نامی محالها نے لگا۔ بہی خیست پوپ کی بی بیا وشاھ زمین پر فدا کا نامی محالها نے لگا۔ بہی خیست پوپ کی بی محاله افران میں موال اسی محاله اس محقی و رف میاسی محالها ت تھے اور دو الله میں موٹ میاسی محالها ت تھے اور موس می برولت پورپ کی ہی اور اس محقی میں باوشا ہ کے دو اور مالیا کہ محقیدہ نقا اور فالیا میں محتوق کا خیال اس محقیدے کی برولت پورپ میں باوشا ہ کے دبی سے سنوگی کہ ای بیدا موا نشاھ کو محافظ دین کہتے تھے ۔ تم یہ جز دمجی سے سنوگی کہ ای بیدا موا نشاھ کو محافظ دین کہتے تھے ۔ تم یہ جز دمجی سے سنوگی کہ ای کی انگریزوں کے باوشاہ کو محافظ دین کہتے تھے ۔ تم یہ جز دمجی سے سنوگی کہ ای کی ان کی ان کی در ان کی دائر دیں کہتے تھے ۔ تم یہ جز دمجی سے سنوگی کہ ای کی ان کی در ان کی در ان کا خطاب ہے ۔

اس رومی فهنشاه کا ذراخلیفهٔ اسلام سے مقابلر کر دیجوامیر المؤسین کہلاتا تھا، ابتداریس تو تیج علی خلیفه دینی اور دینوی دونوں قیم کا بیشوا موتا تھا، لیکن اگے جل کرو محض نمائغی خلیفه ره گیا۔

قسط مطینہ کے یا دِنَا ہوں کومغرب کی یہ نی "مقدس روی لطنت"
ایک آنکو نہ بھائی ، حب شارل مین کی تاج پوطی ہوئی اس زار بین طعلیہ یہ ایک آنکو نہ بھائی محب نظارل مین کی تاج پوطی ہوئی اس زار بین طلبین کے ایک عورت آئر آئ کل ہن بیٹی متی ۔ بین وہ کھوت متی جس نے طلب بننے کے ساتھ اس کے زبانے میں ما است بہت اس متح ایف دیت بہت اس کے زبانے میں ما است بہت اس متح ایک وجہ یہ بھی متی جس کی بنار پر بو یب کو قسطنطنیہ سے قطع تعلق کونے اور شارل مین کو با دشاہ و بنانے کی جرات ہوئی



بهرحال اب شارل مين عسائيو ب يعيم بي مالك كالبروار زمين يرخدا كانائب اورمقدس سلطنت كاشبنشاه تقاب الفاظ كتنك يرشكوه معلوم ہوتے ہیں لکین ا ن کا صرف میں معصد موا ہے کہ لوگوں کو دصو کا دیں اوران برایک طرح کا جا دو کر دیں میکومت نے اکثر فدا اور نڈ اب کی آٹے کردوسروں کو بیو قوت بنائے اور ابنی قوت بڑھانے کی کوشش کے ہے ، عام نوگوں کے سے راجہ با دشاہ اوربڑے بڑے مذہبی میشوا م بی دیوتا و ل کی طرح مبهم ا ورخیا لی مستیا ب موست بی کیو کروه ساوی دیاست الگ تعلک رست بین ا وراس فرا فرقی فرندگی کی وجرست لوگ ا ن سے ڈرتے ہیں۔ ڈرا ور ہاروں کے آ و اپ اور تو اعد وصوالط کے ابتام کا گرجا یا مندر کی یو ما کے آ دا ب سے مقا بلد کروکہ اس میں بھی وہی امتام موناس دونون مگر د مى مجدد بى دى د ندوت سه غرض بين سيسه بين مخلف نتطول بين قوت وا قدار كي يوسش كرنا سكُوا ئي جا تي ہے يرسب فوف كى اطاعت موتى ہے معبت كى المين موتى -شارل مِن لِندِاوك إرونِ الرسنسيدِ كالم عصر لما اس كى ا دول الرفيدسي خطور كابت بعي موئى متى - اس سلسله بيل يه يَعِيرْ قابل لحاظ به کراس نے یا معا برہ سجویز کیا تقا کر ہم دو نوں ل کرایک طرف مشرقی رومی سلطنت سے اورود سری طرف اسین کے عربوں سے اورود سری طاہر، اس متجویز کاکوئی نیتجر بنین محلا کی بر مجی است با دشانهوں او رساسی " ومیوں کی وہنیست ہری نی روسٹنی پڑتی ہے ، ڈورا خیال توکروک كم ايك مقدى طهنشاه جوعيسا يؤل كاسردا رسه ايك ميساني اورايك اسلامی سلطنت مے فلاٹ بغداد کے فلیدسے اختر اک عل کرناچاہا

بے تہیں خیال موگا کہ اسپین کے عرب ن فیدا دکے عباسی فا ندان کی فلا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا نقا۔ وہ خود ختا رہوگئے تھے اس سئے فلفائی بغیرا ان سے تا رافن تھے۔ لیکن وہ اتنی وور سقے کہ ان کی سرزنش بنہیں کر سکتے تھے اسی طرح قسطنطینہ والوں اور شارل بین کے درمیان باہم سخت منافر ایک عیسائی اور ایک عرب قوت بل کر ایک و دسری عرب اور عیسائی ایک عیسائی اور ایک عرب قوت بل کر ایک و دسری عرب اور عیسائی کوت سے جنگ کریں ۔ باوشا ہوں کے ذہن میں عوالی تیجے بنہوتی کی کہ کسی طرح قوت و اقتدار اور و دولت ماصل کریں لیکن خرج دولت کا آئی اربا یا جا تا تقا میر مربکہ کی گھو د نے مذہر سے نام برحلہ کیا لیکن خود و ولت سینی ۔ غرب کی افرے بی کو نفر سے نواز کا ان خرب کو اندی کا نفرے کی کہ بندوستا ن میں بھی ہم و کھو کے بی کو نفر سے دیک کریں کی خود و ولت سینی ۔ غرب کا نفرے کے ایم برحلہ کیا لیکن خود و ولت سینی ۔ غرب کی نفر سے دیک ان خرب کیا گئے ہیں ۔

سین ہرزانے ہیں ہوگوں کے خیالات برتے دہتے ہیں اس کے پرانے زانے کو کوئی ہرزانے ہیں ہوگوں کے متعلق ہا رہے گئے کوئی ہے دائے قائم کرنا سخت منتحل ہے ۔ یہ بات ہمیں ہمیشہ یا در کھنا چاہئے ۔ بہت سی باہیں جو آج ہمیں بہت معولی معلوم ہوتی ہیں اغیس با کلا عجیب مکتی ہوں کی اسی طرح ان کی عاد تیں اور ان کے منیا لات آج ہمیں عجیب معلوم ہوتے ہیں ۔ بہرحال عب وقت لوگ اعلیٰ مقا حد اور مقدس سلطنت اور نائر مند اور اور عدس سلطنت اور نائر مند کی بارے میں جو جانشین میچ سمجھا جاتا تھا بڑھ برطوع کی انتہا نہیں شارل مین کے بعد ہی اٹنی اور دوم دونوں کی حالت اگفتہ کی انتہا نہیں شارل مین کے بعد ہی اٹنی اور دوم دونوں کی حالت اگفتہ بھوگئی۔ نا لبکا دھم کے بے سٹھا رمرد اور عورتیں جوجی جا سٹنا کھا کرتے ، ہوگئی۔ نا لبکا دھم کے بے سٹھا رمرد اور عورتیں جوجی جا سٹنا کھا کرتے ، ہوگئی۔ نا لبکا دھم کے بے سٹھا رمرد اور عورتیں جوجی جا سٹنا کھا کرتے ، ہوگئی۔ نا لبکا دھم کے بے سٹھا رمرد اور عورتیں جوجی جا سٹنا کھا کرتے ، ہوگئی۔ نا لبکا دھم کے بے سٹھا رمرد اور عورتیں جوجی جا سٹنا کھا کرتے ، ہوگئی۔ نا لبکا دھم کے بے سٹھا رمرد اور عورتیں جوجی جا سٹنا کھا کرتے ، ہوگئی۔ نا لبکا دھم کے بے سٹھا رمرد اور عورتیں جوجی جا سٹنا کھا کرتے ، ہوگئی۔ نا لبکا دھم کے بے سٹھا رمرد اور عورتیں جوجی جا سٹنا کھا کرتے ، ہوگئی۔ نا لبکا دھم کے بے سٹھا رمرد اور عورتیں جوجی جا سٹنا کھا کرتے ۔

تے اور با بائے روم کی گری پرجے جی چا ہتا تھا بٹھائے ہے اور بعے جی پاتا تھا اثار دیتے تھے ·

سیح یوجیوتو زوال روم کے بدر مغربی یورب میں جوعام بیگی بدیدا ہوگئ می اسی کی وجہ سے لوگوں کے دل میں یرخیال بدیا ہواکہ اگر سلطنت کا پھراحیار ہوجا کے تو مالات سبنعل سکتے ہیں۔ اسی طرح نبض لوگوں کے نز دیک یہ عزت کا معاملہ تھا کہ ان کا مجی کوئی نہ کوئی شہنشا ہ ضا و رمود اس فراند کا ایک قدیم مصنف لکھتا ہے کہ نتا رل کو اس کے شہنشا ہ ننایا گیا۔ مرکز کر میسا نبول ایک نام میں شہنشا ہ ننایا گیا۔ میک اگر عیسا بیوں میں شہنشا ہ کا نام باتی نہیں رہا تو کہیں کوئی کا فر عیسا نبول کو ذیل نہ کرے "

شارل کی سلطنت میں فران بلجیم - ہالینڈ سوشررلینڈ نفٹ ہے جو می اورنفس اٹملی شامل مقال اس کے جوب ومغرب میں اسین تھا جہاں عربوں کی حکومت متی مشال ومشرق میں سلان اور دو سری تو میں تھیں ۔ شال میں فو خارک و الے اور ٹار تھیکن ستھے ۔ جنوب ومشرق میں بلغا ریداو رسروید و الے تقے اور ان کے پرے مشرقی رومی سلطنت تھی حب کا صدر مقام قسطنط نیہ تھا ۔

شارل مین کو کم ایستاه می انتقال مواراس کے حرتے ہی سلطنت کی تقسیم پر حمار میں کو کیا ہے۔ اس کی اولا دکا راو و کلین کہلاتی ہے۔ دلاطینی میں جا رسی سے کارلو و کلین ٹکلا) ان کی عرف میں جاسی سے کارلو و کلین ٹکلا) ان کی عرف تیوں سے اندازہ موتا ہے کہ میہ با و شاہ بھی سے مقد مثلاً اُن میں کا کوئی آت موٹے "کے لقب سے مشہور تھا ۔ کوئی آگئے "کے لقب سی ادر کوئی" متقی کے لقب سے مشہور تھا ۔ کوئی آگئے "کے لقب سی ادر کوئی" متقی کے لقب سے مشارل مین کی سلطنت کے شکر ہے ہوجا

کے بعد اسی میں سے جرمنی اور فرانس کا ڈرھائے بنا۔ ایک قوم کی فیست سے برمنی کی ابتدار سلام عرب مول ہے کہتے ہیں کہ سہنشا واداد اظمالے وسلا وعرست سن وعريك حكران رياح مني والول كوايك جداكانه توم نباديا - فرانس إلمبي او توكي سكطنت مي تنهي تقامئث في ميس میوی نے نے کار بوونگین فائدان کے کمزور بادشا ہوں کو فرانس سے كال كرؤواس يرقبعنه كرايا-يه تيضركونئ باصنا بطه تبضرنهبي بفاكيونك فرانس کے بڑے بڑے علاقے خود مختار امرار کے اتحت عظے جو اکثر آئیس میں الواکرتے تھے ۔لیکن ایک دومرے سے زیا وہ وہ شہنشاہ اور پایائے دوم سے فا لُعُت دہتے تھے اس کے ان سے مقابے میں ایک ہوماتے تھے بہوکایے کے زمانےسے فرانسیسی قوم کی ابتد ہوتی ہے فرانس اورج منی کے درمیان شروع زبائے ہی سے رفابت کے ہا ار نظر تے ہیں جو ایک ہزار برس سے اب مک برابر ملی آتی ہے تیجب کی باکت ہے کر فرانس اور ورش کے دور پر وسی کاک بونہایت مهذب اور لا لَقَ وِ فَا لَقَ بَيِن لَسَلَّا بعدنسلِ اس بِرانے يكنے كو دل ميں 'پرورش كرتے عِلَى أيس ليكن شاير ال كااس أبن اتنا زياده تصور البي بع جتناان رو نو ں کی حکومت اور معاشرت کے نظام کا ہے ۔

قریب قریب اسی زمائے ہیں روس ہی تا ریخ کے پر ویے پر منودا رموا - کہتے ہیں کہ شمال کے ایک شخص یو رک نے سے شدیم میں روسی سلطینت کی نبیا داڈا لی - جؤب ومشرقی یو رپ ہیں بلغاریہ ولئے بھی ایک مقام برآبا وموتے ہوئے نظرآ سے ہیں ، ملکہ ان کا طرزعل ایک عد تک جارعانہ ہے۔ یہی حالت سرویا والوں کی ہے ، ان کے علاوہ مقدس رومی سلطنت اور موجودہ دوس کے درمیان گیار قوم لینی منگری والوں اور پول قوم نے ہی اپنی اپنی سلطنتیں قائم کرانٹروع کردی بیں ۔

اس عرصدیں سالی بورب کے نوگ جہاز و سیں مبھ کرمغربی اورجوبی ملکوں میں آئے اورو یاں ان لوگوں نے قتل و فارت كا با زاد كرم كيا تمن ان و نارك والول اور دومسي شال والول كا حال تو رِوْ حَا مِوْكًا جِ لوٹ اركرنے انگلتا ن كئے كتے ليكن يِثْمَال والے () رقوبین یا ارس مین یا جو لبدیس نارمن کہلائے ) پہلے بحر روم میں گئے اور وہاں سے اپنے جازوں ہی میں دریا وُں کے دریعے مکوں کے انررینی گئے ۔ا ور جا ں کہیں گئے تو ب ہوٹ ماری ۔ اس وقت اتلی میں سخست ابتری کئی اور روم کی مالت بہایت ابتر تقی اس الغ الغول في روم كو خوب لوا اور قطنطينية مك كو دهمكايا بن لٹیروں اورڈواکوؤں نے مغربی فرانس پرجاں اب نارمنڈی ہے اور جؤبی اتلی اور سیلی پر تبضه کر کیا - رکفته رفته وه و با ۳ با د بویک ادر ا قا اورزمینداربن بلیٹے جیسا کہ عام طور برجب فراکو دولت مند ہوجا تے ہیں تو زمیندار بن بیٹے ہیں ۔ نارمنڈی کے اپنی نارمنوں نے سلائنا ہم میں وہم کی سرکردگی میں جوفاتح کے تقب سے مشہور ہے انگلتا ر جبر سے میں دہم کی سرکردگی میں جوفاتح کے تقب سے مشہور ہے انگلتا

کو فتح کیا جھویا انگلتاکی بھی اب عالم وج دمیں ارباہے۔ اب ہم یودب میں عیسوی سسنہ کے ایک ہزار دس کے ڈیب قریب خاتمہ پر پہنچ گئے ہیں ۔ ہی وہ زائد تھا جب مجمود عز ان ی ہنڈشان پر تھلے کرر ہا تھا۔ بغدا دیتے عبائی خلفار کا اقتداد خم ہور ہا تھا ا ور مغربی ایشا رمی سلجوتی ترک نے سرے سے اسلام کاعلم بلند کر دہے تھے اسپین اب بھی عرب کے تسخے جس کھالیکن ان کا اسپنے وطن عرب سے اب کوئی تعلق نہیں رہا تھا اورخلفا کے بغدا دسے ان کی ان بن سے اس کوئی تعلق نہیں رہا تھا اورخلفا کے بغدا دسے ان کی ان بن کھی ۔ شائی افریقہ بغدا دسے باکل آزاد تھا اورمصر میں مذصرت خود مختار حکومت کا تھی ۔ چٹا بخبر کچھ عرصے کہ مصری مختار حکومت کہ محری صفح کے متحری مقرانی کرتے دسے ۔

(۵۳) جاگیرداری نطب ام

ىم رجون <del>مراس</del>ى م

بجيلے خطاميں ہم موجودہ زمانے کے فرانس جومنی روس اور انتخلتان كى اجدا بهوت بوت وكليم على بي ركين يد منتجمناكداس زام نك لوگ عبى ال بس. شلًا انگرنے قوم . فرانسبی قوم جمن قوم دغیرہ اور یہ ٹوہیں اپنے لمک کو اپنا وطن محقی میں ۔ اور اید وطنیت کالخیل دینا میں بہرکت نایا ں ہے ۔ مہندوستان میں ہاری جنگ آزادی کمبی ایک وطنی اور تومی جنگ ہے۔ بلیکن اس زمانہ میں و كايتخيل إلكل مفقود فتأ البته عالم عيسا ئيست كأنحيل صرودموج ونقابين جرعيسانى انة أب رعيسان مباعت كاركن تمينا قاج كافرون إسلمانون مع تتلف ب. أي طير مسلانوں کے ذہن میں مالم اسلام سے تعلق کا تخیل تقاصے وہ شکرس کی دنیا ہو الجھتے تخوج ليكن عالم اسلام كاليخيل بببت مبهم تفا اوراس كاعوام كى روزمره كى زندگی سے کوئی نتلن لہیں فتا صرف خاص خاص موقعوں پران سے کام لیا جاتا ننا تاکہ لوگوں میں فرہیی ج ش بِرَدا ہوجائے ا ور د ہ صب خرورت اجالم یا عبیا سیّت سے اوسکیں - ایک فرد دوسرے فرد کے ساتھ والمنیت کے سجا بس ایک خاص متم کے رشتے سے وابتہ تھا لینی جا گیردا ری نظام میں کچھ رشیں بن میصنے تھے اور باتی ان کی رعایا زوال سے بعد مغرب کا قدیم نظام فنا سومکا نها بهرمگر بنظمی طواگف الملوکی ا د رجبر وتشدو کا دور د و ره نقا ایک طا تنور

فدا لقا -

یورب کی برظمیوں سے دفتہ رفتہ ہے نظام بیدا ہواتہ میں فیال ہوگا کہ اس زمانہ میں نوالہ ہوا تہ ہیں فیال ہوگا کہ اس زمانہ میں کوئی وکری مکومت نہیں عتی اور نہ کوئی پولیس وغیرہ لتی ہر قطعہ زمین کا مالک اس حقہ کا اوراس کے باشندوں کا آقا اور حکم ال سب کچھ تفاد کو ایک جھوٹا سا باوشاہ ہوتا تھا جس کا یہ کام تھا کہ ضدم بت گذاری وہ بیدا و ارکے کچھ حصے کے حوض کوگوں کی حفاظت کرے گویا وہ ان کوگوں کے وہ ان کی رعیت کہا تے تھے اصولی طور پردہ اپنے سے ولی تغیر میں کی جانب سے ملا ہے کہا الک ہوتا تھا اس سے وہ اس کا تا بع ہوتا تھا اور اس کی فرجی خدمت انجام ویتا تھا۔

کلیسا کے عمال کمی اس ماگیر داری نظام میں خرکیب تنے وہ بیک و پا دری بھی موتے ستے اور نواب جی جرمنی میں تونصف زمین اورنصف دولت ابنی پا در بول کے ہاتھ ہیں ہتی اور خود پوپ جی بہت بڑا رئیس تھا۔ عرصٰکہ یہ سارا نظام مرارئ اورطستوں پرشٹل تھا۔ سیا وات کا توکوئی

 کے سوا تغریح کے طریقے بھی معلوم نہیں تھے ۔ گویا کھانے پینے کی چیزا و دودسری ضروریات زندگی ہیدا کرنے کا سا را ہوجھ کسالاں اور وستسکا ریوں پر تھا مدائے نظام كادربا دساء موا قاجوايك طرح فداكانات مجما ماتا لقار غرضكه ماگيردا دى نظام كى تەپى كىي خىل كا رخر ما نقااصولى طورىر تورشیوں کا فرض لقاگر اپنی رعایا کی حفاظت کریں بسکن عملًا ان کی مرضی قانون کا حکم رکھنی متی ۱۰ ن کے حکام بالابا با وشاہ مبی ان کی روک او کی بن کرتے تھے اور کسان اسٹ کمزور تھے کہ ان کے احکام سے سرتابی بنیں کرسکتے تِع وَكُمُ ده نُسِتناً بهِست زُبر دست لِنَّے اس لئے اپنی دعیت کُومِتنا پخوڑ منت متے کو اسلیتے تھے اور صرف اتنا جمور دیتے تھے کہ بڑی نگی ترشی سے مركسكيں مهر لك يس معيشہ زمين كے الكوں كا يبى طريقير و إسے رئين كى وه تشريف مي بن مات بن جوكوئي جوالمر و داكوم زمن رقيم كرك اورايك قلع تعميركرك بس و وتشريف او ردمس موجاتا ب اورياس . کی عزت کرنے مگنی ہے۔اس ملکیت سے قو ت بھی ماصل ہوتی ہے او راس و کے ذریع سے وہ کمانوں پیدا کرنے والوں یا مزدوروں سے جتنا مال كرسكتا ہے اسے حيور تا بہيں - قوائن جي زمين كے مالك بي كى مددكرتے میں کیونکر د و لی خود ان کے یا ان کے طر فداروں کے بنائے ہوتے ہیں۔ یمی دجہسے کر تعفن ہوگوں کا یہ خیال ہے کہ زمین افراد کی نہیں ملکر ہوگ توم کی مکیت ہونا چاہتے، ریاست یا قوم کی مکیت کے معنی یہ ہیں کی سبنی نوگ اس کے مالک ہیں اس سے پھر نہ کوئی و وسروں کو وٹ سے نہ ان سے نا جائز فائرہ اللا سکتا ہے۔ ليكن يرخيا لات توبعديس بيدا موسة عس زمانه كامم ذكركيب

ہیں اس وقت لوگوں کے بیر خیالات نہیں تھے ۔ اس وقت توعوام کی ماكت ناكفة برنتي اوراس معيبست سيسجات بإن كي النيس كوكي صور نظر منہں اتی مقی - اس سے وہ اسے جارونا جارجھیلتے ستے ا در انتہائی منت مشعرت کی زند گی بسرکرتے تھے ورا برداری عادت ان سے دلوں بنتش کر دی گئی لتی اورونپ بیصورت بَدِ اَ ہُومِا تی ہے تو ا لیا ن سب مجھ گوارا کر سکتاہے ۔ گویا ہم نے دمکھاکہ ایسی سائے ترتیب یا گئی میں ایک طرف تو رئس او را ن ملے سربرست مقے او رد دسری طرف بہت ہی غربیب کسان او رمزد ورتھے - رئیسوں کے متیر کے فلعوں کے اس یاب رعیت کی مٹی یا لکڑی کی جھونیڑیا ں ہوتی تفییں تحویا ایک طرح سے د و دنیاں ہوتی گئیں جن میں زمین اسما ن کا خرق ہوتا گفالینی رمیں کوٹیا اور رعیت کی دیٹا اوراد رہ رئیس اپنی دحیت کو چریا وُں سے کچھ ہی ہتہر پھیے ہتم تمی سمی چھوٹے عبوٹے یا وری رعیت کو رمیسوں کی دست دازلو سے بچاتے ہتے . نکن عام طور ہر یا دری ہی رشیوں ہی کا ساتھ دیتے تھے المكر حقيقت تويرب كراب براس با درى خود رس موس تع م مندوت ن میں اس طرح کا جاگیرد اری نظام بنہیں ہے سکن اس سے لتی مَلتی ایک چیزموج وسے ساری دلیکی ریاستوں میں ان کے رشیوں سروا روں اوڈنتعکشین میں اب ہی ریاست کی بہت سی دوایات کی التي بي - علاوه ازي مهند ومثان كا ذا بت يات كا رواج اگرميسهاس جاگیر داری نظام سے با کل مخلف ہے لیکن اس نے ساج کو بہر مال متعار طبقوں میں تعلیم کر دیا ہے ۔لیکن بٹا پریس آپس تباجیکا ہوں کرچین میں نہیم مطلق العناني كوفر وغ مواا در نرتمبي كسي طبقه كوكو أي فوقيت ياانضليت

حاصل ہوئی۔ امتحان کے قدم طریقے کی دمبست وینچے سے اوینچے عہدے پر پہنچنے کا راستہ ہرخف کے لئے کھلاموا کھا۔البتہ مکن ہے کہ عمل ہی بہرت سے موانع رہبے ہوں۔

غرض اس جائری نظام میں مسا دات یا آزادی کا کوئی شکا مہیں مسا دات یا آزادی کا کوئی شکا مہیں مسا دات یا آزادی کا کوئی شکا مہیں تقا - انا کہ صقوق اور فرائفن کا تخیل تقا اور اس کے عوض ال کی حفاظت کرنا آبنا فرض سحجتا تقالیکن ظا ہرہ کے سعوق ہمیشہ یاد رہتے ہیں حفاظت کرنا آبنا فرض سحجتا تقالیکن ظا ہرہ کے سعوق ہمیشہ یاد رہتے ہیں اور فرائفن کوسب جول جاتے ہیں اب جی تعقل یورپی ملکوں میں اور مندرتان میں بڑے وار موجود ہیں وہ اپنے اسامیوں سے بڑی بڑی رکمیں میں بڑے وار فرض کوئی کہ فراموش ہوچکا ہے ۔

 ہندوشان میں بھی آ زادی کا قدم آر تینی رفتہ رفتہ بدل گیا وہ کمزور ہوتے ہوتے بالک معدوم ہو گیا لیکن میں تہیں بتا چکا ہدں کہ دور وسطیٰ کے او اُئل میں پیربھی اس سے کچھ آٹار ہاتی تھے جیسا کہ شکر آبار ہی کی میتی سارا اور جذبی ہند کے معض کمتبوں سے اندازہ ہو تا ہے ۔

يورب مين ازادى اب امهة الهسته ننى شكلون مين ظاهر مو دې نتی زمین کے ماکنوں ا وراس پرکام کرنے و ابوں بینی دکھیوں ا ور اگب گاڑت کے علاوہ صناعوں ا ورتا ہو و سطّے دو طبقے ا ورہی سنتے ا ن لوگوں کو اس جاگیرداری نظام سے کوئی تعلی نہیں تھا ، برنظی کے زانہیں تو تجارت اور وستكارى كوكمجد فروغ لبس تفابكن بيس بيست ميستارت برهت لكى اجرون او دکار گرو پ کی انجسیت میں ہی اضافہ موتاگیا وہ دولتمند ہوگئے اور ہے رشن ا و رماً گیرد اران سے پاس قرنس پینے کئے بہنچے رکھے وہ انہیں قرض تو ديديت عَق لكين اس پر اصرا ركرت منظ كرمها رسب سا اله مجد خاص ما کی جَامِیںَ ان رعاتیوں سے ا ن کی قوتُ ہیں ا و راضا فرم وا - چنا کِراب ہیمی<sup>وں</sup> کے قلعوں کے چا روں طرف رحیت کی چونپڑیوں کے سجائے جوٹے جوٹے تصب نظراً نے لئے جن سے بچوں میج ایک گرمایا کلا کم بال موتا نقا اور ما روب طرف مكانات - تاجرو ں ياصناعُوں نے اپنی انجمنيں قائم كی تقيں اور ال مجمنوں ك صدرمقام كلاما لكلات مع - نبدس بى كلام ل ا ون بالكلاف كك غالباً تهيس لندن كا كُلشرال توياد بوگا-اسے تو تم ف ويحاب -

یہ نے شہر شلّا کولوں ، فرنیک فرٹ ، میمبرگ وغیرہ رسکیوں کے گڑھیوں کے مرمقابل بن گئے ران میں ایک نیاطبقہ پیدا مور ہا تفاینی تاجرد کاطبقہ جواتنا و ولت مندموگیا تفاکران رسکیوں کی ذرا پروانہیں کرتا تقا۔ خیریہ تو باہمی کشکش کی ایک طویل واشان سے رائٹر باوشاہ بھی جوابیتے رسکیوں اورجا گیروا روں کی قوت سے خوخزوہ رہتا تھا شہر والوں کا ساتھ ویتا تھا۔ تو ہد ایس بھربہت آگے بھل گیا۔

ھا، و ہر ایس جربہت اسے س ایا۔
اس خط کے مشروع میں بہل نے تہیں بنایا شاکہ اس زا نہیں و سے
کا کوئی چڈ بہمو چود نہیں تھا۔ لوگوں کو اگر کوئی خیال تھا تو محض ابنے فراتی
فرض کایا اپنے آتا قاؤں کی فرا نبر داری کا انفوں نے تو ان کی خدمت کئے
کی تم کھا رکھی تھی نہ کہ فاک کی خدمت کی ۔ حتی کہ با دشاہ بھی ان کے سلئے
ایک ہم تحضیت تھی کیونکہ وہ ان سے و ور رہتا تھا اگر کوئی رئیں بادشاہ کے
فلاف بنا و ت کرتا تھا تو یہ اس کا منصب تھا۔ رعیت کو تو صرف اپنے
رئیس کی بیر وی کرنی تھی ۔ یہ چزر رطنیت کے اس تحیل سے بہت محکف تھی
جوایک عرصے کے بعد و نیا میں میرا ہوا۔

۱۶۵) چین خانه بروشوں کومغرب کی طرف ہٹا تا ہم مرہ رکاستا

كوكى ايك جيني سے ميں نے تہيں مين او رمشرق ببيد كے مكوں كاحال نہیں لکھا ہے ساس عرصہ میں ہم نے پورپ مہندوستان اورمغربی ایٹیا رک القلابات كا ذكر كيا عربو ل كواناً فاناً يفيلة او رفتومات يرفقومات كرت و کھا اور یہ بی و کھا کہ پورٹ تازی کے فارس گرا اور اس میں سے تھنے کے النے یا نقیا و ک ارف لگا اس عرصہ میں مین کی رقبار برستورا ورعام طور رقابل اطینا ن رہی رسا تویں اوراً کھویں صدی میں تانگ با دشا ہوں کے دور حکومت میں حین ساری دنیا سے زیا دہ مہذب اورخوش حال کمک تھا اور وہاں انتظام حکومت بھی سب سے اچھا گھا، پورپ کا اس سے کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا کیونکہ روم کے زوال کے بعدوہ بہت گر گیا تھا بشالی بهند كي حالت بعي اكثر خراب رسبي متى - إنا كركمبي كبهي اس كا متاره حيك لفتا تفاجیے کہ ہرش کے دور مکوست میں الکین بجیٹیت مجوعی وہ تنزل کرما تهاجویی مزرشالی مندی مقابلے میں زیا د ه سرگرم عل تھا ورسمندریا ر اس کی نوا با دیوں ( انگ کورا ورشری وجے ) کا ایک عظیم انشان و ور شردع مونے والا نقاء البتہ اس زمان كيں بعض چيزو ل بيل اگركوني جين کا مرُمقا بل ها تو وه صرف بغداد اورابیین کی مگوّمتیں تقیں ۔ نیکن ان کا عردد می نبتاً بہت مورك دن را ، تا ہم يہ بات دلجي سے خالى نہيں ہے کہ ایک با دشاہ نے جے سخست سے آنا ردیا گیا تھاع لیوں سے مرد ہا گی ہتی اور ان کی مددسے اینا کھویا موا تاج و شخست بھر ماصل کر لیا تھا۔

ان کی مدوسے ابنا ہویا ہوا ماہے و محت جمر حاصل کرلیا گھا۔
عرض جین اس نر مانہ میں تہذریب کے معا ملہ میں سب سے میٹ بین شا اوراس زمانہ کے یوربیوں کو بچا طور پرنیم وحتی کہ سکتا تھا، گو یا معرون دنیا میں وہ مسب سے برتر تھا یمعروف دنیا میں نے اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ امریکہ کا اس زمانہ میں کیا حال تھا ہا کو صرف اتنا جا اس کے ملکوں میں سیکٹروں برس سے تہذریب و بیر و اوران کے آس باس کے ملکوں میں سیکٹروں برس سے تہذریب و تمرن موجود تھا لعبض ہا توں میں تو وہ ہہت آگے تھے اور لعبض ہا توں میں آت ہے کہ کہ ریا دہ مکھنے کی جرا سرخ کی کھوریا دہ مکھنے گئے ہی تا جھے ہی ہے کہ سیر حال اتنا تہیں ضرور یا ورکھنا جا ہے کہ میکسسیکو اس وسلم اور انہائی کی بیر وسلم نت میں تہذیب و تعرن موجود اور انہائی کی بیر وسلم نت میں تہذیب و تعرن موجود گابی موجود کی جو اور انہائی کی بیر وسلم نت میں تہذیب و تعرن موجود گابی مول وہ تہیں ان ملکوں کے متعلق کی فیریا وہ معقول باتیں تباسکیں ۔ گھے اس کا اعزا ف ہے کہ مجھے ان سے بہت و کی ہے سیکن جنی و کی جو ان سے بہت و کی ہے سیکن جنی و کی ہے ان سے بہت و کی ہے سیکن جنی و کی ہی کا دو قف ہوں ۔

ایک اور بات می آپس ذہن میں رکھنا چاہیے ۔ پیچیلے خطوں میں آم پر پڑھ جکی ہوکر دسلی ایٹ یاسے بہت سے فائد بروش قبیلے القے اور افغوں نے مغرب کی طرف یو رپ کا گرخ کیا، یا مندوستان میں آ پہنچہ۔ بن سیتھیں۔ ترک دغیر ہوفیرہ یکے بعد دیگرے ٹیڑی ول کی طرح آئے رہے ۔ تہیں خیال ہوگا کہ سفید مہن تو مندوستان آئے اور اٹلا وائے ہن بورب مجے ۔ اس کے علاوہ سلجو تی ترک بھی صفوں نے سلطنت بغداد پر قبضہ کیا تھا دسطی ایشیا رہی سے آئے تھے ۔ اس کے بعد ترکوں کی ایک اول شاخ بینی عثما نی ترک آئے والے تھے جو قسطنطنیہ کو فتح کرتے ہوئے واکنا کی نصیل تک بنج گئے تھے ۔ چراسی وسطی ایسٹ یا مشکو لیا سے وہ خو تناک خل بھی اٹھنے واسے تھے رچو یورپ کے وسط تک سب ملکوں کو فتح کرھیے تھے اور چین کو بھی ا بنامحکوم کر لیا تھا ، اپنی کی اولا دیس سے ایکٹے ص نے مہندوستان بس ایک نئے خاندان دورا یک نئی صلطنت کی بنیا و ڈالی عب میں چند شہور مکم ال گذرے ہیں ۔

وسطى ایشیار کے ان خانہ ہروش قبیلوں سے چین ہمیشہ برسر بیکار رہتا تفایا شایریوں کہنا زیا دومیم ہوگاکہ یہ خانہ بدوش جین کو مجمی جین سے نہ بينصف وينقص تتح جناسيم وه اليني حفاظت يرمجبور مق الني كي مدا تعت كمك ا بعنوب نے ولیوار فیلین بنائی نقتی اس میں مٹک نہیں کر اس سے کھونہ کچھ سکوں بوگيانكن ميملول كا يورا سدباب تقورسى كرسكتى متى سېرشېنشا ه كو و قتا نو تناً ان خانہ بروسوں کو ہمگائے کی ضرورت میں آتی متی ۔اسی ہمکانے ا در پیچیا کرنے کے سلیلے میں حینی سلطدنت معرب میں دور تک بینی بھر سنين تک بيل گئي ميني توگ سامراج کے بہت د لدا دہ نہيں ھے یہ قیمے ہے کہ ان تے معبض با د شاہ سامراہی اور فتوعات کے حریق سے لیکن درسرسے لوگوں کے مقابلہ میں جینی ہمیشہ امن لیند رہے اور جنگ و فوعات کے بہت شوقین نہیں تھے ۔ حین میں اہل جنگ کے مقابلہ میں المل علم كو بميشر زيا ده عزت اور وقتيت ماصل رسي ساء اس كى با وجود تبحی مملی حینی سلطنت بہت وسیع موگئ اس کاسبب زیا دہ تروہ شعال تعاج شال ومغرب كى ما نب فائه بروشوں كے متوا ترحلوں اور جير

چافرسے بیدا موتا تھا رجا و شاہ زیا دہ طاقور موتے تھے دہ انفیں مغرب کی جانب و ور بھگا ویتے تھے تاکہ ان سے ہمیشہ کے ہے خات لی جائے کیں اس سے ہمیشہ کے سخات لی جائے کیں اس سے ہمیشہ کی مشکل عل نہیں ہوتی تھی البتہ چندروز کے لئے سکون ہوجا تا تھا لیکن ان کی صببت اگرچ جبین و الوں کو تو کچے سکون عاصل موجا تا تھا لیکن ان کی صببت دوسری قوموں اور ملکوں کو جبلی پی بھی کیونکم او حرسے جب جبینی ان فائد بدوستوں کو بھگاتے ہے تو وہ دوسرے ملکوں پرچ جو دوڑتے ہے سیسنی مند وسان کا رخ کرتے ہے رہا ہے گان شہنشا ہوں کی بدولت دوسرے ملکوں ہی مہن آتا اوری اورد وسرے خانہ بدوش جبیلے آئے اور تا تک خا دران نے پر ترک پورپ کو تھے کے طور پر تھے بہروش جبیلے آئے اور تا تک خال مان نے پر ترک پورپ کو تھے کے طور پر تھے ہوئے کہ ایسا دول ایس کی تا دیے کا ایسا دول میں ایک عدیک کا ایسا دول میں ایک عدیک کا ایسا دول میں ایک عدیک کا ایسا دول شروع مرتا ہے جب وہ اس ہیں ناکام رہے ۔

بیداکر مرشا ہی خالدان میں موتا ہے رفتہ رفتہ الگف فا ندان میں اپنے بزرگوں کی کوئی خوبیاں باتی نہیں اپنے بزرگوں کی کوئی خوبیاں باتی نہیں رہی تعلیں بلکر عیش لبند بن کررہ گئے سقے۔ اس کا نتیجرہ مواکہ نظام حکومت میں بے عنوا نیاں اور براطوا ریوں نے گھر کرلیا ۔ او وقصول کا بار برشی سے میں بے عنوا نیاں اور براطوا ریوں نے گھر کرلیا ۔ او وقصول کا بار برشیف لگاجس کا افر زیادہ او غریب طبقہ پر بڑتا تھا۔ اس کی وجہ سے بے اطینانی اور عام بے چینی میں اضافہ مہوا۔ حتی کر سے اور عام بے چینی میں اضافہ مہوا۔ حتی کر سے اور عام ان ندان کا بالکل فاتم موگلہا۔

اس کے بعد امی کوئی بھاس برس تک بہت سادن قسم کے اوشاہ ہوتے رہے جن کی کوئی اہمیت نہیں تقی ، پھرسلاف مریس مین سے ایک دوسر زردست فاندان کا دورد ورد شروع ہوا۔ یہ ننگ فاندان کے نام سے منہور ہے اوراس کا باتی کا و سوق الکین سر حدیدا ورا ندرون ملک دونوں جسگر مضلات کا سامنا برستورر اکسانوں پر لگان کا بار بہت زیادہ فقا اور وہ اس سے سخت دل برواشتہ ہے۔ بہندوستان کی طرح و بال کا نظام آراضی میں بوگوں کے لئے نا قابل برواضت ہوگیا نقا اور جب تک یہ بالل برل نہ جا کے امن یا ترقی کی کیا امید موسکتی تنی لیکن اس کا ایک سرے سے بدل مینا کہی آسان نہیں ہوتا جو لوگ موجودہ نظام میں سب سے اور ہوتے ہیں دہ جہاں کوئی تبدیلی کی تجویز کی گئی فور آ چینا عبلا نا سٹروع کر دیتے ہیں۔ آج کی سین اور خاص کر اپنے صوبے میں اس کا خوب تجربہ مورا کی سین اگر وقت پر تبحید ہو جو کہ کے دہ ور مور ترقی کی سام کی دہ تر دہ خود مور کر ترقی کے دہ ور مور کر ترقی ہے دہ ور مور کر دیتے ہیں۔ آج سے لیکن اگر وقت پر تبحید ہو جو کہ کے دہ تی ہے۔

ہے اور بھر سارے نظام کو و رہم برہم کر و یہ ہے۔

تانگ خاندان اسی وجہ سے خاہوگیا کہ اس نے یہ تبدیل نہیں کا

سنگ خاندان کو بھی اسی کی مزولت پریشا نیوں کا برابرسا منا رہا ہا لاخرا یک

ایسائنحف بیدا ہوا جو بڑی حدیک کا میا ب ہوگیا تھا اس کا نام و انگ

است یہ مقااور وہ گیا رہویں حدی میں سے نگ با دشاہ کا وزیر عظم

تا میں تہیں بہلے بتا جا ہوں کہ مین کا نظام حکومت گنفیون سے احتاق بنا برقائم تھا۔ تم مقارتما معہدہ واروں کو کنفیون سس کی تعلیمات میں استحاق بنا بات کی جوئے دائے کے

بڑتا تم تھا۔ درکسی کو یہ جراکت نہیں بھی کہ اس کے بتائے ہوئے دائے کے

بڑتا تا اورکسی کو یہ جراکت نہیں بھی کہ اس کے بتائے ہوئے دائے کے

بڑتا تا درکسی کو یہ جراکت نہیں بھی کہ اس کے بتائے ہوئے دائے کے

بڑتا تا درکسی کو یہ جراکت نہیں بھی کہ اس کے بتائے ہوئے دائے کے

کی کر نہایت تو م افغال کے وانگ آں سے یہ بے کہی اس کی ما فعت نہیں کی کہ کر نیا دک موقع آپڑتا تا کے موقع آپڑتا تا کہ حورت ہوتی کی حسب کوئی نا ذک موقع آپڑتا تو حقال نہ دیکھ کر حیرت ہوتی کی حسب کوئی نا ذک موقع آپڑتا تو حقالمند لوگ یہی صورت اختیار کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر حیرت ہوتی کی کے تا دیکھ کر حیرت ہوتی کی کی حسب کوئی نا ذک موقع آپڑتا تو حقالمند لوگ یہی صورت اختیار کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر حیرت ہوتی کی کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو حیرت ہوتی کی کہ کی کہ کہ کہ کی ہوئے کہ کی اس کی کا ذریک کی کہ کہ کہ کہ کو کہ کی کہ کو کہ کی کی کی کہ کی کا کہ کو کہ کہ کو کہ کی کہ کہ کی کی کی کی کی کر کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کی کو کہ کی کی کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کو کو کہ کو کر کو کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کر کو کو کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کو کو کو کو کر کو کو کو کو کو کو کر کو کو کو کو کو

کہ ورانگ کے معض اصول ہمارے زمانے کے اصولوں سے بہت مطح صنے سنے ماس کے اصولوں کا سب لباب یہ بھاکہ عزیبوں برسے محصول كابوجه كم كيا جائ اور اميرول برجوا واكرف كي البيت ركهة بس يد بار زیا دہ و کا الاجائے ۔ جنا سخیہ اس نے لگان میں کمی کر دی اور کسالوں کو اجازت دى كم الروه نفد كى فكل بن دانه كرسكين تومنس كي صورت ين اداكروين - اميرون براس في المم نكين لكايا - ير مصول بالكل جديد چنر سمجها ما ہے بیکن میں میں یہ نوسو برس پہلے رائع گفا کسانوں کی ملا کے کئے اس نے برتجوز بھی کی کم حکومت الحیں تقا وی دیا کرے جو نصل کٹنے پر وصول کر لی جائے۔ ایک دوسراحل طلب مشکر اٹاج کی قیمت کا الارج ها و تقار شا يرتهب علم موكر ما رك مندوسا في كسا نول كو يجيل دوسو برس میں اناع اوروولسری بیدا وارکی قیمتوں کے ب انتہا گرمانے ے کتنا نقصان اٹنا ناپڑا ہے۔ جب بازار کا بھا وُ زیا دہ گرماتا ہے تو غریب کسا بوں کواپنی بیدا وا رکے عوض بہت تفور ا رویب ا او آیا ہی انعکیں اس کا بیمیامشکل ہوما تا ہے اس لئے نہ وہ لگا ن ا د اگر سکتے ہیں نه صرورت کی د ومبری جنرس خرمد سکتے ہیں - واٹک آ رسٹ پر سرات نه صرورت کی د ومبری جنرس خرمد سکتے ہیں - واٹک آ رسٹ پر شرون کی موجوده برطالوی حکومت سے کہیں زیا وہ عقلند تھا جنا نجہ اس نے اس مشكل كوهل كرنے كى كوسٹ ش كى كە عكوست خود اناج خرىبرى اور بچاكرے تاكد بعا وُميں إنا رجوها وُنه بيونے بائے م

د انگ نے یہ حکم بھی دیا شاکہ تعمیرات عامد کے سلسلے بیں ہرگز بنگارہ بی جائے رجس سے کام لیا جائے اسے بوری اجرت دی جائے اس نے پاؤ جیا کے نام سے مقامی فوجی دہتے بھی قائم کئے تھے ۔لیکن وانگ کی برقمتی یہ فتی کروہ اپنے زمانہ سے بہت آگے تھا جنا سنجہ کچھ عرصے بعد اس کی تام اصلاحات مٹی بین لگئیں - البتہ اس کے بنائے ہوئے فوجی دستے کو تی آٹے اللہ سورس تک باتی رہے -

ج نکرسے نگ خا ندان کے باد شاہ ان مشکلات کوجود رہیں تھیں حل کُسنے کی جراً ت نہ رکھتے اس لئے وہ رفتہ رفتہ ا ن کی مذرّ رو گئے رشال کی وحتی قوم فتن کا پلرا ن سے بھاری تھا جو بکروہ خود ا ں کی *سرکو بی کرنے سے معذ ور*تے اس لئے الخوں بنے نٹما ل ومغر<sup>ب</sup> کی کین قوم تعنی ڈرین تا تا ریوں کوائی مرد کے سلے بلایا کین آ کے اور صن توم کو ا رامنگا یا . لیکن خود و با سجم گئے اور پھر ہے کا نام مذایا ال کر ورخص یا فک کی جو طاقتور سے مدو لیتا ہے ہمیشہ یہی گت ہوتی ہ غرض کر کین قوم نے مٹھا لی جین پر قبقہ کر لیا او ربیکنگ کو ا پناصدرمقام بنایا ، منگ خاندان جوب کی طرف ہسٹ گیا اور بڑھتی ہوئی قوم کے سائے برا برد تا جلا گیا۔ اِ ب کو یا کٹالی جین میں کین سلطنت اور جو ای مِين مِن مَنْكُ سَلِطِنْتِ بِوَكْمَى اوراب الفين مَنوبي سِنْك كَنِهِ لَكَ بِثَالَ یں منگ فانداں کی مکومت مسئل ہیج سے مشکل انچ تک دئی ا ور جؤب میں الفولنے حرف ڈ پڑ ہے سورس مکومت کی حتیٰ کہ مُنٹ کائٹ یس مُغلوں نے ان کا مائمہ کر دیا ۔ لیکن قدیم ہندوستان کی طرح جین نے بھی اس کی یوپ تلافی کی کرے جین نے بھی اس کی یوپ تلافی کی کرا ک ن مغلوں کو اپنے میں مذہب کر لیا ا ور وہ لور جىنى موكررة كي

ہیں ہوروں سے غرص جین ان خانہ بروش قوموں سے زیر موگیا لیکن اسی ورا میں اس نے الخیس مہذب ہی بنا دیا اس لئے اُسے اتنا نقصا نہیں پنجا جتنا ان قرموں کے باتھوں پورپ یا ایش کے بعض ملکوں کو بہنا تھا۔
سنا کی اور رضوبی جین کے دو نؤں سنگ خانران یاسی شیت سے اسے طاق ور نہیں تھے جننے ان کے بیش رو تا نگ خاندان کے بادشاہ تھے ۔ لیکن الحفول نے تا نگ خاندان کی قبون تعلیفہ کی روایات کو رابر قائم رکھا ملکہ اسے ترتی بھی دی۔ جنوبی سنگ خاندان کے ڈانے میں جنوبی فائران کے ڈانے میں جنوبی فی سنگ خاندان کے ڈانے میں جنوبی کو مقوری میں میست ترتی کی محصور قدرتی مناظر کے برمنوں کا رواج اسی وقت کو شرق مناظر میں اس وقت کو شرق میں ہوا ہے ۔ جنوبی مصوروں کی ومت کا برمنوں کا رواج اسی وقت کو شرق مواج ہوا ہے ۔ میں معسوروں کی ومت کا راجی کی دوسورس بعد منا اور ان کا حن و کا کہ بادشا ہو اسی حق میں ہم راد رخیب مونے تیا رہونے گئے ۔ کا دانے میں ہم رہے بہترا در عجیب وغریب منونے تیا رہونے گئے جنوبی کھی متاک دور کا برش دیکھرا ب بھی آنکھیں کھی جا تی ہیں م

## (۵۵) حایان کاشوگنی دور حکومت

١٩رجون سيسواع

چین سے بحر زر دکوعبور کرکے جایا ن جانا بہت اسان ہے۔ چونکہ ہم اشنے قریب قریب آگئے ہی اس سئے کیوں مذوبا ں ہی ہوتے علیں اس ے پہلے ہم نے جو وہاں کی سیر کی تعتی وہ متم کو یا د ہوگی۔ اس وقت ہم نے دیکھا تقاکہ دیا ں بڑے بڑے خاندان اقترار ماصل کرنے کے ایم آپس میں را ہے من او دمرکزی حکومت دفترفته وجودین آرمی هی با دشاه محف کسی راب ا و رطا تمدّ رخاندان کا سردا ر ہوئے کے بجائے اب مرکزی مکومتِ کا صدر موكيا تعااس مركزى جكومت كمنظرك طورير الراكو إير شخت بناياكيا فالبنى طرز مکومست کی نقل ہورہی عتی اور فنوں لطیعہ ، فدمہب اور رسیاست کے معاملہیں بہت کھومراہ راست مین سے یااس کے واسطے سے ماصل کیا جاتا را تفاحتی كه جايان كا اصلى نام" واكى نيين مى جيين سى اياكياها ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ فوجی وارا ٹامی ایک زبر دست فائدا ن نے ساری طاقت اپنے ا قدیں نے لی متی اوربا وشاہ ا ن کے اقدیس معمق تلی کی کی طرح سے ،کوئی دوسورس مک وہ عکومت کرتے رہے حتیٰ کہ با دشاہ ان سے عام دار الحقول نے بیصورت اختیا رکی کر شخنت سے دست بردار ہوکر خانقا ہوں میں گوشرنشین ہوجاتے ہے ۔ لیکن مجکشو بن کر دنیا سے کنارہ تشی کرنے کے بجائے یہ یا و شاہ حکومت کے معالمات میں بہت دخل نیتے

رہتے تھے ۔ اور وہ اس طرح کہ برسر حکومت بادشاہ کو جعمواً ان کا بٹیا موتا تما دہی سے میٹے میٹے منورے دیا کرتے نے یوں الفوں نے فوی دارہ ما ندان سے می مدکس سجات یا ئی ۔ یہ نہایت بچیدہ علی قیالیکن فوجی دارہ خاندا ن کے اختیارات کم کرنے میں اغیس ہرمال کامیا بی ہوگئ اب صلی طِاتت ان با دشا ہوں کے با تقیم اکئ جریکے بعدد گرے گدی چھوٹر کر المكشوبن مات تے اى ك ان كو محوست رضين با دشا ہ كتے ہى -اس عصدی دوسری تبریلیان بھی و اتع جوئیں اور بڑے بڑے زمینداروں کا جرسسیا می کھی تھے ایک ٹیاطبقہ پدا ہوگیا۔ فوجی وارہ فا ہران نے یہ زمیندار بنائے تھے اور اٹھیں حکومت کی جا نب سے محاصل جمع کرنے کی خدمت میرد کی کمتی انفین ٹر المیو' کہتے تھے بینی کرا ام والے . برطا نید کی آ مرت پہلے ہا سے صوبے میں بھی اسی قیم کا ایک لمبقه بدیرا ہوگیا تقا جراگ سے بہت زیادہ شا برتھا خاص کرا و دھ لیں جونکہ . باوشاء نہایت کم وراور اکارہ تھے اس سے اعفوں نے مکا ن جن کرنے ك بي كما تشتة مقرد كرديته تنه بي يوگ اپنى جيو في يحيو ئى فوميں كبى ريكھتے تھے اکہ جراً رویبرومول کیاجاسکے : ظاہرے کہ اس بی سے زیادہ رقم یہ لوگ خود رکھ یکنے تھے ال بی كے معف كما شنے بعد ميں راس برات العالم

ر بهرمال به له المکواپئی فوج ا ور الا ذموں کی وجہ سے بہت طاقع ہوگئے ۔چانچے یہ ایس میں او اکرتے سے اورکیو ٹوکی مرکزی حکومت کی ذرا پروانہیں کرتے سے -ان میں دوفا نران بہت مشہور کزرے ہیں لینی اگرا اور مینا مو ٹوسلے للے میں ان دونوں نے ل کرقوجی وارہ خاندا کا کلی تم کرنے ہیں با د شاہ کی ہردکی تھی لیکن پھریہ ایک و وہرے کے جانی وشمن ہوگئے اور سخت مقابلہ ہواجی ہیں تا کرا خاندان کو فتح ہوئی، شاید اس خیال سے کہ فی لفت خاندان ہو کوئی شرارت نہ کرے الحول نے اس کا قبل کردیا اور مینا موٹو فا ندان کے تام سربرا وردہ افراد کا فائر کردیا ان ہیں کے عرف جا تی رہ گئے تھے جن ہیں ایک بارہ سالہ لڑکا ہوئ تو ہو ان میں کے عرف جا اس کے ان ہو دا بنے وخمن کو با کلی ہمیت ان ہو کہ ان کا اور کا فائر اللہ ہمیت و ابود دہ ہیں گیا تھا بڑا و کا اور ان کا مرا ہدینے پر تل ہوگرا کرا خاندان کا جا ہ ہوا۔ پہلے اس نے انفیس و ارائسلطنت سے نکا لا بھرا یک بھری جنگ میں ان کا بالل قلع قبع کر دیا ۔

اب یوری ٹوموکا طولی بولنے لگا اور با و ساہ نے اسے سے سیائی سٹوگن کا بلند آ ہنگ خطاب عطاکیا ۱ اس کے معنی ہیں وحنیوں کو مطبع کرنے والا ذہر دست سبہ سالا را سیسلاللہ کا واقعہ ہے ۔ یو خطاب مورو ٹی خا اور اس کے ساتھ مکرا بی کے بورے افتیارات بھی تے ۔ گویا شوکن اصلی یا د شاہ تھا۔ اس طرح جا با ن میں شوگنی دور سٹر دع موا۔ یہ بہت عرصہ تک یعنی کوئی سامت سوہرس تک جاری را اور الجی حال بہت عرصہ تک یعنی کوئی سامت سوہرس تک جارہ کا دو ہو اس کا بھی فائم ہوگیا۔ یک جب کہ جدید جا با ن جا گھی او لا دہی سام سوگنی کرست سے ما فران روز براعظم کی تیا ہے سے مکومت لرتی دی ما کو اور اور ہی سام سوگنوں برس تک سے ما فران برائے رہے۔ بار بار خانہ جگیاں ہوئی۔ نکین بیمور سے میں جا دیا دی اور یا د شاہ کے نام سے جے عرصہ تک جا دی ری رہی مور سام سے عصر تک جا دی دی دیا دیا دی دیا دی دی ما میں جے عصر تک جا دی دی دی دی دی دی دی دی جس

خود کوئی اختیارات مہنیں تھے مکومت کرٹا تھاکھی کھی ایسا بھی ہوا کہ شوگن ٹی کی مورث ہوکررہ جاتا تھا او رسا رے اختیارات چنرع ہدہ دارد ں کو ہوتے تقے۔

يوري ٽومو، پائيٽخت کيو ٽو کے تعيشات ميں رمنانه جا ہما تھا جيونکم اس كافيال لقاكم آرام ده زندگىسے دو اوراس كےسائتى ناكاره موجائي مح اس کے اس نے کا اگورایں اپنا فرجی صدرمقام بنایا - جانچر پرہلی دزات كا اكوراكي و زارت ك نام سيمشهورس يرسس الماساع مك يعنى كوئي واره سوبرس ك قائم دسى -اس عرصدين ما يان ساكا في امن ديا -عرصه كي فانه جنگيوں كے بلديدامن مى فنيمت تھا - جنائجداب فوشحالى كالدوشروع مواراس میں شک نہیں کہ اِس زمانہ میں جایان کی مالت بہت بہتر لقی اور اس کا نظام مکومت اتنا با صالط تقامینا اس زمانه کے پورپ میں کسی ملک كانه لقا . جابا ن جين كابر اسعا دت مندشا گرد تقاحا لا نكر دو يو بسينظري مِن دَين آسِمان کا فرق مقاريه تومي تهيس نبلا چکا ہوں کھين پرامن اور سکون بیند ملک بھا ۔ سجلاف اس کے ما یان طلجو فوجی مک نقا جین میں بای کو حقارت کی نظرے دیکھے تے اور اوائی کے بیٹے کی کوئی عرت نہیں ہتی ۔ بیکن میایا ن میں رہے بڑے آ د می سسبیا ہی سقے ا ورڈ انکیو لبنی نبرد " زما کاشمیل عام طور رپارفر اقا شاید مندوسان کی طرح میں ہی اتنا بدڑ جا ہو گیا تفا کہ حبَّک کی پَریشا نی میں کہاں بڑتا عواً بڑھا ہے یں آرام وسکون کی ضرورت ہوتی ہے ر

 لیا بهرمال چین سے اس کے گہرے تعلقات تھے ۱۰ ورصینی جہا زوں پرتجارت بی جاری ہتی ۔ لیکن تیر مہویں صدی کے آخریں حبب مغلول نے جین اور کوریا پر قبضہ کیا تو سکا کی پرسلسلہ بند موگیا - ان مغلول نے جا بان کوجی فتح کرنا جا با۔ لیکن انفیس بسپا کردیا گیا ۔ گویا ان مغلول کا پیضوں نے ایٹ بیار کا نفت پر ہدل دیا اور بورپ کو ہا ڈالا - جا بان برکوئی خاص افر نہیں ہوادہ اپنے بڑا نے راستے ہی پر حیلتا دہا ۔ بلکہ پہلے سے زیادہ ہیرونی افرات سے ساتھی موگیا ۔

جایا ن کے برائے سرکاری کا غذوں سے اس واقعرکا بھی پترمیا ہے کہ ما بان میں رونی کا بو وا پہلے بہل کسے بہنچا ، ن میں اکھاہے کہ المشاہے میں چند ہندوت نی جن کا جہا زجایا ن کے ساحل پر نوٹٹ گیا تھا، کہاس کا جج اپنے سابقہ لاکے تھے ۔

چائے کا بود اس کے بعد آیا۔ پہلے بہل نویں صدی ہیں اس کی کا شدت کی گئی لین کامیا ہی بہت ہوئی بھر او الدی میں ایک بود وہ اس کے جین سے اس کے بیجے کر آیا اور چائے پیدا کرنے میں کا میا ب موا۔ اس کے بیجے کر آیا اور چائے بیدا کرنے میں کا میا ب موا۔ اس کے بعد بہت صلد عام بھوگیا اور چائے نوستی کے لئے اچھے اپنوں کی ضرورت بٹنے گئی ۔ جائے تیر عویں صدی کے آخر میں ایک ایسے اچھے اپنوں کی فرورت بٹنے گئی ۔ جائے تیر عویں صدی کے آخر میں ایک جا بانی کھار جین گیا تاکہ عینی کے برتن بنانے کا من سکھ کر آئے ۔ وہ جھ برس تک وہاں دہا۔ اور دائی آگر خولصور سے جائے ان برتن بنانے شروع کئے اب توجا بان میں جائے نوشی ایک خاص مجلی فن سے اور اس کے بہتے عمل اب توجا بان میں جائے گئی انتخاص جو توضیح طریقہ پر جائے بنیا ور نا تر تر بنا میں جائے گئی ۔ آد اب مقر میں تھی جائے گئی ۔

## (۴۵) انسان کی مبتجو

ارجون سواء

أ جارون موت كرمي في بريل جيل سيتهين خط لكها تقا. اسي و ن شام کو مجھے حکم ملاکہ اپنا اسباب با نرح کرجیل خالی کرو۔ رہائی کے سلسامیں نہیں کمکر و وسری جیل میں جانے کے لئے ۔ چنا سخد میں نے اپنے بارک کے ان سالقيون كوخدا كالخطاكم مناعي سالقين توتى جارجين ربانقاا وراس چوبیس نسط اوکی و دیاربرا یک اً خری نظروُ الی جس کے سایّہ ما لمعنت میں میں نے اتنے دن گذارے محے اور ایک بارکھریا ہرکی دنیا ویکھنے کے لئے نكل كحرا المواميرك ساقد ايك اورصاحب كالبي تبا دار موافقا اس انديطے ك وك كي وكيد ألي جيل كے حكام بيس بريل كسينن البيك گئے۔ کیونکر تم ما اواب توہم پر دہ شین ہیں اور دوسروں کی ہم پر نظر منہ بڑنا جا ہے اور دوسروں کی ہم پر نظر منہ بڑنا جا ہے اسکار پر ایک اسکار ہا کہ اسکار ہوئے کہ اسکار ہا کہ اسکار ہوئے ک چیر کے سے سنسان اٹیٹن پرے گئے میں اس تقری کے لئے ان کا بہت المنون اول مهينول كي تنهائيك بعددات كي فنك مواكا لطف اور درخوّ ل ۱۰ نسانول ا ورحوانول کی برجها سکول کا د هند هلکے بیں جاری ملدی گزرنا برا بهلامعلوم موار

ہم دہرہ دون مارہ نے اسے اسے پہلے کہ ہم اسی منرل تک بنجیں جبع ترکے اتا رے گئے اور موٹرسے دہرہ دد ن پنہنچ اکر تجسس

نگامي ميس ديكوندس -

چان بی ایس ایس وقت می دہرہ دون کے یجوٹے سے میل میں میتھا ہوں ہے بریلی سے کہیں ایجی ہے ۔ یہاں ذیا دہ گری نہیں ہے ۔ اور بریلی کی طرح یہاں کا درجہ حوارت ۱۱۱ ڈگری کہ نہیں پہنچا اس کے علاوہ اس جیل کی دیوار بھی فررانی ہی فررانی کی دیوار بھی فررانی ہی فررانی ہی فررانی ہی فررانی ہی درفت کی جوٹی نظراتی ہی دورفاصل پر ہاری دیوارکے او پرایک مجورے درفت کی جوٹی نظراتی ہے یہ منظر مجھے بہت مجلامعلوم ہم تاہد اور اسے دیکھ کر لئکا اور الایار کی یا دیم جاتی ہی ہوٹی ہیں ادران کی یا دیم جاتی ہیں دیتے۔ کیونکر کی یا دیم جاتی ہیں دیتے۔ کیونکر درفتوں سے جہیب گئے ہیں لیکن یہ خیال ہی کیا کہ ہے کہ میں ان سے اللی درفتوں سے جہیب گئے ہیں لیکن یہ خیال ہی کیا کہ ہے کہ میں ان سے اللی درفتوں سے جہیب گئے ہیں کیکن یہ خیال ہی کیا کہ ہوں اور را اس کو یہ تھور کیا کرتا ہوں کہ وہ ساستے مسوری کی درفتوں سے جہیب گئے ہیں کیکن یہ خیال ہی کیا کہ ہوں اور را اس کو یہ تھور کیا کرتا ہوں کہ وہ ساستے مسوری کی دوست خیال تا دول اور را سے کو یہ تھور کیا کرتا ہوں کہ وہ ساستے مسوری کی دوست خیال تا دول اور را اس کو یہ تھور کیا کرتا ہوں کہ وہ ساستے مسوری کی دوست خیال ہی کیا کہ ہوں اور را اس کی کیا کہ ہی ہیں دوہ ساستے مسوری کی دوست خیال تا دول کی کی دور ساستے مسوری کی دور ساستے دی دور ساستے دور ساستے

ما ہے بیش کروں بڑکرتم یہ سمجھ سکو کہ ہماری دینا رفتہ رفتہ کس طرح برتی اور ترنی کرتی رہی یاکھی کہی بظاہر تیجید ہی مٹی تاکہ تم قدیم تہذیب کا منا برہ کرسکو اور بے دیکھ سکو کہ اس کی موجیس کس طرح طوفا ن کی طرح چڑھیں اور پیرا ترکئیں۔ ٹاکہ تم یومسوس کرسکو کہ ٹاریخ کی مدی خالف ہوا میں اور کھا رہوں کے با وجود قرن ہا قران سے مسلسل اور متواتر بہتی میلی ماتی ہے اور اب ہی نامعلوم سمندر کی طرف رور ستورے برحی مار ہی ہے رہیں جا ہتا ہو نقائد تم انسان کے نقت قدم کے پیھیے بیچیے علو ابتدائے افرینش سے کے حب کراسے انسان کہنا بلی زیب نہیں دیتا تفاموجود و زمانے تک جب که وه اپنی عظیم الشان تهذیب بربیما ماز کرکے اپنی حاقت کا خوت دے رہا ہے تمہلی یا دمولا کہ حب تم مسوی یں تعین توہم نے پرسلسلماسی طرح شروع کیا تقالینی ہم نے پر بٹایا خاکر انسان نے کس طرح آگ اورفن رزاعت دربا لمت کیا اورس طرح برتیاں بسائش ورتقیم کارکی ۔ لیکن جیسے جیسے ہم بڑھتے ہے بہلطنتوں ادراسی فتم کی د وسری چیزوں میں انجد گئے حتیٰ کہ انٹرنفٹ قدم کا وہ ملسلہ بی ہماری نظروں سے او حجل ہوگیا ۔ گویا ہم ٹا رمئے کی سطح برسے بچھلتے گذر گئے ۔ میں نے قدیم و اقعات کا ایک خاکہ مہارے سانے رکھا تقا اور جا مثالہ آگا کہ ایر میں اور میں اور میں کا دیکھا درجا مثالہ آگا کہ ایر میں اور میں اور میں کا دیکھا درجا مثالہ آگا کہ اور میں اور میں کا دیکھا درجا مثالہ آگا کہ اور میں اور میں کی دور دیا گئے دور مثالہ کا دیکھا درجا مثالہ کا دیکھا درجا مثالہ کا دیکھا دور دیا گئے دیا ہے دور دیا گئے دیا ہے دیا گئے دیا ہے دیا گئے دیا ہے بقا اور چا ہتا تھا کہ اس میں اب رنگ جردوں - تاکہ وہ تمہارے نے

ایک زندہ جا و برچرموجائے۔ لیکن افہوس کدیں ایسا کرنے سے قاصرر } اور تہیں اس کا رہام کی تکیل کے لئے اپنی ہی قوت متغلبہ سے کام لینا موگا ، پھرجب تم ہمت کی ایجی ایجی کتا ہوں میں طود برانی تا دینے پڑھ سکتی ہو تو میرسے تصف سے کیا فائدہ ؟ تا ہم اس بس وسٹن کے با وجود میں نے یہ خط جاری رکھے
اور شاید برابرجا ری رکھوں - کیونکہ مجھے ایٹ وہ وعدہ یا دہ جس نے تم سے کیا تقا او رمیں اسے بوراکرنے کی انتہائی کوسٹش کر دں گائین اس وعدہ سے زیادہ مجھے تہا رہے اس تھورسے مسرت ہوتی ہے جب یس تکھنے بیٹھتا ہوں اور یہ خیا ل کرتا ہوں کہ تم میرے پاس بیٹی مواور ہم دو نوں یا تیں کر رہے ہیں -

انسا ن كے نقش قدم كا بين مذكره كرديكا جوب اس كاسلسلم اس دقت سے ستروع ہوتا ہے جب کر دہ گرتا پر تاحیک سے برآ مرموا تفارید بہرت لمبا سلسلہ ہے جو ہزاروں لا کھوں برس سے جلام تا بیکین اگرکرهٔ ا دعن کی تا دمنح اورانسان کے وج دسے پہلے کی حکوں ا ور قرنوں سے مقالم کیا جائے و بہت مخقرمعلوم موتلہ بیکن ان ما) حِوا نوں کے مقابلہ میں جوا نسان سے پہلے گذرے ہیں ہا رے نے فطراً انسان زيا ده دليبي كا باعث ب كيونكر وه انبي ساته ايك النيت. لاياس سے دوسرے محروم سے ، يه دلغ لفاء و و ق جتم لفا وريان كرف ورسيك كاخور نفا بركويا أغازى سه السان كي متحوشروع مالى ہے ۔ مثلاً کسی حجو لئے بیچے کو دیمیو ، وہ نئی نئی چیروں کو اور اپنے چارو طرف کی چرت الگیز دنیا کوس نظرے دیستا ہے کیے مختلف جروں ا ورُختلف ا نُسَا بؤں گو بیجا ہے کی کوسُسٹس کرتا ہے اور یکسے اپنی معلوات یس اضافه کرتا ہے این اللہ کسی حیونی سی الرکی کو دیکیمواگروہ تندرست ا در درا مهو شارس تو و ه سینکوس چیز و ن کے متعلق ہزاروں سوال كرة اب كى بيى صورت تاريخ عالم كرة عارس موى جب انسان

نووارد نقا اوردیااس کے لئے با لک نئی او رجیرت انگیز عکم ڈرار کی م متی - اس وقت اس نے اپنے چا روں طرف و پھھا مرِنُوا اور گورگور کروکھھا ہوگا - بھرطرح طرح کے سوال کئے ہوں کے لیکن بجز اپنی ذات کے وہ یہ سوال کرتاکس سے ؟ ان کا جواب وینے و الاکون لھا؟ البتہ اس کے پاس ایک نہایت ہی عجیب چیز متی بینی اس کا دیاع اس کی مددسے اس فے بڑی بڑی مصیبتیں جیل کر دفتہ کرے کیاخ ارز بعرا اوراس سے التنغا ده كرنا نشروع كيا . گويا ابتدا كي زمانے كيے ليكرا بنك اكبان كي بتي ماری سے اس سے بہت سے حقایق معلوم کر لئے ہیں اور بہت سے اہمی اقی بی بیسے بھیے وہ اپنے رائے پر قدم بڑھاتا ما تاہے ، اسے نظر آناہے کرسائے اہمی بہت سے لتی و دق میدان طے کرنے کو پڑے ہیں جرزان مال بنا رہے ہیں کہ اس کی جنجو کی منزل کتی دورہے . مالانکہ مجمع تواس میں بھی شک سے کو ایسی کوئی منزل سے بھی یا نہیں -انسان کی اس مجوی کیا مقصدے اور وہ کرحرما رہاہے ؟ ہراروں برس سے انسان ان موالوں کے جواب دینے کی کوسٹسٹ کرتا رہائیے، نرمیب ، فلسفہ اور سائنس سیب نے ا ن مسائل پرعور کیا اور طرح طرح کے جوابات دیتے میں ان کی تفصیل بیان کر کے تہیں رہنیات كُنا أَنِس كِيا مِنا واس كى فاص دجريد ب كرس الناس الحجى طرح وأحث ای نہیں ہوں۔ نیکن ان کا لب لباب یہے کہ مذمہب نے ایک کمل اورا وعاني جواب دينے كى كوسسش كى اس في و ماغ كى ورايروا رائیں کی للک مختلف طریقوں سے اپنے نیصلے کو بجر منوانے کی كومشس كى سنجلاف اس كے سائنس نے مشاوك ا ورمنهم جواب و يا

كيونكه اس كى فطرت ميں واض ب كه كوئى ا ذعانى دعوى منبنيں كرنا جا ہے بكرتجرب اورمجنث مباحث كرت رمنا جابت ا درمحض السان ك داع پُراعتا دكرنا ما بئ مجھ ير كينے كى مندال ضرورت النس ب ك واتی طور بری سائن او رسائن کے طریقہ کا رکو تمزیع دیا ہوں۔ مكن ب كريم انيان كي اس سيتج كم متعلق مخلف سوالول کا یقتن کے ساتھ کو ٹی جوا ب نہ و سے سکیں لیکن یہ ہمیں صرور لنظراً "ا ہے کہ فو واس عبچونے و وراستے افتیا رکے مینی انسا ن نے اپنے با ہم نظروا لی ا و را مردمی نظر کی - جہا ں اس نے فطرت کا مطالعہ کرنے گا كۇستىش كى و لم س خو دائىتى د است كو بميىمجىناً چا يا يسكن يە دونوں جسچو مئیں ما نکل ایک ہس کنیو کہ خو د انسان بھی تو فیطرت کا ایک جز د ہے۔ ہند وسان اور رونان کے قدم فلسفیوں کا قول ہے کہ اپنے کویچیا ن" ا و را پ<u>ن</u>ست رمیس چی اسی کا تذکرہ ہے کہ ہندوسا ن کے ف*اغ* اً دیوں نے اپنی ڈاٹ کا علم حاصل کرنے کے بے کیا کیا جتن نرکتے ۔ دیوا جزیعی نطرت کا کموج نگانا سائنس کا کام ہے جنا نخہ ہماری جدید دنا اس كا منوت ہے كه اس ذيل مي كتنى عظيم الشا ن ترقي ہوئى ہے بالرا کی بروازاب ادر بره رہی ہے اوروہ دونوں راستوں برماوی مورًا تفيل ما دينا جامتي سه- اب اس كي نظر بهايت اعما ديمانا دوربر تما تے ہوئے ساروں کی طرف بمی آمنے گی ہے اوروہ آبل اس خیرت انگیزنهی خی چیزوں کا صاک بھی تباتی ہے جو یہم گردش ہا رمتی ہیں کینی منغی اَ ورمثبت کرق یا دوں کا حال جن سے ہمرا دہ ا

غرض انسان کاد ماغ تلاش تحسسس کے میدان میں اس کو بہت دورے گیا ہے۔ جننا اس نے فطرت کو ذیادہ سمجھا انا ہی اُسے اپنی گرفت میں نے کر اپنے مقاصد کے لئے ذیا دہ امتعال کیا اور اتنا ہی وہ زیا دہ طاقتور موتا گیا لئین افنوس کہ اس نے یہ نہ مہانا کہ اس نئی قدت کا کس طرح میح است تال کرنا جا ہے اس نئے دہ اکثر غلط استمال ہی کرتا رہا ۔ چنا سنج سائنس سے خاص طور پر اس نے بہی کا م لیا کہ لیے نوفاک آلات حرب تیار کرے جن سے اپنے بھا یوں کو ہاک کرسکے اور اس تہذیب کو فاکر فحالے جے بڑی بڑی بڑی معیتوں سے اپنے ہا تھو بھول سے اپنے ہا تھول سے اپنے ہاتھول سے اپنے ہول سے اپنے ہاتھول سے اپنے ہول سے اپنے ہول سے اپنے ہاتھول سے اپنے ہول سے اپنے ہول سے اپنے ہاتھول سے اپنے ہول سے اپنے ہول سے اپنے ہول سے اپنے ہاتھول سے اپنے ہول سے اپنے ہول سے اپنے ہاتھول سے اپنے ہاتھول سے اپنے ہول سے اپنے ہاتھول سے اپنے ہول سے اپنے ہاتھول سے اپنے ہول سے ہول سے ہول سے ہول سے اپنے ہول سے ہ

۵۷) س عیسوی کے پہلے ہڑارسال کا اخت تام

لارجون سنسست

مناسب معلوم موناب كرم اپنه اس مفریس جهان مک بینی گئے وہی درا دم كىس اورايك نظراد هر اُوهر اُوالى كى اور تم كهان مک بینی گئے ہیں؟ ابس جگر ہیں ؛ اور اس وقت ونياكس رنگ میں ہے ؟ انچا اَ وُسفرا الرن كھٹوله برمینوكر اُس زان كى دنيا كے خملف ملكوں كى سركرائيں -

م عسوى سندكي ايك بزادبرس في كريك بين يعض مكون بن الواد

سا المع نكل كية بين اوراعض بن كيونيجي بي

ایشا میں ہمنے دیکھا کہ جین میں سنگ فاندان رسر حکومت ہے ۔ انگ فاندان ختم ہوچکاہے۔ اور رسک فاندان دونوں طرح کی مصیبتوں سے دوجار ہے ۔ یعنی ایک طرف تو اندر دنی مشکلات ہیں اور دوسری طرف شال کی دختی قوم ہمت ہوگئے کہ اخیس ایک دوسری طرف شال کی دختی قوم ہمت ہوگئے کہ اخیس ایک دوسری دوشی قوم کین سے مرد لینی پڑی کین آئے قوسہی لیکن فیر انفوں نے دیسری دوشی قوم کین سے مرد لینی پڑی کین آئے قوسہی لیکن فیر انفوں نے دیسری دوشی قوم کین سے مرد لینی پڑی کین آئے قوسہی لیکن فیر انفوں نے دیس کا دور بیارے سنگ با دیا ہوں کو حبوب کی طرف کھسکنا ہواں دو حبوب کی طرف کھسکنا ہواں دو حبوب کی طرف کھسکنا ہواں دو حبوب کی طرف کھسکنا ہوں کو حبوب کی طرف کھسکنا ہواں دو حبوب کی طرف کھسکنا ہوں کو حبوب کی طرف کھسکنا ہوں کی دوسری منون لیلیف مصوری اور جینی کے برمین بنانے کی صنعت نے بہت ترتی کیا ۔

ترتی کی -کوریا می تقسیم و تصا دم کے دور کے بعرا<u>ت او ع</u>می ایک مشترک لطنت قائم ہوئی ۔ یہ دت یک جاری دہی لینی کوئی ماٹرسے چا دموہرس تک ۔ کو رہا نے تہذیب و تدن مفون لطیفہ اور نظام حکومت کے معالم ہیں جین سے بہت کچھ سکھا ۔ فرم ب اور لبف فون لطیفہ کور یا اور جا بان و واؤں نے جین کی مفر ہندوسان سے حاصل کئے ۔

جایا ن جومشرق میں الیشیا کا سنتری معلوم ہوتا ہے باتی و نیا سے باقل الگ تعلک فرید کی اسے بہلے فوجی و اردہ خاندان کا طوحی بولیا رہا اور با دشاہ میں کی حیثیت اب تبلیلے کے سردارے کمچہ بہتر مہو گئ متی شاہ شطرنج بتا رہا راس کے بعد شوگنوں کا دور شردع ہوا۔

ما الینسیایی مندوسانی نوا با دیا ن خوب پل پیول رسی بی بمپودی اور اس کی را جدهانی دعظیم الشان رنگ کور) طاقت او رتر تی کے معراج کمال پر بی ساترا بیس ز بر د ست بو د وسلطنت کی را جدهانی شری دبیع ہے۔ تمام مشرقی جزائر اس کے زید کمیں بیں او را ن کے درمیا ن وسیع بیانے برخیارت ہوتی ہے۔ مشرقی جا والمی ایک خود مختا رمبند و ریا ست ہے جس کے عود ج کا زمانہ بہت قریب ہے ۔ یہ تجارت اور دولت کے معالمہ میں بوشجات کا لازی تیجہ ہوتی ہے شری دبیے کی مدمقابل ہے اور بیسے آج کل جو شجارت کا فراک تیجہ مہدوریاست کو نتج اور دولت کے معالمہ میں نربرد ست جنگ جنگر نے والی ہے ۔ جس کا تیجہ مهدوریاست کو نتج اور فرانس بی زبرد ست جنگ کی عودت میں برا مربونے والا ہے ۔

مندوت ن میں شمال وجوب ایک دوسرے سے ایسے مراہوگئے بی جید کچو زائے سے کمی ماہوئے تقے اشمال پر محمود غرانوی باربار بھیٹا سے قار گری کا بازارگرم کراہے اور خوب لوٹٹا ہے ، وہ بے شار دولت

مندوران سے مے جاتا ہے او رہاب کوائی سلطنت میں شامل کر ایٹا ہے حبوب میں چولاملطنت رج راج ا و راس کے بیٹے راجیندرکے زانے میں بہت بھو گئ ہے اور اسے کانی اقتدار حاصل موگیاہے ۔سارے جنوبی مندس اس کا سکم مل رہاہے ۔اس کے بیڑے بحروب اور میلی بنگال کو جھانے وال رہے ہیں اور دنکا ، جؤبی برا اور بھال کے فلاف زور مٹورسے بحری علے ہوائے ہیں. وسطی او دمغربی الیشنیا دمیں بغدا دکی عہاسی ملطنت دم تو ڈربی ہے تنهر بغداد اب بى عروع برب بكر آب ن عظم الول ين سلج تى تركو ل كمات إس كا اقترار برم و إسه بسكن قديم سلطنت مجوفي حجوثي مكومتول ميس بث كى ب داسلام كى عنيت اب ايك متحده سلطنت كى ننيس دى لمكر ده مف تنفرق ملکول اور قومول کا ایک نرمب موکرره گیا، مباسی سلطنت کے کھنٹرر رغزنی کی با دشاہست تعمیر ہونی ہے جہا ب محدد برسرحکومت ہے اور مندوستان برياريا ريا رعار كارتب اكرم بغدا وكى سلطنت كرف مكوف مركي ليكن شهر لبداد كي عظمت وثنان برستورسه اوراب بي إلى علم او رابل نن دور دورسے بہاں اتے ہیں - وسطی ایٹا رہیں بہت سے برا رف او رمشور شہر بھی موجود ہیں ، مثلاً شمارا - سم مند - الى ك درميان بهت دلين بيان پر سجارت ماري مه اوربد بدئ وافع ايك ملم سے دوسری مگر ال سے کرا تے جاتے ہیں۔

منگولیا اور اس کے قرب دجوارٹی نئ ٹئ ٹا نہ بدوش قو میں پیدا ہوری ہیں اور ان کی تعدا و اور قوت برا بریائے و رہی ہے ۔ ووسو برس بعد تو وہ سارے الیٹ یا رہر بچاگئیں لیکن اب بھی وسطی اورمغربی ایشیار میں جتنی سر برآ وردہ تو میں موجود ہیں وہ سب خانہ بروشوں کی کسسی حِمْ بھومی سے ؓ کی تھیں رجینیوں نے الغیں مغرب کی جا نب ڈھیکیل دیا تھا۔ اور ا ن میں سے تعف مهندومتا ن میں اور دعیش ہوریب میں ہیل گئی تغییں ۔ اس وقت للجوتى ترك جواسى طرع آئے ہيں سلطنت بغدادكى متمت كو جگارہ ہیں ا ورفسطنطیر کی مشرقی رو کمی سلطنت پر بے دریے عطے کر رہے ہیں ۔ ية تو جوا الله ركاتفة واب منو يج كلزم كى دوسرى طرف معرب جوبغداد سے أزاد موكيا ہے - وإل كے مسلاك بادشا وقے فو د خلافت كا دعویٰ کیاہے . نتالی افریقیمی خود مخیا راسلامی سلطنت ہے۔ اور آ بنائے جرالٹرکے با راسپین میں خو دیخت ر املای مکومت ہے وارت قرطبہ ك نام سي شهور ب اس كا مال مي تهيي بعدين ما ونالكن امنا توتبيس معلوم كر جب عاليول كى خلافت شروع مولى تواكبين في ان كى اطاحت سدا كاركرد يا عا - ائى وقت سے و ه خود مخارہ - فرائس كونغ كرنے كى كوشسشوں يرومان ا رُل يهي إني بيركا قا ١٠ ب شالي اسيس كي عيه اني حكومتوں كي إرى على كر وه مسلانوں سے بدالین جانم میے میے زانے گزرتا گیا وہ زیادہ دیری کے ساتھ علے کرنے ملکے لیکن میں زیار کا ہم ذکر کردہے ہیں امارت قرطبہ نہایت زردست ا و رترتی یا فقہ متی اینی تہذیب ا ور سائنس کے معالمد میں یو رب کے تا م کمکول سے ''اسکے تھی ۔

ابین کے علاوہ باتی تمام یورب میں بہت سی بھوٹی بھوٹی بھی ریایہ قائم تھیں۔ اور دیوی قائم تھیں۔ اور دیوی قائم تھیں۔ اس عرصہ میں عیسائیت تمام براعظم میں تھیل گئ تھی۔ اور دیوی دیوتا دُن اور سورا وُن والے قدلم مزہب یورب سے تقریباً معدوم بھوجہ کے موجودہ ملک بھی اب عالم دجودمیں اور بھی بین کر یورپ کے موجودہ ملک بھی اب عالم دجودمیں آرہے ہیں۔ فرانس مشدہ یہ میں مہیوکا ہے کی مرکردگی میں رونا ہوا۔ انگلتا ن



یں طاندے ہیں ڈ نارک کے کیوٹ کی حکومت تھی۔ اس کے متعلق یہ تھہ منہور کے کہ جب وہ متدر کی امروں کو وائیں جانے کا حکم ویٹا تھا تو دہ اس کی تعمیل کرتی تھیں۔ اس کے بیچاس سائل بعد نا رسندی سے وہم خاتج کا اگر جرمنی مقدس روی سلطنت کا ایک جزوتھا اور بہت سی جو بی جو ٹی میوٹی ریاستوں میں تقییم تھا کی سلطنت کا ایک جزوتھا اور بہت سی جو ٹی جو ٹی جو ٹی روس پورپ کے مشرق میں تھیسے ل رہا تھا اور اپنے جا ذول کے ذریعہ تسطنطیہ برابر پورش کرتا رہتا تھا۔ یہاں سے وہ و دیجی شروع ہو تی ہے۔ جو روس کو تسطنطیہ ہو گرا رہتا تھا۔ یہاں سے وہ و دیجی شروع ہو تی ہے۔ جو روس کو تسطنطیہ ہو بمیشر رہی ہے وہ مزاروں برس سے اس اعظم الثان شہر کو طبح ای نظروں بسے دیکھنا رہا ہے وہ مزاروں برس سے اس اعظم الثان شہر کو طبح ای نظروں بھی جو دو برس گذرہ ہیں ہے ختم ہوئے۔ اور اسے امرید بھی کہ جنگ عظم کے نیجو میں ہے ختم ہوئے۔ اور اسے امرید بھی کہ جنگ عظم کے نیجو میں ہے ختم ہوئے۔ اور اسے امرید بھی کہ جنگ عظم کے نیجو میں ہے ختم ہوئے۔ اور اسے امرید بھی کہ جنگ عظم کے نیجو میں ہے وہ مزاروں برس کر اس کے ابھ آ جائے گائے میں باکھیں بنا گئی وہ دو رس کی تام امرید بیں خاک میں مل گئیں

یورپ کے نوسوبرس پہلے کے نفتے میں بدلینڈا و رمہت گری ہی موجود ستے جہاں گیا کہ رہتے ہتے اور بلغاریہ اور سرویہ والوں کی با دخاہی قائم تعیس ہم یہ می دیکورہی ہو کہ مشرقی رومی سلطنت و تعمنوں کے بزسے میں میں میں موجود ہم ان اس کا ساتھ و سے رہی ہے۔ روسیوں نے میں رحلے کئے ۔ بلغاریوں نے اسے سایا نا رمنوں نے سمندر کے راستے سے برابراس کا ناک ہیں وم رکھا ، اوراب ان سب سے خطراک بلجی سے برابراس کا ناک ہیں وم رکھا ، اوراب ان سب سے خطراک بلجی اورا ب ان سب سے خطراک بلجی اورا بس کی زندگی کا حالمہ کرنے برکے ہوئے ہیں کینوں اورا فوق کی ایک و جو دو ہ ایمی چا رسوبرس کے خطراک خوا کی نہیں گئی اورافق کی ایک و جو تو یہ تقی نے طلطیہ کا محل و توجہ اس کی مرحم کی ایک و توجہ اس کی مرحم کی ایک و توجہ کی ایک و مرحم کی اس کی مرحم کی ایک و توجہ کی در کھی کی ایک و مرحم کی اس کا مرحم کرنا

سخت مشکل تھا۔ و دسری وجربہ تھی کہ یونا نیوں نے مرا فعت کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ اسے یونائی آگ کہتے تھے۔ یہ ایک قسم کامسالہ ہوتا تھا جو یا تی میں گرتے ہی جلنے لگتا تھا اس یونائی آگ کے ذریعے سے قسطنطیہ و اسے ان میں گرتے ہی جلنے لگتا تھا اس یونائی آگ کے ذریعے سے قسطنطیہ و اسے ان میں میں سیانات حکم آ ورنوجوں کا جو باسفورس کو عبور کرنے کی کوسٹش کرتی تھیں سیانات کر دیتے ہتے۔ اور ان سے جہازوں کو آگ لگا دیتے ہتے۔

یہ تھا یورپ کا نقشہ سندے میں تم نے یہ بی دیما کہ نا رقد میں یا ناموں ہا اور ہم روم کے ساحل کے شہوں ناموں ہما روستہ چھا ہوں کو رات نے تھے اور بحروم کے ساحل کے شہوں کو راستہ چھتے ہما روستہ تھے لیکن ابنی کا میا بیوں کی ہرولت وہ فراکس میں وہ ہرولت وہ فراکس میں اور مغرب کی جانب نا رمنڈی میں آبا د ہوگئے تھے۔ انگلتان کو الغوں نے لینے اس مرکز سے فتح کیا تھا اس کے علاوہ الفوں نے مسلانوں سے صقلیہ نتے کئے اور اسے جوبی الملی کے ساتھ شال کرکے سلطنت صقلیہ کے نام سے اپنی اور اسے جوبی الملی کے ساتھ شال کرکے سلطنت صقلیہ کے نام سے اپنی ایک باد شاہرت بھی قائم کرلی تھی .

یورپ کے وسط کی بھی ہوئی تھی ، وہ بہت سی ریاستوں پڑشل کھی اورسب کے اوپر شہنشاہ کھانت ہوئی تھی ، وہ بہت سی ریاستوں پڑشل کھی اورسب کے اوپر شہنشاہ کھا۔ اس جرمن شہنشاہ اور پا پائے روم کے درمیا ن برتری کے لئے برابر رسم کشی ہوتی رہتی تھی۔ کہی شہنشاہ کا پلہ بھاری رہتا تھا اور کبھی پوپ کا لیکن رفتہ رفتہ بوپ کی طاقت بڑھ گئی ان کے پاقہ میں براوری بامبر کرنے ادرسماج کا غدار قرار ذیبے کا بڑا اخو ف ناک متھیارتھا۔ ایک مغرور شہنشاہ کو تواس ز ما نہ کے بوپ نے اثنا ذلیل کیا تھا کراسے معانی مانگنے کے تے بوپ کی ضرمت میں برف پر نظے بیر جانا بڑا تھا اور کنوسا میں اس کی فرودگاہ کے کئے دوگاہ کے

باہراس وقت تک کھڑار ہاہ اللہ اللہ اسے اندر آنے کی اجازت بیس دی۔

م نے پورپ کے مخلف ملوں کو عالم وجودمیں اتے دیجھا۔ لیکن عَالِياً وہ اپنی موجودہ حالت سے باکل مخلف ہوں گئے اور خاص کران کے بانتدے توبہت ہی مخلف موں گے بعنی وہ اپنے آ کیو فرانسیسی! گرز یاجرس نر کتے ہوں گے۔ غریب کسانؤل کی حالت ہبت روّی کتی۔ وہ نہ لك كامنهم مجف تق اور مرحزافيرس وا تعذي وه توبس اتنا جانت تے کہ اپنے آتاکی رحیت ہیں ا ورا قاکامکم بجا لانا فرض ہے اسی طرح اگر رمنیوں سے پوچھا ما تاکہ آپ کو ن ہیں تو وہ بھی کتنے کہ ہم فلاں مگر کے رئیں ہیں اور فلاں رہیے رمیس یا بادشا ہے باج گزار ہیں۔ اسی کوریا يا مالكردًا رئ نظام كِتے ہي جواس وقت تمام يورپ ميں رائح تھا۔ رفة رفته جرمني ا ورسمالي اللي مي خاص كربيش، برسب سم مودا ۰ ہوانٹروع ہوئے- بیریں اس وقت ہی ہہت نا یاں چٹیے کھتا تھا کیٹہر تجادت اورکاروبا رکے مرکزین گئے اوروہاں من برسنے لگا۔ عمواً شہروں ک ۱ ل دمنسیوں سے نہیں بنی اوران وولوں میں ہیشہ رمسکشی جوتی رہی حتیٰ کہ روپیے کی جیست ہوئی اس رویسے سے جویہ تاجرا ں رمتیںوں کو قرض لیتے تھے الفوں نے چندر عاتیش ا ورا ختیارات خریدسے کے ۔ اس طرح منہرو ں یں ایک نیا طبقہ بیدا ہوگیا و جاگیر داری نظام سے کسی طرح میل نہیں کھا یا

۔ شرخ سے اور کلیسا بھی اس نطام پراپنی مہرتصدیق شبت کرتا تھا۔ وفلنیت پُرٹل ہے اور کلیسا بھی اس نطام پراپنی مہرتصدیق شبت کرتا تھا۔ وفلنیت

لیکن جب تخطنطیه پروفت پراا ور دخمنوں نے زخد کیا، باضی جب سلحوتی ترکوں کا خطرہ لاحق ہوا تو اس کا سالاعزور اور روم سے نفرت کا جنا ہے اس نے مسلمان منکرین کے خلاف ہوپ کا مدر کی ورخوا نست کی - اس زانہ میں روم میں ایک زبروست ہوپ مرکز کی ورخوا نست کی - اس زانہ میں روم میں ایک زبروست ہوپ ہلائے برانڈ کا دور دورہ تھا جو ہوپ گرگوری مفتم کے نام سے مشہور ہو ۔ یہی وہ ہوپ تھا جس کی حدمت میں معزور جرمن ضہنشا ہ کنوسا کے مقام بربرف میں نظر میر طاحز ہو اتھا -

ایک و اقعہ اور بھی ہوا جس سے یورپ کے تام میسائی متعلی ہوا جس سے یورپ کے تام میسائی متعلی ہوا جس سے یورپ کے تام میسائی متعلی ہوگئے واکٹر کے میسائی متعلی ایک ہرار برس بعد دینا کا یکا یک خاتمہ ہوجائے گا۔ اس فاقد کا یہ مفہوم لیا جانے لگاکہ اس سے بہتر مالم کا ظہور موگا۔ یس تہیں بتا چکا ہوں کہ اس قت یورپ کی حالت بہت ردی نقی اور وہ سخت مصیبت میں مبتلا تھاجاً؟ اس خوش آئندامیر بہت سے برنشان حال لوگوں کی وہ حارس برنسگی

الفوں نے اپنی جا مُدادیں بیج و الیں ا درفلسطین کو ہجرت کرگئے تاکہ جب دنیا کا خاتمہ جو وہ مبیت المقدس ہیں موجو و ہوں ۔

وینا کا خاتم تو نہیں ہوا۔ گران ہزاروں زائرین کے ساتہ جو بیت المقدس گئے تھے آگوں نے بڑا سلوک کیا اور الفیں بہت تایا دہ ابنی ذکت و فواری پر عضے میں بھرے ہوئے یورپ والس آئے اور وہ بیت المقدس کی اپنی درد جری داشان تام میمی دنیا کوناتے بھرے ان میں کا ایک مشہور تفض میٹر را مہب تو خاص طور بر عصا با تھیں نے کر اللہ کھڑا مہوا اور یہ ملقین کرنا شروع کی کہ اپنے مقدس نظم کوسالوں کے بالقوں سے بچالو جا بخر تام میمی دنیا میں طیط و خصب کی آگ بھول کے بالقوں سے بچالو جا بخر تام میمی دنیا میں طیط و خصب کی آگ بھول کے المقی اس کی اس کو داس کی اس کو داس کی اللہ بھر کے المقی اس کی ایک بھول کے المقی اس کی ایک بھول کی دیا میں کرنے کی دورہ کی کے المقی اس کو داس کو داس کی اللہ بھی دیا ہے۔

ست کیمی وہ زنا نہ تھا جب قسطنطیہ نے منکروں کے خلات مرد کی ذرخوا کی تھی۔ جنانچہ ساری سیمی دنیا زیعنی رومی اور یونا نی دونوں) بڑھتے ہوئے ترکوں کے مقابلہ میں صف آرا ہوگئی اور سے شناع میں عیسا سکوں کی ایک بہت بڑی محبس نے تہ اعلان کر دیا کہ بیت المقدس کی والیمی سے سئے مسلانوں کے خلاف جہا دکیا جائے صلیبی حنگوں کی یہ نبا تھی اور عیسا سکت داسلام یاصلیب وہلال اس طرح فکرائے۔

## ۵۸۱) ایتیارا در پورپ پرایک نظسسر

بارج ن طلب

مرمری طورپرہم دنیاکا یعنی الیٹسیار - پورپ اورا فرلقہ کے ایک حضے کامعائنہ کرچکے اور یہ و کیوچکے کرمیح کے ۱ کیپ ہڑارپرس بعداً ن کی کیا حالت کئی لیکن فررا ایک نظر کھرڈ الو ۔

ی بیا ماس ی دین دورا بیت عربروا و یا که قدیم تهذیب اب بیط ایشار کوے لو- مهند و شان او رجبین کی قدیم تهذیب او در وغ پر بہی بهند و شانی تهذیب الما ایسٹیا داود کمبوة کلی بنجی اور خوب بیلی بچولی جینی تهذیب نے کوریا ۔ جا بان اور کسی مرتب المانیار پر اینا رئی جا لیا۔ معزی ایشار بی عرب قدم ایرانی فلطین ۔ شام اور عراق بی بیلی بهوئی سے اور ایران میں قدم ایرانی اور جدید عرب المانی میں تبذیب کا ایک مخلوط تهذیب کو اختیار کر لیا اس کے علاوہ وہ تقویم سے جی متا فر جوئے ۔ غرض کا ان عام ملکوں میں تہذیب اعلی و رسم برہ یہ یہ جارت اور علم ون کو فوب فروخ ہیں اور شہور و معرف اور ایران کی مقافر این کا میں دور و دور سے طالب علم آتے ہیں ۔ صرف منگولیا میں ۔ دسلی این ایران اس کے مقابل بی دور و دور سے طالب علم آتے ہیں ۔ صرف منگولیا میں ۔ دسلی ایران اموا بیا کے بین دور و دور سے طالب علم آتے ہیں ۔ صرف منگولیا میں ۔ دسلی ایران اموا بی بین مرف منگولیا میں ۔ دسلی ایران اموا بیا کی دیا ہوئے ۔ مقابل بین سائیریا میں تہذیب کا معیار گرا ہوا ہے لیک بعض حقوں میں اور شال میں سائیریا میں تہذیب کا معیار گرا ہوا ہے اس ذرا یور ب کو د کمیو ۔ ایشار کے ترتی یا فتہ ملکوں کے مقابل اس خدر ایور ب کو د کمیو ۔ ایشار کے ترتی یا فتہ ملکوں کے مقابل اس خدر ایور ب کو د کمیو ۔ ایشار کے ترتی یا فتہ ملکوں کے مقابل اس خدر ایور ب کو د کمیو ۔ ایشار کے ترتی یا فتہ ملکوں کے مقابل

یس پربہت بس ما ہوہ اور شم وحتی ہے ۔ قدم یو آئی رومی ہذیب کی اب صرف یا د باتی رہ گئی ہے ۔ علم کسی تنتی بس ہیں ہے ۔ اس تارکی پس ہنت ہے ۔ اس تارکی پس ہنت ہے ۔ اس تارکی پس ہنت ہے ۔ اس تارکی پس ہند اور سخارت ایشا رکے مقابلہ بس ہنت ہے جوع بول کے زیر کس ہنت اور ان کے عروج کے زمانے کی روایات کا علم بر دار ہے ۔ د وسر بست اور ان کے عروج کے زمانے کی روایات کا علم بر دار ہے ۔ د وسر سے قسطنطیہ ہنے جو ایشا او راہ ترب کے اتصال پر واقع ہے ، ور اگر چر روبہ نزل کے مونی سے بورپ کے باتی مکون پس سخت براہ شمی ہا یہ تخت ہو اور کا نی آبا دہ ہے ۔ یورپ کے باتی مکون پس سخت براہ شمی ہا یہ شخت تھا اور جاگیر واری نظام کے ما تحت ہر رمیس او رائٹ بی مخت برائی سے اور جاگیر واری نظام کے ما تحت ہر رمیس او رائٹ بی مخت تھا ایک مجمول کا و اسے ۔ روم پر جو کسی پا یہ شخت تھا ایک وقت ایسا کمی گئی ہا ہو ہے ۔ روم پر جو کسی پا یہ شخت تھا ایک وقت ایسا کمی کا وار اس کی چند سے نیا دو روب کے برائے عظیم انشان محالت کو ابنا مسکن بنا لیکن اب وہ رفتہ رفتہ ترتی کررہا تھا ۔

اگرتم میچ کے ایک ہزار ہرس بعدکے زمانے میں ایٹیا، و ریورٹِ ونو کا مقابلہ کرو تو الیسنسیار ہی کا بلز بھاری دہیے گا۔

امجا اب ذرا ایک اورنظر ڈالو کیکن اب کی بارتہ کی چزی پیجے کی کوشش کرو۔ ہیں ایسا نظر گاتا ہے کہ ایشیار کی اتنی ایمی حالت نہیں ہے جتنی با دی النظریں و کھائی دیتی ہے۔ ہندوسان اور جین ہوقد م تہذیب کے دو گہوا رہے ہیں مصیبتوں میں مبتلا ہیں ۔ ان کی مشکل محض یہ نہیں ہے کہ با ہرسے مطے ہورہے ہیں بلکہ اس سے کہیں زیا دہ اہم اور اندرونی ہے جوان کی توت و حیات کا خون جوس رہی ہے۔ مغرب میں عرب کے عروج کا آنیاب ڈھل جکاہے انا کہ نسلجو تیوں کا اقتدا رہڑ ہورا ب بیکن پیمض ان کے میا ہیا نہ اوصاف کا نتیجہ ہے۔ وہ مہندو سانیو ن چینیوں
ایرانیوں، عرب کی طرح ایشار کی ہنریب کی خائندگی نہیں کوتے بکراس کی
جنگی خصوصیات کے مظہر ہیں۔ گویا اب ایشا رمیں ہر مگر پر آئی ہند ب قیل
انحطا طیز پر نظر آرہی ہیں۔ انھیں اب اپنی و ات براعتا و باتی نہیں رہا
ہے اس سے انھیں مرا فعت کی سوجو رہی ہے۔ نئی نئی قوییں بید المہرای
ہیں جربہت قوی اور چیش عمل سے سرشا رہیں وہ ایشا رکی ان پرائی
قوموں کو زیر کررسی ہیں حتیٰ کہ یو رہ کی طرف کھی یا تعرب حا رہی ہے
ایکن نہ توان کے ساتھ تہذیب کی کوئی نئی لہرا تھتی ہے اور نہ برا انہے
تدن کو کچھ تعویت بہتے ہے البتہ برائی تو ہیں رفعہ رفعہ الحقین مہذب بالم

گویا ایشایس میں ایک عجیب انقلاب نظر آرہا ہے اگرمیت کے سامان تہذیبی باتی ہیں ۔ فؤن تعلیقہ کو فروغ ہے ۔ اور عشق وحشرت کے سامان یس نئے نئے تعلیقات نظر آتے ہیں لیکن تہذیب کی منبض کم ورجل رہی ہے اور اس کی سائن ہم ہمتہ آ ہمتہ فہو بتی جا رہی ہے ۔ اسی طرح وہ فرس تک باقی رہی اور مغلوں کی ہم مربر عرب اور وسطی ایشا برے سوائلہ ب تک اس کا سلسلہ منقطع ہوا اور نہ بالکل خاتمہ ہوا۔ حین اور سہند وستان میں اس کا نقش دھندلا ہو تا گیا حتی کہ وہ تھن گفتن دیوا دبن کررہ گئی جو دور اس کی نقش دھندلا ہو تا گیا حتی کہ وہ تھن گفتن دیوا دبن کررہ گئی جو دور سے ایس کا نقش دھندلا ہو تا گیا حتی کہ وہ تھن اس کا اور قریب جانے پر سے بات ہم جانے ہو اور قریب جانے پر بہ جانے ہی تہر میانا ہے کہ ویک اسے چاہائے گئی ہے ۔

تهذیبین می سلطنتون کی طرح بیر وئی دستمن کے حلےسے اتنی تناو نہیں ہوتیں حتنی اندرونی کمزوری اور بوسید گی سے سے روم کو '' دستی'' توموں نے تباہ نہیں کیا ۔ اخوں نے توصرف جوچیز کھو کھی ہو جکی تھی اسے گرادیا ہے ہو گھی ہو جکی تھی اسے گرادیا ہے ہو جھیو توجیب روم کے ہا تھا ور باؤں کاٹے گئے ہو ہیں ہولی اور اس وقت بند ہوگیا ہی صورت مندر ستان اور جین ہولی بنی اور جوابوں کے معاملہ میں ہولی تعربی تہذیب اتنی ہی جلدی شاہ جی ہولی بنی جہار سے معاملہ میں افعال ہے دیں مندوستان اور جین میں اس انقلاب نے مہت وقت لیا اس کے زیاد کا تعین کرنا بہت مشکل ہے ۔

یں سب چیزیں بتہ دیتی ہیں کہ تہذیب کی شام قریب ہے ۔ جب میں کہ تہذیب کی شام قریب ہے ۔ جب میں کہ تہذیب بس جندروزی ہمان میں کی کیونکر کی کہاں ہے۔ کیونکر کسی چیز کی نقل آتا رہا یا اس کی تکرار کرتے رہا حیات کی نشانی

نیں ہے بلکہ اس کی نشانی ترخلیق اور تنوع ہے۔ عرض اس وقت ہندوشان اور جین میں اسی قیم کے آنار تفرا کہے تعے لیکن کہیں ہمیں میرامطلب پر نہیں ہے کہ ان دجوہ کی بنا دہر برزد شان اور جین کی تہذیبیں فنام د گئی تغییں یا پر لوگ بالٹل جاہل یا وروحتی ہوگئے سنتے ۔ کہنے کا خشاصر ف یہ ہے کہ برائے زمانے میں مہند وشان اور جینایں تقیمت کی جو او موجو و تھا اس کی توت ختم ہوتی جا رہی تھی اور تحب بردو تقویت کی کوئی نئی صورت بیدا نہیں ہوتی جا دہی تھی اور تحب بردو سانے میں نہیں بوجو د تھا اس کی توت ختم ہوتی جا دہی تھی اور تحب بردو

ساینے پس نہیں ڈھل رہا تھا بھی گیرکا نقر بنا ہوا تھا ہر طک اور ہر تہذیب کو بیصورت بین ہی ہے کبی تو پخلیعتی کا رنا موں ا ورتر تیوں کا دور ا تاہے ا ور نبی ا ضروگی ا وراضحال کیا مجھے قواس پر تیجب ہے کہ چین ا ور ہندوشان پر ہے اضحال ل بہت دیر بعد طاری ہوا اوران پر پوری طرح ا بنا افر بھی نہ جا سکانہ اسلام ہندوستان میں انسانی ترتی کا ایک نیا بیغام الماکسی مدتک اس نے اکسر کا کام ویا ۔اس نے مجمعے واسمنحصور کر بندوشان کو

بعسد محود آگ اور تلوار ہے کرآیا اس کے آنے سے اسلام کی مقبولیت کو جتناصب دمہ بہنچا۔ آناسٹ ید کسی بیخرسے نہ بہنچا۔ آناسٹ ید کسی بیخرسے نہ بہنچا۔ آناسٹ ید کسی بیخرسے نمل دفازگری بہنچوسا مہرگا۔ یوں تو وہ بھی عام فاتحیں کی طرح تعاہدہ تا کرائم خاندہ تا کہ ہندونتان سے کام خاندہ ہرسیسے کوئی واسطہ نقا دلین ایک مرت بک ہندونتان میں اس کے حکوں کی وجہ سے اسلام کی حقیقت پر پر دوپڑا رہا۔ اور ہندونتان والے اسلام پراس طرح فالی الذہن ہو کر خور نہ کرسکے ہندونتان والے اسلام ہوج دگی میں کرتے تھے ۔ میسے ان حکوں کی عدم موج دگی میں کرتے تھے ۔ میسے دیرسے لینی یہ تو ایک وجہ متی دوسری وجہ یہ تھی کہ دہ بہنت دیرسے لینی

یہ تو ایک وج متی و درسری وجہ یتی کہ وہ بہت درسایی ابنے ظہور کے کوئی چارسورس بعد کیا اس طویل عرصہ ہل وہ کہی ہدتا کا مفتحل ہو چا تھا اور اس کی تخلیقی قوت بڑی مدتک کم ہو جی تتی اگر ابتدائی زانہ میں عرب وائے اسلام نے کر مہندو سان آئے ہوتے تو نئی عرب بہت اپنے سال جاتی اور ان کا ایک و دسرے برعل اور دعل ہوتا ہی تہذیب سے مل جل تا بخ نکلتے بڑیا دو معتول پندی کے دوسرے برعل اور دعل ہوتا جس بنی روا داری اور معقول پندی کے مہنب تو میں آئی سر برستی ہیں مہنب تو میں آئی میں ملیس عام فرمبوں کے مانے والے اور اور علی ایک زانہ میں تمام فرمبوں کے مانے والے اور اور معقول پندی کے ایک زانہ میں تام فرمبوں کے مانے والے اور اور معقول پندی کے معقول پندی کے میں تا کہ میں میں تا کہ میں میں تا کہ دو اور تمام معا ملات برمحض معقول پنیدی کے نقط نظر سے تبا دار تھا لات کرتے ہے ۔

نیکن عرب تو خاص مندوستا ن میں آئے ہی نہیں. وہ سندھ کی میں رہ گئے اور مندوستا ن پرا ن کا کوئی، فرنه پرط سکا۔ مندوستان میں تو اسلام ترکوں وغیرہ کے واسطہ سے کیا اور ا ن میں ندعر بوں کی سی روا دا ری تنی اور ته وه اعلیٰ تهذیب و تدن - وه تو محف سپا ہی ہے ۔ اس کے با وجود اسلام کی وجرست مندوشان بیں ترقی ا ور تخلیقی قرت کی ایک نئی لہر دوڑگئ اس کا ہم آ گے میل کر تذکرہ کریں محکمائس نے کس طرح پنئ زندگی مبیداگردی اور کھرکس طرح اس کی حمیل کی ۔

کداس کے سطرے پی ترتمی پیداری درجرس طرح اس کا سیل کا ۔

ہندوشا فی تہذیب کی کمزوری کا ایک او رغبوت بی اب نظر

ار اسے ، چواکہ باہرسے اس پرحملہ ہور با تھا اس سے اس نے برطبے ہوئی طوفان سے اپنے اپ کو محفوظ رکھنے کے لئے اپنے اس نے برطبے ہوئی دری دری افغانی اور اس میں قدیم ہو کر میٹھ گئی ۔ یہ حرکت خود کمزوری دری افغانی اور اس میں قدیم ہو کر میٹھ گئی ۔ یہ حرکت خود کمزوری موش بیرونی نشانی تھی۔ چانچ اس علاج سے مرض اور الحد ہی اسلی میں اور اضافی نشینی سے انحفاظ میں اور اضافی خور پر ہی صورت افتیاری تی میں اور اضافی ہو جا ہوں طرف سے گھو تکھے کی طرح بند ہو خطرے اس ساج میں رہنا جو چا روں طرف سے گھو تکھے کی طرح بند ہو خطرے اس سے میں اور تا زہ ہوا اور سے خوالات کے عادی نہیں رہنا جو چا روں طرف سے گھو تکھے کی طرح بند ہو خطرے سے خوالات کی عادی نہیں رہنا جو چا روں طرف سے گھو تکھے کی طرح بند ہو خطرے سے خوالات کے عادی نہیں رہنے ہیں ۔ سماج سے سے بی تا زہ ہوا اور میں میں میں افراد کے لئے ۔

یہ تو جوا اینیا دکا حال۔ یورپ کو ہم و کھو ہی جگے ہیں کہ بہت
پس اندہ تھا ا ورایس ہیشہ دست و گریاں رہتا تھا۔لیکن اگراس چا ات
اور برنظی کے ذرا اینچھے دکھیو تو آہیں کم از کم جوش عمل اور حیات ضرور
نظراً سے گی۔ اینیا را کیک عرصہ تک سر المندر ہے کے بعد اب جمک با
تھا اور یورپ سرا ٹھاریا تھا لیکن ابھی اینیا و کے لگ بھگ بہتے کے

سك است كا فى منزليل سلے كرنى تھيں اور بہت زمانہ وركار لھا۔

كاندليته موكا ورمذ بوسيده موسف كا-

بنا بخریم کو مندوستان کی از دی کے الے مدوج برکیت وقت اس کا میں نواز میں کا فرادی کے اس سے دیاوہ عظیم انشان مقصد انسانی ازادی کی میں نمائل ہے ۔ حس میں ہماری اور دوسروں کی سب کی ازادی شائل ہے ۔

وه) امریکیه کی ما یا تهذیب

ارون سرم

یں نے تم سے کہا تھاکہ میں ان خطوں میں ساری دنیا کی تاریخ بیا ان کروں گا لیکن حتیقت ہیں میں سے اب تک هرف ایشار ورشا لی اورام کی اور امریکر اور آسٹر لمبیا کے ارب تک مجھ کا درش کھا ۔ البترائی زاند میں بھی اور آسٹر لمبیا کے ابترائی زاند میں بھی اور کردیا تھا کہ اجترائی زاند میں بھی اور کم میں تہذیب کا وجو و قفا۔ اس تہذیب کی کچو زیا وہ تفصیل معلوم نہیں ہے ۔ کم از کم شجھے تو بہت ہی کم معلوم ہے ۔ اور تھی میر اجی چا ہتا ہے کہ اس کا کچو نرکچو حال فرور لکھوں تاکہ تم اس کا کچو نرکچو حال خرور لکھوں تاکہ تم اس عام فلط فہی میں مبتلانہ ہوکہ کو لمبس یا دو مرے اور پی میں مبتلانہ ہوکہ کو لمبس یا دو مرے اور پی کے امریکہ پہنچنے سے بہلے وہ باکل وحشی طک تھا ۔

اس سے پہلے کو انیان کہیں بتی بسائے دینی اس بقرکے دورہیں جب وہ جگہ جگہ شکار کھیلٹا پوتا نقا ، فا لبا ایشاراور شالی احریکہ کے درمیان آ مدور فت کا سلسلہ فائم ہوگا اور مملعت قبیلے اور گروہ الاسکا ہوکر او حرا دھر سے آتے جا تے ہوں مے بعد میں یہ سلسلہ منقطع ہوگیا اور امریکہ والوں نے رفتہ اپنی جدا گائے تہذیب قائم کرلی جہال اور امریکہ والوں نے رفتہ رفتہ اپنی جدا گائے تہذیب قائم کرلی جہال کا مہیں علم ہے امریکہ کو ایشار یا لورپ سے کوئی تعلق ہیں رہا تھا اس میں علم کا تھا ہیں علم میں میں عبوی عیسوی میں ایک کی ایشار کیا تھا کہ میں نے جہیں کے مضرق میں بہت دور رہر ایک ملک میں یہ بیان کیا تھا کہ میں نے جہیں کے مضرق میں بہت دور رہر ایک ملک

د کھا ہے . مکن سے بر کمسکو مو لیکن سو اعرب صدی میسوی کے جب کنی دنیا و را فت بولی اس ایک واقعه کے ملاوہ اورکسی باضا بطر تعلقات کا پتہ نہیں ملتا ہے ۔ گویا ا مرکد کی دینا بہت دورا دریا الل مقلف یا متى حس يرايشا يا يورب كے وا تعات كاكوئى اثر نہيں يوتا لما أ برحال يه بته جاتا به كدو بان تبذيب كي ين مركز في ايك میکسیکویں کو دومرا وسلی امریکی اور تعیسرا پیرویں یہ تومعلوم نہیں كران كى ابتداءكب سے ہوئى البتہ ميكسكوكات ندستالا يوسون ہوتا ہے ۔عیسوی سسندکے ا وائل میں لینی ودسری صدی کے بعدقہاں بہت سے شہر ملتے ہیں اس سے علاوہ وال تبھر کا کام برتن سازی بِا رَمِهِ بِا فِي ا وَرَكِيرِتُ رِنْكُ كُونِهَا بِتَ وَتُنَا كَامَ بَنِي نَهِوْا عَا. تَارِنَا اورسونا افرا طست موجود لفالنين لوإنبيس نفائل لعميركي ابتداميك نتی اور خلف شہروں میں ایک سے ایک بطرو کرعا رس موجو تھیں ایک خاص فتم کی نها بت بیجیده تخریهی را بنج متی - فنون تطییغه ۱ در بالخصوص سنك ترامنى كابهت كافئ جرجا مقاا ورؤ لهبورت وولهوا چزس تيارمو تي قيس -

الم میں ایک ان ملقوں میں بہت سی ریاسیں قائم تھیں بہت سی ریاسیں قائم تھیں بہت سی زیا نیس رائے تھیں اوران میں او ب کا کا فی فر فیرہ موجود تھا۔
افظام حکومت نہایت منظم اور مصلبوط تھا اور شہر وں میں لوگ شاکت اور تعلیم یا فقہ تھے اور ریاستوں کا آئینی اور مالی نظام بہت ترتی کر دیک تھاستوں کا آئینی اور مالی نظام بہت ترتی کر دیا تھاستان کا باد ہوا کہتے ہیں کہ بہت جلدا س نے انتی ترتی کر کی کہ ایشا کے اس زمانے کے بڑے بیس خمروں کا مقابلہ



كرنے لگا ، دوسرے بڑے شہر لِا لوا - لمایا بان ا وركا وُ لمتن تھے -وسطى ايشار كى تين سركروه رياستون في استحا وثلاثه قا كم كراياج جیت ایا با ن کے نام سے مظہور کے وی حضرت میٹی کے ایک ہزا درس بعد كا ذكرت يعني اس زمانه كاجهان تك بم ايشياء اور يورب كا مال بيان كريك أبي محوياسنداع ك قريب وسطى المركيكي مهذب قومون كالك زبردست أتحساد قائم جوا كين ان تام رياستول اور ما يا تهذيب برمذ ميى مشواحهائ موت تع سنوم كى ان م يهال سب زياده قدر رهي اورچونکريه مېشواسخومسے اليي طرح واتفيت رکھتے کيے اس لفعوام كى جهالت اورنا واقطيت سيناجا نزفا مُره الخات تع. اسی طرح بھیے مندوستان ایس لا کھول آ ومیوں کے یہ د من نشین کردیا گیا ہ ک سور کے گہن اور چا ندگہن کے وقت ا ٹنا ن کرنا ا وربرت رکھنا خروری یہ جبیتہ ایا بان کوئی سورس کک قائم رسی اس کے بعدہ ہاں کوئی ساجی انقلاب جوا ۔ اور سرحد کی کوئی بیرو نی طاقت آکودی . جانخیسہ منقلاعمين ايابان بالكل تباه موليانيكن ووسرم رسي سنهر بدستورا في رہے اگلی صدی میں ایک دوسری قوم منظر مام برا نی ری مسلوکی ارتاب قوم مقی جو دهویں صدی کے اوائل میں اس نے ایا کے علاقہ كو فتح كرايا ورمضل المعين ملهر تنوك تنلان كي بنيا دوالي كيدع صدك بعدی پر تمکیکو کی بوری دیا کا صدرمقام اور از تکون کی سلطنت کا پایرشخت مرکیا اور اس کی ابادی بهت براه دی کی انتک ایک سیای قوم عنی اس سے اطوں نے فومی نوآبادیو جها ونیول ا در فوجی سرگول کا ایک جال بجها رکھا تھا یہ بھی معلوم ہوا

ہے کہ وہ بڑی موشیاری سے اپنی اتحت ریامتوں کو برا برایک وس سے الله ات رہے سے اکونکه ان میں ایس میں بعوث وال کران رواؤت کرنا زیا وہ اسان تھا۔ تام سلطنتوں کی بہی مکست علی رہی ہے۔ روم سے " يوث والواور مكومت كرو"ك اصول سے تبيركرنا تقار ا زنک قوم دوسرے معاملات میں نہایت موشیار ہونے کے با وجود اپنے مزیبی بینوا دُن کے قبضے میں بھی اور اس سے براس کرے کہ ا ن کے مرب میں انسانی قربانی پربہت زور تنا بیٹا ہے ہرسال ہزاد کوئی دوسورس تک از تک ہوگی اپنی سلطنت پر فو نڈے کے رودسے مکومت كرتے رہے . بطا ہرتمام سلفنت ميں امن وال ن تا ي لیکن د راصل رعایا کو بری طرح نوتا جاتا نقا ۱ ور ده روز بروزغریت تی مِاتَى تَى كُونُى مَكُومَت جو اس َطرح قائمٌ ہو اور ایسے چلائي جائے زيا وہ - دن نہیں تبرسکتی ۔ جنانچہ یہی مواب<u>را اھائے میں</u> حب از تک بغیب ا معراج کمال برستے ۔مٹی بھر بیرونی لٹیروں کے ہا تھوں پوری سلطنت ایک دم سے بیٹوٹن کسی سلطنت کی آنا فانا آبا ہی کی یہ جرت اُنگِر مثال ہے ادریاسب کچوبرنا ن کورٹس نامی ایک کسینی نے فین کے ایک جھوٹے سم دستے کے دریعہ کرد کھایا۔ وہ برا بہاوراورجری تحص تھا ،اس کے علاوہ دو چیروب سے اسے بہت مرد لی بعنی بندوتوں اور مگوڑوں سے سٹ ید رللست میکسکو مے یاس گوڑے ہیں تھے اور بندوقیں تو یعنیا نافیس ليكن بح تويد سے كرم توكارش كى بمت وجرات كام كى اور م كھوڑ ۔

ا در بند د تیں یہ مہم مراسجام کر سکتی قیس اگر از کی سلطنت میں گھن نہ

لگ چکا ہوتا۔ وہ اندرسے باکل کھوکھی ہوجی تھی صرف ظاہری شیپ اُس باقی ہو تا۔ وہ اندرسے باکل کھوکھی ہوجی تھی صرف ظاہری شیپ کا ب باقی اس کے واسطے ایک معمولی سا دھکا کا نی تھا۔ چونکہ سلطنت کی بنیا دسراسرغرببوں کو لوشنے برقائم تھی اس سئے لوگ اس سے سخت ول برد اکسٹ شد تھے۔ چائخ جب جلے مہوا تو وہ ان سامراجیوں کی ذلت اول بارسے بہت فوش ہوئے۔ جب کہی ایسی صورت بیش آتی ہے تواس کے ساتھ ساجی انقلاب ہی ضرور ہوتا ہے۔ چائخ پہاں ہی ہی مہوا۔

ری ای ای ای ای ایک ایک ایک ایک ایک ایک قدم قوم اور قدیم تہذب جو کوئی بندب ہو گئی ہندب ہو گئی ہندب ہو گئی ہندب ہوگئی گئی ہورپ کی ایک نئی قوم سے سابقہ پڑتے ہی کیو نکر یکا یک تباوی کوئی بیاری ہائی حتم کی ویا تھی جو گئی گؤیا ایسامعلوم مہواہے کہ یہ بھی کوئی بیاری یا نئی حتم کی ویا تھی جس نے اس کا صفایا کر دیا۔ اس تہذیب کے تعفس رُخ یا نئی حتم کی ویا تھی جس نے اس کا صفایا کر دیا۔ اس تہذیب کے تعفس رُخ

توہبت درمنشاں تنے لیکن اس کے سابق ساتو تعیض رخ توہبت تا ریک بھی ہتے ۔ وہ گویا تا ریخ کے مختلف ا دوار کا ایک عجیب وعریب معمون مرکب تھی ۔

جوبى امركيمين تهذيب كا ايك اورمركزبيروس تفاجها لأكماكي مکومت تقی جو ایک دیوتا اور با دختاه انا جاتا غا بتیجب ہے کہ بعد میں بیرو کی اس تہذیب کا مکیو کی تہذیب سے کوئی تعلق باتی نہیں رہا۔ان میں كجه زياده فاصله نهيس تفار كراهيس ايك ودسرك كاقطعي علم فه تقاراسي سے اندازہ موا ہے کا بعض معالات میں وہ کتنی بی ماندہ تقیل کارٹس نے جب میکسیکو فتح کیا اس کے کچہ عرصہ بعد سی ایک البینی نے بیرو کی اسلطنت كا فاتد كرديا -اس كانام ينزارو قا وفطاها عيهاب أيادراس فريب سے آنکہ کو گرفاً رکرایا چنا نچہ لوگ خوفر دو بوگئے کی یہ کو ن شخص ہے جس نے م رے دیوتا اور با و شاہ کو گرفا رکر ایا . کچھ مدت تک تو بیزارو انکہ کے نام سے مکومت کر تا ر إا وراس نے نوب دولت جنے کرلی۔ پھریہ پر و ہ ہم الو گیا اور البینیوں نے بیر دکو می ابنی سلطنت میں شال کرایا۔ جب كارتش نے بلے كيل شہر منوك تنال ن ير نظر والى توال كى خان وشوكت كو ديمه كر دنگ روكيا - يورب بين اياشه كميمي اسه كود كيما تعار مایا اوربیروک ارث کی اب بہت سی یا وگاریں برا مرمونی بی او امر کیرے عجائب فا قرک میں خاص کر کمسکومیں آئی ہیں -ان سے معلوم ہویاہے کران لوگول میں فنون تطیعه کا بہت اچھا غرات تھا۔ بیروے ساروں کی ارتری توب مثل ہے۔ اس زان کی ساگ ترائی کے جند نونے مبی سے میں بانصوص تھ کے جند سانب جب انہا کا زک وروبھورت اس بعض جزیں عمراً مہیب بالی تمی ال اوروافعي الفيل وكيوكر فررعلوم مواسد - ١١/٩ ارجون المستريح

میں اہی مهندوستان کی وادی ضدھ کی قرم تہذیب اور مہنجو دارو کا حال بڑھ رہا تھا ایک بہت بڑی نئی کا ب حال ہی ہیں شائع ہوئی ہے جس میں اس کی وہ ساری تفصیل درج ہے جو اب تک معلوم ہوسکی ہے یہ ان لوگوں کی ترقیب دی ہوئی ہے جن کے بہر دوہاں کی کھدائی کا کام تھا اور مجمول نے اپنی آنکھوں سے دھرتی اتاسے ایک پورا شہر برآ ہر ہوتے ہوئے ویکھا ہے ابھی تک یہ گناب وستیا ب نہیں ہوئی ۔ کا ش یہاں دیکھنے کوئل جاتی بہر حال میں نے اس کا ایک تبصرہ پڑھا ہے اور اس میں اس کتاب سے جو اقتباسات دیتے ہیں میں جا ہتا ہموں کر میرے ساتھ تم بھی ان سے لطف اٹھا ؤ ۔ وادئی مندھ کی یہ تہذیب نہا بیت ساتھ تم بھی ان سے لطف اٹھا ؤ ۔ وادئی مندھ کی یہ تہذیب نہا بیت شرحتی جاتی ہے ۔ اس لئے امیں ہے کہ اگر ہم گزشتہ تا رہے کے فیائے کو تھوڑی شرحتی جاتی ہے ۔ اس لئے امیں ہے کہ اگر ہم گزشتہ تا رہے کے فیائے کو تھوڑی

مہبو داروکی تہذیب کے متعلق میں اندازہ ہے کہ یہ ابسے کم ازکم پایخ ہزاربرسس بہلے گذری ہے۔اس زیانہ میں یہ مگہ ایک بہایت خوصورت منہراور ایک مہذب اورمتمدن قوم کا گر تقا اور ظاہرے کہ وہ مدتوں سے رفتہ رفتہ ترقی کر دہی ہو گی ۔ تب اس عروج برینبی ہوگی یہی خیال اس کتاب میں ظاہر کیا گیاہے ۔ جنا نچرسر جان ما رفتل جو اس کفرائی کے نگر اں تھے مکھتے ہیں : -

مهنجو داروا در بطر پاکے متعلق ایک چیز بہت واضح ہے اور وہ یہ کہ حس تہذیب کے آثارا ک و وئوں مقا مات سے برآ مرجو نے ہیں وہ کوئی نو وا روہ ہذیو شان کی زبین مصنبو کی ہوئے جائے ہے اور لاکھوں اٹسانوں کی کوئے شوں کا بیس مصنبو کی سے جزئے طرح کی طقی اور لاکھوں اٹسانوں کی کوئے شوں کا نتیجہ تھی اس کئے ہمند وشان کا شارجی ایران ،عراق اور مصرکے ساتھ ان اہم ملکوں میں مہونا جا جاں اٹسانی تہذیب کی ابتداد ونشود فاہوئی ۔ ان اہم ملکوں میں مونا جا جا ہا اٹسانی تہذیب کی ابتداد ونشود فاہوئی ۔ فالباً میں نے ہزئے جا ل اٹسانی تہذیب کی ابتداد ونشود فاہوئی ۔ فالباً میں نے ہزئے کا اب تک تم سے کوئی وکر نہیں کیا یہ نیجا ب کے مغرب میں ایک و وسرا اہم مقام ہے جہاں انہ جہاں مہنجو و اروکی طرح برانے آثاً ۔

کھود کر نکالے گئے ہیں۔ عزض وادئی مندھ کی میرکرتے ہوئے ہم نہ صرف بانچ ہزار بلکہ اس سے ہی زیا دہ سچھے بنیج جاتے ہیں حتی کہ ہم قدامت کے اس وهند کے میں ہم ہر جاتے ہیں جب انسان نے پہلے بہل لبتی بسانا سکھا تھاج نہا انہ میں ہنجو دارد کاع وج تھا، اس وقت تک آریہ ہند وشان نہیں پہنچے سے مئین اس میں شک نہیں کہ 'اگر مہند و ستان کے اور مصوں میں نہیں تو کم از کم پنجاب اور مندھ میں صرورایک ترقی یا فتہ اور بالکل مکیسال قشم کی تہذیب موجود متی ہے تہذیب اس زمانہ کی عراق اور مصر کی تہذیب سے بہت ملتی علتی ملکوں بھن باتوں میں ان سے بھی بڑھی اور کو کئی "

تبغریب کے تاری مرموئے ہیں ، مانے مندوسان کی سرزمین میں کتنی ا وگاریں اور وفن ہوں گی- اس کا قوی امکان معلوم ہوتا ہے کہ یہ تہدیب ساست ملکسی بیسلی موگی او رحض منجر دارو اور بر یا کس محرود نم موگی اورودیه دو نوں مقام بھی ایک دوسرے سے بہت فاصل برہی -یه وه زانه نقاحب که میخر کے برتنوں اور پیمیاروں کا استعال ما ری تعااورا ن کے ساتھ ساتھ تاہنے اور کانے کی چیزیں تجی مفروع ہوگی تقيل رسرمان ارشل نے اس كتاب ميں وہ باتيں بى كھى كالم بنيس وادى مندموى بتبذيب مفرا ورعراق كي تم مفرتبذيون سن متلف اوربرتز متى م جائع ده نفط بن ويندنايا ن صوصيات يه نتي كركيرا بن كے ك رُد ئی کا استعال اس زا ندیس معن مهندوستا ن تک نحدَ و دفتا- ۱ ور مغربي د نیایس اس مے کوئی د وتین ہراربس بدر شروع ہوا اس کے علاق زا نه قبل تاریخ میں مصر عراق یا مغربی ایٹیا رے کسی دوسرے ملک میں ایسے خوشنا حاموں اور عام با تندوں کے رہنے کے ایسے ا رام دہ مكالو کی کوئی مثال تہیں متی ہے جلیے مہنجو دار دمیں برآ مد ہوئے ہیں ، ذکورہ بالا ملکوں میں دیوتا وُں کے عظیم الشان مندرا وربا و شام ہوں کے محل اور تقبر مے بنا نے پر تومحنت اورردیبیر یا بی کی طرح بہایا جاتا ہے۔ مکین عام اٹندگ ا د بی قسم کی مٹی کی مجونبر لوں میں ' د ندگی گذارا کرتے تھے. وادی سٰدہ میں صورت مالات بالكل برعم بهان سب سي في بعورت وسيعارين بي جومام إ تندول كي اسائش كي الله بنائي كئ تعين " ایک مگر اورنکعاسے ک<sup>4</sup> وادئ مندمی کا رسٹ ا ورمزمب ہی

ابنی ایک خاص شان رکھاہے، ووسرے مکوں میں اس زمانہ کی کو فی

ایی چزیں نہیں متی جو اپنی وضع کے کھاناسے بہاں کی چیزوں کے انگے گا۔
بھی پہنچی ہو۔ مثال میں فرطوں ۔ کتوں اور و وسرے جا نوروں کے مٹی کے
بھی پہنچی ہور کے گئینوں کے نقش وٹھار وغیرہ ان ہیں سب سے فولھ ورت چوئے
بھوٹے میں نگوں والے کب بھے ہوئے بیلوں کی مور ہیں ہیں ۱ ان چیز و ان کواپ
بھوٹے میں نظر و کھے کر پہچان سکتے ہیں اور ان کے اس سٹرول بن اور وصورت کوی
کے کمال سے متا فریوئے بغیر نہیں رہ سکتے جو گذرہ کا ری کے فن ہیں ای نظیر
نہیں رکھتے اور نہ یونا بنوں کے دور شائستگی تک بھر لیک دوانسانی تخبوں
کی انتہائی نازک اور لطیعت ساخت کی کوئی مثال ہتی ہے وان و واد گوبروں
کی انتہائی نازک اور لطیعت ساخت کی کوئی مثال ہتی ہے وان و واد گوبروں
کی سب برا اور بعد تاریخ کے ہر مذہ ب برا و ربعد تاریخ کے بیشر
اس بی بیت زیا نہ قبل تا رسخ کے ہر مذہ ب برا و ربعد تاریخ کے بیشر
مناس بی بات زیا نہ قبل تا رسخ کے ہر مذہ ب برا و ربعد تاریخ کے بیشر
مناص رنگ اس فرر گہرا ہے کہ موجو وہ ہندو دہرم میں اور اس میں ا میا ز

ے ہے۔ کاش میں ہڑیا کے یہ مجھے یا ان کی تصویریں ہی دیکھ سکتا بھکن ہے کہی ہم تم ہڑیا اور مہنجو دارو جائیں اور دل جرتے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھیں کمرنی اسحال تم تواپنے ہونا کے مدرسے میں پراحتی رمہوا ور میں اپنے اس مدرسہ میں جھے لوگ و ہرہ وون کی ڈسٹر کھ جیل کہتے ہیں

## (۹۱) قرطبها ورغرناط

١ ارون المسواع

ہم نے ایشیار اور پورپ ہیں صدیوں کی منزلیں طے کیں اور حب مسے کے ایک ہزاریرس بعد کی منزل پر پنچھ تو فردا دم نیا اور تیجھے پلٹ کرایک نظر ڈالی لیکن اس تمام سفریس اتفاق سے عربوں کے زمانہ کا دسپین ہائے مات میں نہیں بڑا۔ اس سے ذراح کو واپس طبیب اور اس زمانہ کی دنیا سے نقتے میں اس کا رباک می طربس -

شایراتهی خوال موراسین کے متعلق میں آبیس کے بتاجکا موں مشکلاً

الک عمیں ایک عربی سے سافار افراقیہ موکر اسین بہنی اس کا نام طارق قا
جمال وہ اُرّ ااکس مقام کا نام بھی اُسی کے نام برجل الطارق یا جبرالٹر بردگیا
دوسال کے اندر اندرو بول نے بورا اسین فتح کر لیا اور کی عصد بعد ردگال نبی
ان کے قبضہ میں آگیا وہ اسی طرح بر مقتے ہلے گئے جتی کہ فرانس بہنی اور اس سے خوفردہ موکر فر نیک اور سال سے اس سے خوفردہ موکر فر نیک اور دوسری قر میں چارس ارک کی سرکر دگی میں ستی موکوئی اور الفول نے والا کور وک نے کے قریب جاک ور میں اُن فول نے عربوں کو کا میا ب موگئے اور در انس میں بو ایت کے قریب جاک کوریں اُن فول نے عربوں کو کا میا ہو گئے اور در دیں کی میں مقام کوری کے اور در اس سے عربوں کو کا میا ہو گئے اور در اس سے عربوں کو کا میا ہو گئے اور در یہ بوری کوری کے در بردی میں بار باعربوں در برد سے خواب کا خاتم ہوگیا۔ اس کے بعد میں بار باعربوں کور سے کو ایس کے بعد میں بار باعربوں کور سے کو ایس کے بعد میں بار باعربوں

ا در ذنیک ا ور فرانس کی دوسری عیسائی قرموں کے درمیاں اوائیاں ہوتی رہیں کبھی عرب جیت جائے ہے۔ اور میں وہ امیسن تک بھگا دیتے جائے ہی نتارل میں نے تو امیس بھی حلے کیا تھا ۔ لیکن اسے شکست ہوگئ بہر حالی عرب کارٹی اسے شکست ہوگئ بہر حالی عرب کہ میں اور عرب امیس پولکو مت کرتے رہے لیکن اور آگے ذائی المحت کے دائی المحت کے ایسے لئی اور کا گے ذائی المحت کے دائی المحت کے ایسے کی ایسے میں شامل موگیا جو نتائی المحق سے کے کرمنگولیا کی مرحد کے معیلی تھی لیکن یا فقط ذیادہ حرصہ کے میں شامل موگیا جو نتائی المحق کی جو کہ امیس کی حرب کی قوموں میں آب میں میں تو اور عرب امیسی میں ایسے میں مالی محل المحت میں مالی موسی کے دی میں ایسا مبتلا تھا کہ وہ اس کا کہ خوش ہوتا تھا ور حود اپنی پر لیٹا نیوں میں ایسا مبتلا تھا کہ وہ اس کا کہ خوش ہوتا تھا ۔ کہ خوش ہوتا تھا ۔ کہ خوش ہوتا تھا ۔ کہ خوش ہوتا تھا ۔

اسبین کے عوں کی یہ کو اہ اندینی تھی کہ انفوں نے اپنے وطن سے
یوں تعلی تعلق کر لیا۔ وہ ایک دور دراز ماک میں غیروں کے درمیان رہتے
سفے - اور چاروں طرف سے دخمن ان پر زغر کررہ سے - ان کی تعداد ہت کم تھی اور خطرے یا مصیبت کے وقت میں کوئی مرد کرنے والا بھی مز تھا ،
لیکن اس زمانہ میں انفیں اپنی ڈات پر ٹر ااعتماد تھا اور خطروں کی دہ فرہ برا بر پروا نہیں کرتے ہے۔ سے بوجیو تو شمال کی طرف سے عیسائی قوموں کے برا بر دبا ور اسپین کے بشیر صفے بروہ بائے سوبرس تک عکومت کرتے فہوت دیا اور اسپین کے بشیر صفے بروہ بائے سوبرس تک حکومت کرتے رہے۔اس کے بعد بھی الخوں نے حیوب میں ایک جبوٹی سی سلطنت قائم رکمی، جودوسو برس کی زندگی سلطنت قائم رکمی، جودوسو برس کی زندگی سلطنت بغداد سے زیادہ جوئی اورجب البین سے عواول کو رخصت ہونا پڑا اس سے بہت بط شہر بغداد کی اینٹ سے اینٹ سے عواق تھی

البین کے علاقہ پرسات سوری کے وں کا حکومت کرنا خو دایا گا زامہ ہے بیکن اس سے زاوہ دکھیپ کا رنامہ ان کی اعلیٰ تہذیب و تدن ہے ۔ جنانچا ایک موترخ کچھ جوش میں آکریوں لکھتاہے کہ" مورڈوں نے قرطبہ کی وہ حیرت انگیز سلطنت قائم کی جسے دوروسطی کامنجزہ کہناچا ہئے اور جس نے معزبی دنیا کے سلسنے علم و تہذیب کی تھے اس دقت روشن رکھی حبب سا را یورپ جہا لت اور خانجا کی تاریکی میں بڑا ہوا تھا ''

قرطبه ضرف بایخ سورس کا اس سلطنت کا یا پر تخت رہا ہے بہت
برانظر برقار جس کی آبادی وس لا کھ اور لمبانی وس بیل نتی شہر کے ایک سرسے ب
دوسرے سرے تک باغ ہی باغ نظر آتے ہے ، اور اس کے بوط اُوھ ہو ہیں
میل آک حوالی شہر کا سلسلہ میلا گیا تھا ۔ کہتے ہیں کہ وہاں ، 4 ہزار محل اور ایوان
۲ فاکھ اور سط در بے کے مکانات ، ، مہزار دو کائیں ، میں سوم بحریں اور
سانت سوحام ہے ، حکن ہے ان اعداد میں کچھ مبالغہ سے کام لیا گیا ہولکین
سانت سوحام ہے ، حکن ہے ان اعداد میں کچھ مبالغہ سے کام لیا گیا ہولکین
ان سے شہر کی حالت کے متعلق ایک اندازہ من در ہوتا ہے ، وہاں منہار
کتب خانے بھی ہے جن میں امیر کا شاہی کتب خانہ خاص طور پرمشہور
کتب خانے بھی ہے جن میں امیر کا شاہی کتب خانہ خاص طور پرمشہور
کتب خانے بھی ہے جن میں امیر کا شاہی کتب خانہ خاص طور پرمشہور
کتب خانے بھی ہے جن میں امیر کا شاہی کتب خانہ کی یونیورسٹی نصر ن

ك الدرب والامين كعرون كوموركة نق -

افراطقی جال غربوں کو مفت تعلیم وی جائی ہی جائے ایک مورّرخ فکمتا ہے کہ
"ابین میں تقریباً مرفر دفلما بوطنا جائے تا تھا۔ اس کے مقابل میں عیسا سوں کے
یورپ میں یاو ریوں کے سوا اعلیٰ سے اعلیٰ طیقہ کے لوگ بھی یا لکل جاہل سے "
یہ نقاشہ رقر طبہ جوعرب سے عظیم الشان شہر بغدا دسے سی طرح کم نہ
تھا۔ اس کی شہرت ووروور ماک بھیل کی تقی و دسویں صدی کا ایک جرمن
مصنف اسے" زمینت عالم" کے نقب سے یا دکر اسے اس کی یونیورٹ کہ
مصنف اسے " زمینت عالم" کے نقب سے یا دکر اسے اس کی یونیورٹ کہ
یں دورد ورکے طالب علم آئے تھے۔ چائے عوبی فلسفہ کا اگریورپ کی دوسری
یونیورسٹیوں بیں بینی بیریں ۔ آئے مفورڈ اورشالی افلی کی یونیورسٹیوں کا بہنیا ۔
یونیورسٹیوں میں بین بیریں ۔ آئے سفورڈ اورشالی افلی کی یونیورسٹیوں کا بہنیا ۔
یارھویں صدی بیں ابن رشد قرطبہ کا مشہور فلسفی گذرا ہے ۔ آخری عمرین امیرسے
یارھویں صدی بیں ابن رشد قرطبہ کا مشہور فلسفی گذرا ہے ۔ آخری عمرین بی جوال

اسین میں ہی ہو رہ کے دوسرے ملکوں کی طرح جاگیر داری نظام رائج نقاء بڑے بڑے ہوئے اور امیر کے درمیان اکٹر جنگ رہتی تھی سرچ ہوجو تو ہیر وئی حلوں نے عنی سلطنت کو اتنا نقصان نہیں بہنچا یا جنٹا اس خانہ جنگی نے اسے کمزورکر دیا ۔ اس کے علاوہ شالی امین میں چند جبو ٹی جبوٹی عیبائی ریاستوں کی قوت میں بڑھ رہی تھی اور دہ عور ال پر ارابہ حلے کر رہی تقیس ۔

بنی کا میں کا میں کا میں ہوں کا اسان پرامیری حکومت کئی ملکم جوبی فرا کا کچر حقتہ میں اس میں شامل کھا لیکن تھوڑے ہی دن کے بعد زوال نشردع ہوگیا اس کی وجرحسب وستورا ندرونی کمزوریاں تقلیں، عربی تہذیب کا خوشنا تا ربیدد اس کے فنون تطیفہ بھیش وعشرت کے سامان اور شجاعت کے کاراے ابی مگربہت وب تے لیکن یہ ماری تہذیب میں کی تہذیب تتى مينائم فاقترَش غيبون نيادت كي اورمزدورون ني بلوك كئه. رفة رفة فانطبى كابازاركم موكيانا ورصوبون فودختاري كا علان كرنا مِتْروع كرديا يص كانتج مه جواكرع بول كى اسبيني سلطنت مكرس مكرف ہو گئی لیکن اس طرح محبوثی محبوثی راستوں میں بٹ جانے کے اوجود عرب جے رہے ، اور کہیں کشفر لائے میں کسٹل کے عیسائی اوشا ہ نے قرطبہ کو فع کیا . اب عربوں كوعنوب كى طرف شنا برا الكين بهاں بہيج كروہ بعراك كنئ اغول نے جؤبی البین ہیں ایک مجبوبی سی مسلطنت بنائی جوسلطنت غرناط کے نام سے مشہور ہے اور بہاں جم محکے ، رقبہ کے کا فرسے توریب مِمُونَى سي سلطانت هي آنگين جيوٽ پيانے برعر بي تهذيب كا تمل نو نه هي غرناطهیں انحرا کامشہورممل اج کمی موجو دہے جس کی خوصبورت محراہیں ستوک ا ورنشش و نگار اس زما چه کی یا د تا زه کرتے ہیں۔ انجراع بی زبان کا لفطه عن محمعيٰ بن سرخ محل" اسلام من تصور بن بنائے في واجا رسا لقى نهيں اس ئے سلمان معاروں نے نہایت خوشنا اور نا زک بقش ونگار بنا ناسرد ع کئے اکثردہ قرآن کی ائیں محرابوں وغیرہ برکندہ کرتے سقے۔ اوران کے آرائش کاکام کیلتے تھے ،عربی شم انخطیس خودائنی روانی اور لوتے ہے کہ اس قیم کی الائشوں میں بڑی آسانی سے کام آسکا ہے۔ سلطنت غزناطر کوئی ووسورس کے قائم رہی۔اسین کی عیسائی ریاسیں الخصوص طل کی راست اسے برابرد باتی اورسانی رہی بہال تك كريمى كبمي اس في حكومت كيشل كوخراج دينا بمي قبول كيا ، عزنا لم كى سلطنت النفي عرص كك من حلتي أكر عيها أي سلطنتو ل عن حودًا لبري

اخلاف مزمومًا يُلكِن الشِّلْطِلِيمْ مِن و دبرْی عیسانی راستوں کے حکمرا نو ب یعی فرد ینا نثرا و رامسسبیلا کی ایک دوسرے سے شا دی موکئی تجس کی بردلت كيشل - الأكون - اورليون مي اتحاد موكيا . فرد نيا نثر اورك بيلا نے غراط کی عربی سلطنت کا خات کردیا۔عرب کی برس مگ بڑی ہے جگری سے مقابل کرتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ عزنا طریس محصور ہو گئے اور جب دہ بوكوں مرنے لكے توسط في المرس الموں نے متعبار فرالدسية ر اس کے بعربہت سے عرب البین سے ہجرت کرکے افریقہ جلے كئ غراط ك قريب شهرك سامن إكسمقام الحرس كانام اس وانقر کی او دارس عربوں کا آخری سانس برگیا ہے۔ ا ہم بہت سے عرب البین میں اِتی رہ گئے۔ ان عربوں کے سالة جوسلوك كيا گيا و ه اسبين كي تاريخ كا آياريك ترين باب ہے . مر طرف ظلم وتشرّد کا با زارگرم نقار عربوں کا قتل عام ہو رہا تھا اوررواواری ك معلى المن وعدب كالمطل من السب كوس المت وال واكياراي زا نرمن البين من ويني عدالت" ( فَامُ بُوكِيُ. يه وه خوفناك بتعبيار خاج رومي كليسا نع ان وكول كوكيك وخییں عربوک کئے زانے ہیں یوری کرادی حاصل متی اپنا مزہنیٹ سکتے پرمجورگیاگیا اور بہتوں کوآگ ٹیں جزاک ویا گیا ۔عور توں اور بیتوں کے ساتھ بھی کوئی رہا یہ نہیں کی گئی جنا بچہ ایک مورخ فکھتا ہے کہ "منكرون العيني عربون) كوفكم ويأكر إيا خرست الباس ترك ركه دي اورفائحین کے میٹ اوربرس اختیار کریں واس کے علاوہ اپنی زبان

ری سے کی سے کی سے کی است معلوم ہوتا ہے۔ کہ اسپین کے عیسائی نہا نے دھونے کے سخت بخا
سفے ممکن ہے انعیں اس وجہ سے صدم ہو گئی ہوکہ اسپین کے عرب نہائے
دھونے کے بہت شوقین سقے ۱۰ در الفول نے ہر مگر عام حام کھول رکھ
سفے میسا بیوں نے تو اس معا لم میں اس حد تک مختی برتی کہ یہ احکام جاری
کر دیئے سفے کہ موروں کی اصلاح کے خیال سے اعلان کیا جاتا ہے کہ انیں
یا ان کی عورتوں کو یائسی اور شخص کو گؤلم کی یا گرسے بام رنہا نے یا بالا مہم
دھو نے کی قطعی اجازت نہیں ہے ۱۰ ن کے تام حام فوراً مسار کرئے نے
داکس کے اس کے تام حام

نہانے وعونے کے کنا ہ کے علا وہ موروں کا ایک اور تھور ہی ابت کیا گیا تقالینی یہ کہ وہ فرسب کے معالم میں روا داری برتے نے ہوگئا ہ کے معالم میں روا داری برتے نے ہوگئا ہے اور امروا قدست و لنٹیا کے لاٹ کیا دت ''کے نام میں خراب نے میں موروں کی بد دینی او ربغا دت' کے نام سے جو کہا ب نکھی فتی اور حب میں ان کو اسپین سے نکا نے کی تلفین کی تی اس میں اس نے عربوں پر سب سے برا الزام یہی لگایا تھا وہ اکھتا ہے کہ مورکسی جنر کے واسے قائل نہیں ہیں جتنے تام فرہری معالمات میں ضمیر کی ازادی ہیں دیتے یہ وکھینا ہے یا ور وارد وسرے مسلمان ابنی صفیر کی ازادی ہیں دیتے یہ وکھینا ہے یا ور ی ابنین کے عربوں کی الل

کے پردے میں کتنی بڑی تخریب کر گیاا و را ن کے مقا بلہ میں انہیں کے میسائیل کارویہ کنانخلف اور شعصیا نہ قا ۔

فراسیسیوں پس عربی فدو فال نظرا ماتے ہیں ۔ عرض امپین ہیں مذصر ف عرب سلطنت بلاعرب تہذیب کا بھی فاقہ ہوگیا اس کی فاص وجہ یہ تھی کہ اس سے بہت پہلے ایشا رہی عربی کی تہذیب برزوال آجکا تھا۔ اس کا نذرہ ہم آگے جل کرکریں کے بہرحال بہت ملک اور بہت سی تہذیبیں اس سے منافر موٹی اور اس نے اپنی بہت ورخشاں یا دکا رہی ہوڑیں یسکین وہ خود و نیا کی تاریخ میں ہو پہنی نہ یائی۔ عرب سے افوں کے اخراج کے بعد امپین نے فرڈ نیا ایڈ اور اسبیلا کے زیر سے امپین مالا ال ہوگیا اور نے وصر تک امپین اور ب کا سستے طاقتو مراک رہا اور سب الموں برما وی تھا میکن اس کا زوال نے بڑی سرحت سے ہوا۔ اور اور سب الموں برما وی تھا میکن اس کا زوال نے بڑی سرحت سے ہوا۔ اور کرتے رہے نیکن بیائی طرح جمود کی مالت میں پڑا ہوا دور وسطی کے خواب دیجٹا ر اوراس نے بیجسوس نہ کیا کہ دنیا بہت کچے برل کئی ہے۔

ایک انگریزمورخ تین پول اسپین کے عوبوں کے متعلق کلھتا ہے "صديوں تک اسپين تہذيب كامرُز علم دّفن اورسانئس كاگرغ صَارُ ہرطرح کی روشن خیالی اورشائشگی کا منبع رَ إِ بِورب کا کوئی لک اس َ وقت تک موروں کی مہذب سلطنت کے لگ بھگ بھی ندینیجا غیا فرڈینا نڈاورک کے رہانے کی چندروزہ اب وٹاب یا مارس سلطنت کی مکان و شوکت کو يه دائمي شهرت وظمت كال نصيب موسكتي ب مورايين سے كال دي من اورو ال كي عيساني كي وصف ك لئة اس طرح حكة رسع جيس مار مستعار روستني كى وجر سے يكتاب - بيريه جا ندگهناگيا اوراس وقت س آج تک البین تھب اندھیرے میں بڑا ہوائے۔ مور و ں کی سجی یا دگاریں توا ن نجرول اورويرا ن ميرايز ل مي جاكر د كميور جال كمبي وه افراط کے ساتھ انگوراورزیوں بوتے ہتے اورمرطرف اناج کی سلی سلی بعری ہوئی الیا ں نظر آتی تعیں ۔ دیمیوجہاں مہی گھر گھر عکم و وانش کاچرجا عقا وہا <sup>ک</sup> اً ج جا إلى اوراحي بنتي بي - البيني قوم المحطأ ط الورز وال مي مبتلاه -اس كاورصراب ونياكى سب قومول كے مفا لرس بهت ينيا موكيا ہے اور دہ اس ذلت ورسوائی کی منرا وارمی سے یہ

کننی سخت نقیدہ اِ اَ مِی کوئی ایک سال ہواکہ اہیں بی انعلاب بدا اور اِ دشاہ کو تخت سے آنا رکراس کی مگر جہورت قائم کی مکن ہونے نئی جہورت کے دہترات ہوا وراہیں کو دوسرے ملکوں کے دوش بروش ہے آئے ۔

## (۱۴) صلیبی جنگ

وارون تتوواع

ابی کی کی پیچلے خط میں ہیں تہیں تبا چکا ہوں کہ بیت المقاس کے صول کے لئے پائے روم اور محلس کا بیا نے سال اور کے خط میں ہیں تہیں تبا چکا ہوں کہ بیت المقاس کے سے پائے است و مار ایوری عبر أا ور طنطیہ کی ملطنت خصوصاً خوفز وہ فتی کیونکہ وہ براہ راست خطرے ہیں فتی اس کے طلوہ بیت المقدس او فلسطین جائے والے زائرین کے ساتھ ترکوں کی برسلو کی کے بیت المقدس اور فلسطین جائے والے زائرین کے ساتھ ترکوں کی برسلو کی کے تصول نے سا رسد یورپ کوشتعل کر دیا تھا اور وہ خصد سے برہم ہور ہا تھا جنا ہی فلسل کے دعوت دی کرمقدس شہر کو مل کر بھائیں ۔

اس طرح سفانیم بیر می بین خبگون کی ابتدا مونی اورکوئی ڈیڑھ سوبرس بک عیدائیت اوراسلام یا صلیب و ہلال کے درمیان پر شکش میاری رہی۔ نظریج میں طویل دیتے بی ہوئے لیکن جنگ کی فضا برا ہر قائم رہی میسائی جائم لڑنے کے سئے بلکر مقدس سرزمین میں جان دینے کے سئے موج ورموج آئے متے لیکن اس جنگ وجدال کا مجا ہدین کے حق میں کوئی معقول تیج بر آ مرنہیں جواکچہ عرصہ کے لئے توسیت المقدس مجا ہدین کے باقد آگالیکن بعد میں رکول نے واپس نے دیا اور دیو انہیں کے تیفی میں رہا۔ بس میلیسی جنگوں کا یہ نیتجہ ہواکہ لاکھوں عیسائی اورسلان موت کے گھاٹ اتر گئے اور طرح طرح کی مقیبتوں ہیں متلا رہے۔ اور النیا ئے کو چک اور کسطیس کی سرزمین بھر انسانی خون سے زمین ہوگئی ۔

اس دقت سلطنت بغداد کی کیاکیفیت متی ؟ عباسی اب می بربرمكومت تنقداب بمي وه فليغة المسلين اورامير الموثنين تقي لكي وہ محض برائے نام با دشاہ سقے ان کے افتیارات کچوٹ سفے ہم درمیہ کے ہیں کہ ان کی سلطنت محرف محرف موٹنی متی اور تام صوب فود خمار موسكة سقد بها ل تك كمحمود غزنوى في جراطا تعور إوشاه مااورم نے مندوستان بربا را مطھ کئے سفے فلیغہ کویہ دھکی دی کراگرتم میرے مطابح منظورة كر دي قوم بتين قبل كردون كال بغدا دمي بعي ترك ساه وبغيد الك مقر اس كے بعد ركوب كى ايك دوسرى قوم بينى سلجد تي آئے ، اعول نے بہت جلدایٹا اقترارقائم کرلیا آوردورتک نٹے کرتے چلے گئے بہسا ل تك كَشْطِنطنيد كُ ورواز \_ يُنبع كُ رَبين مُليغراب بعي مُليفه 'غام اگرم اسے کوئی سیاسی اختیارات ماصل نہ تنے راس نے سلجوتی سردارو<sup>ں</sup> كوسلطاك كاخطاب عطاكرويا نقاد ورحقيقت ميس يسي سلطان مكومت كرتے تنتے بحواعيا يول كي ليبي طلين للحوتي سلطانوں سے ہوئيں۔ پورب بی ملیبی جنگوں کی وجہ سے عالم عیسا میت کے تصور کو بهت تقویت بینی اوروه تام غرعیسوی ما لک سے جدا عما مان لگا پورپ کا ایک شترک عقیده اورمشترک مقصد نقا رینی مقدس سرزمین كومنكرين كت پنج ك جيرا يا جائية اس مشترك مقصد في لوگوں كوون سے اتناسر شارگر دیا کہ وہ اس کی ماطر گھر بار۔ ال دولت سب کی جھوڑ

معاثر کو اُٹھ کھڑے ہوئے ، بہت سے قواس نیک مذہ کے اتحب سکتے اوربہت سے پوپ کے اس دعدے کی بناریر گئے کرجو لوگ اس حنگ میں شرك بول ملك ان كے كناه معاف بوجا ميں كے اس كے ملاو صليبي فلگوں کی تہریں اور چیزیں ہی کام کر رہی تنیں ۔ مثلاً روم کی خواہش ہتی کہ قسطنطينه كا الك بن حاصحته بتهين يا د موگا كرفسطنطينيه كالليسار د مي كليبا سے بہت مخلعت تھا۔ تسطنطیٰہ والے اپنے آپ کو پکے عیبا ٹی کہتے تھے ردمی کلیساسے سخت نفرت کرتے تھے اور یا یائے ردم کو بڑتی سمجتے تع اس نے پوپ چا ہاک تطنطینہ کے غرور کونیجا دکھائے اور اسے بھی انے یں شال کرتے ۔ جنا کے رک منکرین کے ملاف مرببی جنگ کے بردن میں بوپ وہ بات حاصل کرنا جا ستا خاص کی اسے ہیں ہے تُنابِقي سِياسُت دان يا ده لوگ جرا نيخ آپ كومدېر كيتے بي سميشه سی قسم کی جالیں ملاکرتے ہیں جہر حال تم روم اور تسطیطینہ کی اس اہمی شکش و ذہن میں رکھنا کیونکہ فیلیسی حنگوں کے دورا سیس بار ہا نظر

ہیں ہے۔ مسلیبی خبگوں کا ایک اورسبب خالص تجارتی تھا۔ تمام کا روباری طیقہ باتھیوں دنیس اور جنوا کی بندرگا ہوں کے تاجرا کن کے حق ہیں ہے کی دندگا ہوں کے تاجرا کن راستے بند کردیجے کی داستے بند کردیجے سے سلے جن کی وجہ سے ان کی تجارت کو خت نقصا ن بنیج رہا تھا ۔ سلے جن کی وجہ کو وہ کا کوئی علم نہ تھا ۔ افغیس بھلا کون جا تا اسیات ان عوام کو ان وجوہ کا کوئی علم نہ تھا ۔ افغیس بھلا کون جا تا اسیات ان عوام کو ان وجوہ کا کوئی علم نہ تھا ۔ افغیس بھلا کو ن جا تا اسیات ان میں اور تعلق اور میں مال صلیبی جنگ کے زمانے میں تھا اور حقیرہ کا نام لیا کرتے ہیں ۔ لیبی حال صلیبی جنگ کے زمانے میں تھا اور حق وغیرہ کا نام لیا کرتے ہیں ۔ لیبی حال صلیبی جنگ کے زمانے میں تھا اور

یمی آے کل بھی سے رعوام نے اس وقت بھی دھوکا کھایا اور اب بھی اکثر لوگ سیاست والوں کی میٹی مٹی با توں کے فربیب بیں کا جاتے ہیں ۔ غرضکھیلیں حبکوں کے لئے بے شارمجا ہرین کل کھڑے ہوئے ا ن مِن نیک اُ ورخلص لوگ مجی تھے اور ایسے مبی کے جنبیں ننگی کی ہوا ہی نركى تى ، يه لوگ لوٹ اركے خيال سے گئے ہے . گو يا مجا حدين كے حقيم مقدس اوروينرار لوگوں اور ان برمعاشوں اورغنٹروں کا ايک معجون مرکب سنقے جنفیں بڑے سے بڑا جرم کرنے میں کوئی عار نہ تھا ، کہنے کو تو یرم ابرین گئے ہے ایک اعلیٰ مقصد کی تھیل ہے لئے لیکین حقیقت ان میں ا سے اکثر و بیشتر انتخانی نا روا اور ذلیل زین حرکتوں کے مرتکب ہوئی۔ بہت ہے تو را کتے ہی کیں نوٹ مار اورشرارتمیں کرنے میں ایسے محوم و مسکے کے طین تک پینے بھی مزیا ئے بعض نے رائتے ہیں بیودیوں کوتہ تیخ رنا سردع كيا اور تعض ف ايف عيسائي ما ميون ي كوقل كردالدان برسلوكيول سے كہمى كىمى ان عيسا ئى ملكوں كے كسان بھى عاجز آ جاتے ہے۔ جہاں سے یہ لوگ گذرتے ہے۔ چا کنہ وہ ان کے فلا ف الش کھڑے ہوئ ا ك ميس سے بہتوں كوقل كرويا اور باتى سب كو كال با ہركيا۔ بالاخر بوٹیوں کے رہتے والے گاڈ فرے نامی ایک نا مین کی سرکرد کی میں یہ مجا ہرفلسطین بنیج گئے۔ اوراُلغوں نے سبت المقدس کو نتح کرلیائی کے بعد ایک مفتہ بگ قبل عام جاری رہا۔ اور سخت خوزر ہی ہو گی ا چنا مخبر ایک فرانسسی نے حیثم دیر حالات لکھے ہیں گڑم عدے سائبان ہیں مُنْهُ وَكُونَ مِنْ عَلَا وَرَكُمُورُ وَ لَ كَاكُمُ مِنْ وَنَ مِنْ وُوبِ مِا لَيْقِيلٌ غرضكر كا دُ فرے سبیت المقدس كا با دشا ہ ہوگیا ۔

سربرس بعد صلاح الدين سلطان مصرنے عيسا بيُوں سے سيت<sup>ا</sup>لمقد پر جین لیا-اس سے بورب میں شنے سرے سے انتقال بیدا ہوا <sup>-</sup> اور پر بہت سی میلین جائیں جوئیں - اس مرتبہ کورب کے با وشاہ اور شہنشاہ بْدات خود تشریک مہوئے ۔ نیکن انفیس زیا دہ کھرکا میا بی نہ ہو گی۔ وہ اپنی اپنی فوقیٹ کے لئے آپس میں البےتے جھکڑٹے تھے اور ایک وسر سے جلا کرتے تھے میں میں حیات خوفناک اور دست یا مزار ائیوں • إندروني سا زمنوں اور ا پاک جواتم كى ايك افسوس اكب واسا ك سبت نکین بھی تمہی ا نسانی فطرت کا درخاناں ٹرخ بھی ان سفاکیوں کی تاریکی ميں حک اُنھنا قارچائي اسى مثاليں ہي لمتى ہي جب دهمن اپنے دسمن کے سا تھ ا خلاق اور وا وری سے بیش آئے ۔ فلسطین میں یورپ سے ج با دشا و لڑنے آئے تھے ا ن میں انگلتا ن کا رمیبرڈ شیر دل می نقا ج ا پنی حمانی قوت ا ور وایری کے بے بہت مشہور تھا۔ صلّاح الدین بھی برُام دمیدان تھا اورشچانحت ہیں خاص طور دِمِشْہورتھا: یہا ل کاک ر میسائی مجا بدہی جن کا صلاح الرین سے مقابلہ ہوا تھا اس کی سنجاعت ك معرف موسمة وينائم به هدمشورب كاك مرتبه سخت باربرا مثا پراسے بوگ گئی تتی جب صلاح الدین کواس کی اطلاع کی تواس نے بها رون سعة از درف منكواكراس جموايا - اس زانه مي آج كل كي طرے یانی جاکر تو برف بنایا نہ جاتا تھا اس سے تیزرفنا رسرکاروں کے فریعم سے بہا روں سے قدرتی برن منگوریا ما ا تقا۔

'' صلبی خگوں کے زانے کے اوربہت سے قصے ہی شہورہی نابرتم نے والٹراسکاٹ کی کتاب ٹیلسان تویڑھی ہوگی - ان مجا ہوں کے ایک جھتے نے قسطنطنیہ پہنچ کراس پرقیفہ کرلیا۔ افوا نے مشرقی سلطنت اور دی کلیا۔ افوا قام کرلیا۔ افوا قام کرلیا۔ ان مجا ہروں نے قسطنطنیہ میں جی خوب کشت ونون کیا اور تہرکے ایک حقے کو آک نگادی لیکن یہ لا طبی سلطنت زیا وہ عصر تک بہن بہا مشرقی سلطنت سے یو ان کا وجود کمزور ہونے کے پہاس بس بعد چروابس مشرقی سلطنت سے یو ان کا جود کمزور ہونے کے پہاس کے بعد کوئی دوسو برس کا فرائی اس کے بعد کوئی دوسو برس کا فرائی کر مشرقی سلطنت اور قائم دہی بہاں تک کرستاہ کا ہے ہیں ترکوں نے کا کراس کا یا کل خاتمہ کردیا۔

سے ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ کا دری ہے۔ کا خطائی ہوئی ہوئی ہے کہ ددی مسلطنیہ پرمجا ہروں کا قبضہ کریلنے پرصاف ظاہر ہوئی ہے کہ ددی کلیسیار کا اصل منشا رہنی تفاکہ وہ اپنے اثر واقترار کو بڑھا ناچا ہتے ستے ۔ اگرم پوسطنطنیہ کے یونا نیوں نے پریشانی اور گھبراہ شدیں ردم والوں سے ہے درخواست کردی می کر کرکسی حقیمت ہے ۔ بید کرونا کو میں کرونا ہی مدونہیں کی ملکہ وہ اکن سے بخت نفرت ہے۔ کہ اعنوں نے مجا ہروں کی ڈرا میں مدونہیں کی ملکہ وہ اکن سے بخت نفرت ہے۔

ان حکوں میں سبسے زیادہ درد ناک بچن کی صلبی جنگ تھی۔ زیادہ درد ناک بچن کی صلبی جنگ تھی۔ زیادہ درد ناک بچن کی صلبی جنگ تھی۔ زیادہ تر در ایک بچی جوسٹ میں آگر گھردں سے محل کھڑت جوٹ افول نے فلسطین جانے کی مثان کی۔
ان میں سے بہت سے توراستے میں مرگئے اور بہت سے کھو گئے افی کسی ذکھی طرح ارسلز بہنچ گئے ۔ بہاں ان مورے بچوں کوسخت دھوے دبڑ گئے اور برمعا مثوں نے ان کے ذرہی جوش سے ناجائز فائدہ اُٹھا اِبراہ کے دوشوں نے اخلیں یہ فریب دیا کہم تہیں اپنے جہازوں پڑ مقدی سرزال

يك بهنجا ديں محملي ليكن الفيس مصريب غلام بناكرة بيج اللا -

انگتان کے شاہ رج دو کوفلطین سے واپس ہوتے ہوئے د خموں نے مشرقی اورب میں گرفار کرلیا اوربہت بھی رقم یعنے کے بعدر إكيا مفرانس كے ايك بادشا م كوفلسطين سى ميں كرديا لماء اور

اسے بھی خوں بہا سے کر چوڑا تھا۔

مقدس رومی سلطنت کا ایک بادشاہ فریڈرک باربر وسالطین میں ایک نری بی ڈوب گیا ۔ جیسے جسسے وقت گزرنا گیا جسیت المقدس کا ان سے عاجزا گئے۔ بسیت المقدس کا انتی دنگ ہجی چیکا پڑگیا اور لوگ ان سے عاجزا گئے۔ بسیت المقدس مسلما نول ہی کے قبضہ بن رہا۔ لیکن اب یورپ کے بادشاہ اور عوام اسے وو با رہ فتح کرنے کے نئے مزیدر ویسے اور جانمی لمف کرنے کوتیار شقے ۱۰س کے بعد کوئی سامت سوبرس تک بسیت المقدس پرمسلما نول کاقبضہ رہا ۔ حتیٰ کہ الجی شافیا عیس جنگ عظیم کے آخریں ایک انگریز جونیل نے اسے ترکوں سے حین لیا ۔

بعد کی میدی طبیعی خبگوں میں سے آیک بہت دکیب اور معولی ہوئی بی بچھو تو برانے معنوم کے مطابق اسے صلیبی جنگ کہنا ہی غلط ہے۔

یعنی مقدس روی سلطنت کا شہنشاہ فریڈرک ٹانی مصر پنہا اور لڑنے کے بجائے اس نے سلطان مصر سے طاقات کی اور اس سے کیسہ دوستان معاہرہ کرلیا ، فریڈرک بڑا غیر معولی آدمی تقا اس زان میں حب کہ اکثر با وشاہ معولاً ہے بڑھ سے ہوتے سے ۔ و وہست می بی حب کہ اکثر با وشاہ معولاً ہے بڑھ سے موتے سے ۔ و وہست می لیا نول کا ظارر کھتا تقاحتی کہ عربی میں جا نتا تقا۔ وہ عجوبہ روز کا ر" کے خطاب سے مشہور ہے ۔ یوپ کی وہ ذرا پر وان کرٹا تھا ، اِس

ئے پوپ نے اِسے کمی قرار دے دیا تھا۔ لیکن اس کا فریر رک برکچر اثر نہیں ہوا۔

تفاتوا ن کی کچرم ماتی متی ۔
ایک انگرز مورخ جی ۔ ایم برٹرد لین نے جوگیری بالڈی کی ایم برٹر سے سے ۔ وہ مکھتا ہے کہ '' یورپ لیں ایک تا اور وہ مشرق کی طرف بڑسنے کے لئے برجین متی اور وہ مشرق کی طرف بڑسنے کے لئے نہری شکلیں تقیق میں اسی جذبہ کی فوجی اور برجین متی متی اسی جذبہ کی فوجی اور جو تنظیم کی متعلل مازادی یا می والی متعلل مازادی یا می والی ایم کی متعلل مازادی یا می والی ایم کی متعلل مازادی یا می والی می متعلل مازادی یا می والی می متعلل مازادی یا می والی میں کی متعلل مازادی یا می والی میں میں کی میں اور تحقیق واقعیش کی متعلل مازادی یا میں میں میں کی میں کی دو اور ب والی سے فنوائی میں میں کی میں کی دو ترب والی سے فنوائی میں میں کی میں کی دو تی سے المین اور تحقیق واقعیش کی میں کی میں کی دو تی سے المین کی سازی دو قبت ۔ سالمان کی سائن ، سائمن اور تحقیق واقعیش کی میں کی میں کی دو قبت ۔ سالمان کی سائن ، سائمن اور تحقیق واقعیش کی میں کی دو قبت ۔ سالمان کی سائن ، سائمن اور تحقیق واقعیش کی میں کی میں کی دو تی ۔ سالمان کی سائن ، سائمن اور تحقیق واقعیش کی کار

جذبه لایا ۱۰ وربیرسب وه چنری تقیی کداگر بطرس رام ب زنده مهوتا تو ۱ نخیس حقارت کی نظرسے دیکھتا " صلاح الدين كاست<u>ر والتع</u>ين انتقال موگيا اور دفة رفته رہی سی عربی سلطنت جی مٹ گئی مغربی ایٹیار کے اکثر صول یں حیوطے حیوٹے نوا بوں کی مروات طوالٹ المللہ کی کا دورد درہ ہوگا ا مزی ضلیبی جنگ الا الله این فران کے یا دشا ہ یونی نہم کی سرگردگی يس مونى وأسه بهي شكست كامنه ويمنا يرا اور بالأخروه فيدكر لياليا-اس عرصه بین مشرقی ا در دبطی اینیار میں بڑے بڑیے اہم انقلاب ہوگئے مغلِ قوم اپنے زبرد ست سردا رجبگیز طا ن کی ماحتی میں انظر ق مطلع برِکانی گھٹاکی طرخ جھا رہی تھی ا ور ِعیسانی مِما ہداورمسلان غازی دونوں اِس اُعظم ہوئے طوفان کو دیکھ دیکھ کرڈررہے تھے۔بہر عال ہم جنگیرخاں اورمغلوں کا اکنرہ کسی خطیب تذکرہ کریں گئے۔ اس فطاکو حتم کرنے سے پہلے میں ایک صرف ایک بات ا ور كهنا جا مها بوق و وطى الينيار ك عمر سجاراتس اس را زمي ايك بهت براعرب طبیب موجود نقایم کاشهرهٔ ساری اینیار اوربوری ک بهیم کیا تفاراس کا نام ابن سینا تقارده خهنشاه اطباً کے نقب سی تمشهور در صلا تقا صلیبی جنگ شروع ہونے سے پہلے سسالے میں اس کا اتفال

یل نے ابی سبینا کا ذکر اس کی غیر معمولی شہرت کی دم سے کیا ۔ لیکن یہ کمحوظ رہے کہ اس زما نہیں بھی جب کرع ب سلطنت روال پذریکتی سعرب تہذیب کامغربی ایٹیا رہیں اور دسطی ایٹ یار کے تبض صول میں برستورفر وغ رہا۔ با وجو دیکہ صلاح الدین صلیبی چنگوں میں مصروف بھا یچر بھی اس نے بہت سے کا مج اوراسبتال کھولے لیکن اب اس تہذیب کی ساری عارت یکا یک میٹھنے والی لتی۔ مغل مشرق کی سمت سے بڑھنے چلے کا رہیے ستنے ۔

(۹۳) صلیبی شکوں کے وقت پورپ کی حالت

ارون الا الما الع

میں نے اپنے یکھیے خطیس گیار ہویں ، بار مویں اور تیر هویں صدی عسوى ميں اسلام اور عيساً نبت كي مركا كيه ذكر كيا بقار اس زمار ميں يورب ميں عالم ميمي كے تفتور نے نشوو تا پائى . اُس وقت ميسائی مزمب سارے يوربيس بيل جا قا بسب سے اخريس مشرقي يورب كي سلاني قويس اين روسی وغیرہ اس میں شامل ہوئے اس سلسلہ کیں ایک وسجسب تصفیقہ ہے ومعلوم تبیں کہاں اکس سے ہے ۔ کتے ہی کہ اس زمانے کے روسوں فيسائي مزمب قبول كرف سے بہلے اپنے تبدیلی مزمب مح مئلہ بر عوركيارا لهون في ووضع مرمبول كانام منا عقار يعني عيمائيت إدر اسلام کا چنا بخر ا مخرب نے با الل آئ كل كے اندازس ان مكول ي جال يا مذبب رائع مق - أيك وفرجيها تأكر وه أن مذابب كاليانا بن كرك ان كے متعلق اپني رائے دے مير وفد يہلے مغربي اليشيا ك معنى مقا وت بركيا جوال اسلام كازور تقاراس سني بدرسطنطنيه آيا يهال كامنظر دنكيه كروه و زنك ره گيا بكيونكريها ل كليساكي تقريبات برس نفاٹ سے ہوتی تھیں اوران میں کا نابجا نا بھی خوب ہو تا نفا - یا دری براستا ندارلباس بهن کراتے مفے اور افرا طسے وضویت ملكًا في جاتى تقيل - شال كى طرف يه بو سے بھا سے نيم وحتى لوگ ان

نرہی تقریوں سے بے انہامتا خرموے - اسلام میں مجلایہ علا لله كبال تع اس كن ألمون في عمائيت معتى من فيصله كرايا . اورواي جاكرا بنے نیصلے سے مطلع كرديا-اس پر با دشا ، اپنى سارى قوم كے سأة عیسائی ہوگیا۔جو کم ان نوگوں نے عیسا ٹیست قسطنطینہ سسے کی لمتی اس نے وہ رومی کلیسا کے نہیں بلر قدیم یونانی کلیسا کے بیرورہ اور بعدیں ہی روس نے رہی یا یا ئے راؤم کو تشکیم نہیں گیا ۔ روس صلیبی جنگوں سے بہت بہلے عیانی ہوچکا تھا ۔ساب کرکسی زاندیں بلغاریہ و الوں کا بھی اسلام کی طرف کچھ رجان ہوا تعالیکن پورسطنطنیہ کی شسٹ زیا دہ موٹر ٹابت ہوئی۔ ا ن کے پادشا نے قسطنطنی کی ایک مثاہرادی سے شاری کری اور عیسائی مولیا. سے اس باس کے مل جی عیائی ہوگئے۔ لیسی خنگوں کے زما نہ میں یورب میں کیا ہور یا تھا بیں کے تہیں تبایا تقا کہ یورپ کے معف با دشاہ بھی مکسطین گئے تھے اور ا ن میں سے اکثر طرح خارج کی پرمیٹا میوں میں مبتلا ہوئے تھے۔لیکن ان کا پوپ روم ہی کمیں بنیٹے بیٹے احکام جاری کرتا تھا۔ اور "منکر" ٹرکوں کے خلاف دینی جنگ ہیں شریک ہونے کے لئے ہوگوں کو جوش د لایا رہتا تھا۔ اس زیانہ میں پُوپ کی قوت معراج کمال ہر منی ۔ میں تہیں میہ واقعہ تباحیکا ہوں کہ ایک مغرور با دشاہ بوپ سے معانی انگنے کیا تقالواس کی اجازت کے انتظار میں بہت دیرتک نگے سیانی انگنے کیا تقالواس کی اجازت کے انتظار میں بہت دیرتک نگے یمربرت میں کھڑا رہا۔ یہی وہ یوب کر گیوری ہفتم تھاداس کا الی ام لمذے پر انٹر تھا) یس نے پوپ کے انتخاب کا ایک میاطریقہ ایجاد کیا ۔ روئ کیتھولک فرتے کے مب سے بڑے یا دری کا رونی کہ ہاتے ہیں ان کا رونی کی بھی کانج نیا ان کا رونی کو خوا اور خدر دیموں ان کا رونی کو خوا اور خدر دیموں ان کی کانے نیا کی بھی ہوا اور خدر دیموں کے علاوہ اس وقت سے اب کہ بجنسے جلاا تا ہے ۔ اب ہی جب بوب کا انتقال مو تا ہے تو کا رونیوں کی کانج کا جاہا ہو وہ اس دوجب جا تا ہے ۔ اور یہ لوگ ایک مقفل کم سے میں مبھے جا تا ہے ۔ اور در باہم جا تا ہے ۔ اور در باہم سکتا ہے ۔ اگر ان میں اخلاف دائے ہو تا ہے تو گھنٹوں ہیں ہے ۔ اندرا سکتا ہے ۔ اگر ان میں اخلاف دائے ہو تا ہو جا تا ہے باہم جا تا ہے ۔ کم سے کا کھر کی منتقل ہو جا تا ہے ۔ کم سے کی کھر کی منتقل ہو جا ہے ۔ کم سے کی کھر کی سے باہم رونی وہ اس کے ۔ اور دیا ہے تا کہ باہم جو جمع منتقل ہو تا ہے ۔ کم سے کی کھر کی سے باہم رونی وہ تا ہے انہ وہ باہم ہو جا ہے ۔ کم سے کا کہ اس دونی وہ تا کہ باہم جو جمع منتقل ہو تا ہے اسے اس میں سے باہم رونی ہے ۔ کم سے باہم وہ باہم ہو جا ہے ۔ کم سے باہم رونی ہے ۔ کم سے باہم وہ باہم ہو جا ہے ۔ کم سے باہم رونی ہے ۔ کم سے باہم رونی ہے ۔ کم سے باہم وہ باہم ہو جا ہے ۔ کم سے باہم رونی ہے ۔ کم سے باہم وہ باہم ہو جا ہے ۔ کم سے باہم رونی ہے ۔ کم سے باہم وہ بی ان والے ہے ۔ کم سے باہم وہ بی ان وہ باہم ہو جا ہے ۔ کم سے باہم دونی ہے ۔ کم سے باہم دونی ہو باہم ہو جا ہے ۔ کم سے باہم دونی ہو باہم ہے ۔ کم سے باہم دونی ہے ۔ کم سے باہم دونی ہو باہم ہو باہم

حب طرح بوب کا انتخاب ہوتا تھااسی طرح مقدس رو می ملطنت کے ختہنشا ہ کا بھی انتخاب ہونے لگا لیکن اسے بڑے بڑے رئیس منتخب کرتے ساتھ ہوتی متی اوروہ "انتخاب کنندہ منتخب کرتے ساتھ ۔ ان کی تداوسات ہوتی متی اوروہ "انتخاب کنندہ موسار" کہلاتے ساتھ ۔ گویا اس طرح ان کی یہ کوسٹش متی کہ باوشا ہوت میں عرصہ کہ ایک ہی خاندان ان انتخابات پر جاوی رہا ۔ فاندان ان انتخابات پر جاوی رہا ۔

چنانچه با رهویں اور تیرهویں صدی میں ہوہن اسا ؤ نن غاندان کی حکم انی رہی - ہوہن ہسسٹا دُونن شاید جرمنی میں کوئی حجومًا ساقصبہ یا گا کوں ہے - چونکہ یہ خاندان اول اول وہیں مح



کا تقااس سنے اس کا یم نام پڑگیا۔ مومن اسٹا و فن کا فریزرک اول سلفلام میں با وشاہ ہوا، وہ عام طور پر ٹررک بار بروسا کے ام سے مشہور ہے ۔ یہی وہ باوشاہ تھا جھلبی حبکوں کے زانے میں ڈو ب رم گیا تقار لوگوں کا خیال ہے کہ اس سلطنت کی تاریخ میں اس کا دور مکومست سب سے ورخٹاں رہاہے بجمن و اسے تو مرت تک اسے ورا ما نیم دیوتا ارنتے رہے جس کے متعلق لاکھوں اضائے مشہور تھے ان كاخيال تقاكر وه كسى بها وكى كومي سورا ب اورجب و فت آکے گا توبیدار مولا اورا بنی قوم کو بچا نے کے سے آئے گا۔ فریڈرک باربروساکی بوپ سے بڑی بخت جنگ موئی لیکن اس بی بوب کونتے مولی اور فریر رک کواس کے سامنے جھکٹا پڑا۔ وه مطلق العنّان با دنتا ہ تھالیکن اس کے ماتحست رئیس اسے براردق کتے رہے - اٹلی میں جوبڑے بڑے شہراً با دموت جار ہے تع ذیررک نے ان کی ازادی کو کیلنے کی کوششش کی کیکن اس میں وہ ناکام رہا جرمنی میں بھی بڑے بڑے مثہر خاص کرندیوں کے کنا رہے آبا دہو لیے تھے مثلاً کولون سمبرگ فرنگ فرٹ وغیرہ بہاں اس نے الکل مخلف حكمت على اختيار كي تيني الأشهرول كي آزادي كي حايت کی اس سے اس کامقصد سے تقاکہ رمئیوں کی توت کم موجائے -میں اِ رائمہیں یہ تبا جکا ہوں کہ مندوشاً ن میں اِ دن<sup>اہث</sup> کا قدم تفتورکیا تھا جا کہ رہوں نے ابتدائی زانے سے سے کراشوک بے زبالا تک اورا رفقہ شاستر کی تصنیف سے بے کرا جار ہے گی نیتی سار کے زانے تک إرباراس کا اظہار کیا گیاہے کہ آبوشاہ کو رائے مامہ کے سامنے سرسلیم خم کرنا چاہئے کیونکہ اصلی ماکم خودجہور
ہیں۔ مہندوسانی نظریہ بہی تھا اگر چاہئے ہیاں کے با دشاہ بھی دوسرے
ملکوں سکے با دشاہوں سے کچھر کم مطلق العنان ندیجے دہ مطلق العنان
عقے لیکن فورا اس کا قدم یو رہی نظریہ سے مقا بلر کرو۔ اس زانہیں
وہاں کے معنن با وشاہ کو ختا رکل استے ہتے ان کے نز دیک اس
کی مرضی قا نون کا مکم رکھتی ہتی ۔ جرہ قصتے ہیں کہ" با دشاہ روئے زمین
پر زئرہ قانون ہوتا ہیں ہے کہ بادشاہ کے سئے شانون بنائے بلکہ وہ قو محف
بادشاہ کے احکام کی میل کرنے کے سئے ہیں۔ "

اب فراجینی نظریمی می واگرچه و اس کے باوتا ہوں کے برائے باندا ہنگ خطاب ہوتے ہے ۔ مثلاً فرزنداللی وغیرہ لیکن ان خطابوں اسے دھوکانہ کھانا۔ ان کے نظریہ کے مطابق باوثاہ کی عیست یورپ کے مقارکل باوثا ہوں سے سبت مملف تھی۔ جنائجہ ایک قدم جینی مصنف میں گست سے اسم عضربی مصنف میں گستوں اور شلوں کے نفع بخش ویوٹا ہیں اور سب سے اسم عضربی باوشاہ کا منبر آئے ہیں۔ با وشاہ کا منبر آئے ہیں۔

عرض کورب میں باوشا وسب سے برتر مجھاجا آ تھا۔ اس سے برتر مجھاجا آ تھا۔ اس سے بادشاہ کے رہائی حقوق کا تخیل بیدا ہوا۔ لیکن حقیقت میں وہ برتری سے بہت و در تھا۔ اس کے ماسخت رمیں بھرے سرکش ہوتے ہے۔ اس کے علاوہ شہروں میں بھی رفتہ رفتہ نئے طبقے بیدا ہو گئے جافقیارات کامطاب کے نفل کے۔ دوسری طرف ہوب کو بھی دعولی تھا کہ و نیا میں سب کے نفل

دہی ہے - ظاہر سے کہ و ولواریں ایک میان میں کسے روسکتی ہیں۔ خالی وہ آپس لی مکرانے سے .

فریڈرک یا ربروسا کے پوتے کا نام بھی فریڈرک تھا۔ وہبہت لسى ميں إور شاه موگيا تقا اور فريز رك ثاني كے نام سے مشہورہ . يبي وه با ديثا ه نقا جِرٌ عَجُوبَهُ روز كارٌ كَهلانا نقا اورجس نے ظلطین ماكرسلطان مصرسے دوسا ندمعا ہرو کیا تھا۔ اُس نے بھی اپنے وا واکی طرح بوپ کی کوئی رُوار کی اوراس کامکم استے سے صاف انکا دکرویا - یوپ نے یہ انقام لیاکہ اسے مرتد قراروے دیار بوب کے باتھ بی بہت بانا اورزبردست متعيا رقابيكن اب يه زنگ ابودموتا ما را قا فريزرك الى فى بوب كفيف وغفسب كى درايرواندكى اوراب زائم بمي برل رہا تھا ۔ اس نے بورب کے تام با دشا ہوں اور فربا زواؤں کو برسه طویل خط تصحب میں اس بات پرزور دیا کہ بوپ کو یا د شاہوں - كامعالمات سي وخل ديف س كاسروكار- اس كانعلق توصرف مزمي اورروما فی معاملات سے ہے ۔ اسے سیا سیات میں ٹا نگب ندا وُانا جاہے اس كے علا وہ اس فيا وريوں كى بداعا بيوں كى بول بحى كھولى تقى آل معالم میں بوپ کے مقابلہ میں فریڈرک کی دلیلیں بہت وزی تقییں۔ اس کے خاصی بہت و تحبیب ہیں کیونکہ با و نتاہ اور بوپ کے درمیان ورِان كُشَكَشْ عِلِي آتى مَتى أَس مِي اب عبد جديد كخيالات كي حبلك

فریڈرک ٹانی نرمب کے معالمیں بہت قراخ دل قاعرب اور بہود فیسفی اس کے دربار میں آباکر تے مفع کہتے ہیں کراسی نے عربی اعدا و اورائجرا بورب بیس رائج کیا- دقهیس یا دموگاکه انجرامهندوستان کی ایجا و به ) اس نے تیبلزگی یونیورٹی بھی قائم کی او رسلارنو کی ترم یونیورسٹی بیس ایک بہت بڑی طبی درسگا ہ بھی کھولی -

خریزرک ٹانی م<u>لا العج سے مصلاع ک</u> برسرحکومت رہاں کے انتقال کے بعدسلطنت ہوہن اٹیا وُفن خاندان کے ہائھ سنگل گئ للرسي بوسيط توسلطنت كا خالمه مي بوگيا - ألى بودخمار بوگيا - جرمنى ك کوشت کرشت موگئے اور برسوں وال سخبت بدنظمی رہی ۔ ڈ اکولیٹر س بانکوں نے چاروں طرف لوبط مارمچا رکھی تھی اور ٹوئی انفیں روکنے والانه تقا مقدس رومی سلطنت کابار الفانا شاہ جرمنی کے بس کی اِ" ئەتقى-انگلىتان اورفراىش كا با دِشا ە رفتە رفية اپنى يوزنش كومضبوط کر دہے ہتے · اور بڑے بڑے مرکش نوابوں کوا پٹامٹطیع کرتے جائے تهد اگرم جرمنی كا إ وشاه عى بطام رسب رئيسول كافهنشا و ها ليكن ده پوپ اورا طا اوی شهرول سے ارشے میں اتنامعروف مقاکراسے اِن رمیسوں کی سرکو بی کرنے کی فرصت بنیں تتی ۔ جرمنی کویہ اعزا ز ضرور حال تخا ( اگریه کو بی اُعز از چو، که ۱ ن کا با دیشا ه مقدس رومی سلطینت کا ضهنشاه نقارلیکن اس کی اسے کا نی قیمت او اکرنی پٹری ۔ بینی خود اس كحظمين نفاق بزهركيا اوروه بهبت كمزور بوكياراس سع بهت يهله كه جرمنی متحسد موسکے انگلتان اور فرائس سے بوگ قوم بن چکے ہے۔ جرئى ين توسينكرون برس يك بدش حيوث جوت والرواموت رہے۔ ابھی کوئی سا کھ برس پہلے وہ متحد ہوا ۔ بھر بھی یہ حمور نے حبور مرا ا تی رہے ۔ اس ا بوہ کا فاقمہ تو شائلالدی خاکم عظیم نے کیا۔

فریڈرک ٹانی کے بعد جرمنی میں برنظمی اس عدرکو بینیج گئی تھی کرتیکس برس تک شهنشا و کا انتخاب ہی نہ ہوسکا ۔ بالاخرستائے اے میں ہیں برک كاكا ؤنث رو دُلف شهنشاه منتخب بوا-اب گویاایک نیا فاندا ن لینی ہیں برگ منظرعام پڑایا ۔ پرسلطنت کے فاتنے تک علاا وراس کی عکومت کا اُ فتاب مبی جنگ عظیم کے زمانے میں غروب ہوا۔ جنگ ضروع ہو نے کے وقت اُسٹر یا مِنگرای کا با دینتا ہمبیں برگ بنا ندان ہی كا فردَ نقاء اس كا نام فرانسس تجوزف نقارِ ده نها ميتُ بورُها تحض نقا اور خُست پرنیٹھے اسے کوئی سا کھیں ہوگئے تھے -اسی کا جتم اور ولى عهدوه أفرا ز فرونيا نظر غاج سيم الالعمين بوسينا ربلغاين) ميس سراجیو رکے مقام برا بنی بوی کے ہمراہ قل ہوا تقاء اس مثل کی بدولت جنگ عظیم شروع ہوتی می اس جنگ نے بہت سی جزوں كا خائمة كرويا - النايس بيس برك كا قديم خاندان بمي نقا -یه تو دو ی مقدس روخی سلطینت کی وا مثا لن ۱۰ بسنوداس کے مغرب میں فرانش اور انگلتان اکثر ایک دوسرے سے *ربس بیکا ر* رہتے ہیں اور اس سے زیاوہ بہاں ہے اکوشاہ اپنے اتحت زُسُوں وست وگریباں رہتے تھے ، ان ملکوں کے با دشا ہ جرمنی کے مادشا ياشه شاوى يرنيس اف امرار سيمقا بليس زياده كامياب موت بنائخ الگليتان اورفرانس مين المرروتي انخسبا وبيدا مو گيا-اُوراس اشحا دسے اِن کی قرت ہیں ہی اصا فرہوا -اسى زما شهر انگلساك مي ايك نهايت اسم واقعه مواجر شاير من ريا شهر النگلساك مي ايك نهايت اسم واقعه مواجو شاير تم في مناجد من المديم من ال

پروتخط کئے۔ جان اپنے بھائی رجہ ڈشیر دل کے بعد تخت برہٹیما۔ دہ بڑا ہیں امرا رہے است تھیں کو برافر وختر کہ دا جیا تھے اس نے بہتھا کو برافر وختر کہ دا جیا تھے اس نے است تھیں کہر لیا۔ اور دھ کا کرد شخط کرنے برخی کا رہ نے برخی کی است نے وعدہ کیا تھا کہ وہ انگلتان کی سیاس کے امرار اور جہور کے بعض حقوق کا احترام کرے گا۔ انگلتان کی سیاس کے امرار اور جہور کے بعض حقوق کا احترام کرے گا۔ انگلتان کی سیاس طور بردرج تھا کہ با دختا ہ خبر بول کی جا تداواوران کی آزادی کے معالم میں ان کے جمعصر وں کے مقالم میں ان کے جمعصر وں کے مقارت کی بہت جدری ( کے اس کا میں اور کا ہوا جبی بیا اس میں باوٹنا ہی کے اختیارات کی بہت جدر وک تھام ہوگئی گئیتان باوٹنا ہی کرزری کے نظر میں کا جو مقدس رومی سلطنت میں عام ہوگئی انگلتان باوٹنا ہی کی برزری کے نظر میں کا جو مقدس رومی سلطنت میں عام طور پر تسلیم کیا جاتا تھا اس وقت بھی قائل مذتیا ہے۔

منتلی جرت کی بات ہے کہ جوقا نون انگلتان کے لئے سات سو برس پہلے بنایا گیا تھا۔ ہندوستان میں برطا نوی حکومت کے اتحت آج بھی اس برعل نہیں ہوتا۔ پہل تواب بھی ایک شخص نعنی وائسراب کوآرڈ نینس جاری کرنے - قوالمین وضع کرنے اور لوگوں کو ہرطرے کی ازادی اوران کی جا مُرادوں سے محروم کرنے کے کا بل افتیارات حاصل ہیں -

میگنا چارٹا ( Magna Charta ) کے بعد ہی اُنگلتان بیں ایک اورا ہم واقعہ ہوا ، بینی رفتہ رفتہ ایک تومی مجلس عالم وجود میں آگئی جس میرختلف دیبی اور شہری علاقوں سے سیا ہی اور شہری نتخب کرے یہ جاتے تھے یہ گویا انگریزی پارلینٹ کی ابدار نقی اس کے بعد سپام بیوں اور ضہر ہوں کے نما نیدوں سے دارالعلوم اور امیروں اور خروع مروع مروع امیروں اور پارینٹ کو کوئی اختیارات مزسقے ۔ اس کی طاقت تو رفتہ رفتہ بڑھی بالا خراف اور پالیمنٹ کے درمیان آخری مورکہ ہوا کہ کس کا بول بالا بسے ۔ جنا نجہ با دشاہ مارا گیا اور پارلینٹ کا اقتدار سلم ہوگیا لیکن یہ تو کوئی خارسو برس بعد بینی ستر صوب صدی میں ہوا۔

کوئی فیار سوبرس بعد بینی سترهونی صدی میں ہوا۔ فرانس میں تین اواروں "کے نام سے ایک مجلس قائم نتی ریر اوارے امرا - با و ری اورجہور تنے رغرض کرجب با وشاہ جاہتا تفاقواس مجلس کا مبلسہ ہوتا تفالیکن وہ بھی کہمی کہمی ساس سے اگرزی پارلیمنٹ کی طرح میرمجلس اقترار عاصل کرنے میں کامیاب نہیں تی تی فرانس میں بھی ایک با دشاہ کی قربانی کے بعد با دشاہوں کے اقدار کا خاتمہ مدا۔

مشرق میں ہمشرتی رومی سلطنت باتی متی۔ وہ ا تبدا ہی سے بھی اور اکثر ایسامعیلوم ہوتا گھا کہ اسے بھی اور اکثر ایسامعیلوم ہوتا گھا کہ اس کئی اب کئی ۔ لیکن چہلے تو وہ شالی و حتیٰ اقوہ م کے بالمقوں سے بھی اور پھرمسلما بؤں کے بالمقوں سے اس سلطنت کرہیں ہے سے خطار یوں کے جوب کے سلجوتی ترکوں کے ہمسکمان ان سب سے زیادہ مہلک اور خطراک حلم سلجوتی ترکوں کے ہمسکمان ان سب سے زیادہ مہلک اور خطراک حلم مسلمان کو تا ہم مشکروں سے زیادہ تعلیم کو تا ہم مشکروں سے زیادہ تعلیم کو تا ہم مشکروں سے زیادہ تعلیم کو تا ہم سے سلطنت روم سے زیادہ تعلیمان پہنچایا۔ اس خوفناک حا و شرسے سلطنت روم سے زیادہ تعلیمان پہنچایا۔ اس خوفناک حا و شرسے سلطنت روم

بغربی بورپ کی دنیامشرتی ردمی سلطنت سے باکل بے خرتمی أك اس كي ذُو البروانة تتى - للكرمشر في سلطنت عالم مسيى نتا رسي بُهيل موتى متى ـ اش كى زيان يوناني متى اورمغربي يورب كى على زبان لاينى لَعْنَى لَكِينَ واقع يرب كراس كُ كُذرك زَلْفَ نِينِ بعي تَسطنطنيه بين فرب کےمقا بلرمیں علم واد ب کا زیادہ چرچا تھا۔لیکن یہ بوڑھوں کا بے جان علم تعاجب ہیں کو ٹی مخلیقی قوت ہا تی نہ عتی مغرب ہیں تقوڑ ا تناكر جوان تقاءاس كئواس لمي تخليقي قوت موجو دنتي أورعنقريب یہ قوت عن کے نا در ٹاہکاروں کی تعکل میں ظاہر ہونے والی ہی کہ مشرقي سلطنت بس روم كي طرح كليسا اوركشبنشا ومن نہ تنی ۔ یہاں تو یا دشا مسب سے بالا ترا در یا لکل مطلق العال ن الله کسی فتم کی آ زاد ی کا نام بھی نہ قایخت اسی کا حصتہ تنا جرسب سے زیا دو طا قور ہوا ور بعلے قبیج سے قبیج نعل کے کرنے میں اگ نہ ہو۔ لوگ قبل وفریب سے خواریزی اور برکا ری کے ذریعہ پخت حاصل کیاکرتے تھے اورموام بے چون وچ اا ن کی ا طاعست کیاکتے علوم بلوا ہے کہ انھیں اس سے کو ٹی سروکا رہی نہ تھا کہ کون عکومت کر<sup>ا</sup> اہے اور کون نہیں ۔

یہ مشرقی سلطنت یورپ کے پیانک پروران کی ٹیٹ سے کھڑی گئی - اورالیٹ یاروالوں کے ملوں سے اس کی حفاظت کرتی گئی ۔ سینکڑوں برس تک یہ کا میا ب رہی اور عرب قسطنطنیہ پر قبضہ نز کرسکے ۔ سلجوتی ترک بھی اگرمپر اِس کے قریب کے ہینے گئے۔ نیکن اسے نیخ نہ کرسکے۔ مُغل اس کی بنا سے گذرتے ہوئے روس چلے گئے۔ سب سے ہ خریس حثانی کا سب سے ہ خریس حثانی کا رسی اس کے با مقول فتح ہوا۔ اور اسی کے سائق مشرقی مسلطنست کا جی فا تمہ ہوگیا ۔

دمه<sup>و)</sup> پورپ کےشہروں کی ترقی

پورپ میں صلیبی حبگوں کا دورایان و حقیدے کا اورشرک

خیالات اورمذ بات کا وورتھا اوراس ایا ن ا ورامیدکی برولت وگوں کو آئے ون کی پرفیٹا نیوں میں ایک گونہ سکون میسرا آتا تھا ساک کا تو بتہ ہمی نہ تھا۔ اورد وسرے علوم وفنون ہمی برائے نام کھے اس سے کرعلم او رعقیدہ کاسا تقرمشکل سے ہوتا ہے۔ علم سے توگول ہی غواد

خوض کی عادت بدا ہوتی سے اور شک وشبر کے ساتھ عقیدہ کانباہ

مشكل ہے ، سائنس كى را چھتيت وتجربه جاستى ہے اورعقيدہ كى راه و وسری ہے۔ آ مے میل کرہم بنائیں سے کائس طرح عقیدہ کمز ور ہوگا

اورثاك بنے سرا ٹھا یا-

لیکن ایخی توحقیده کا دورووره سبے اوررومی کلیساایا ن دالوں کی میشواہے اور وہ اکثر اُن سے اُمائز فائدہ اُٹھا تاہے. ہزاروں لا کھوں عقید تمند صلیبی حَنَّک کے لئے فلطین بھیجے گئے جو د ا بسسے بھرمھی نہ بیلٹے اب بو ب نے بورب کے معین عیابوں یا ان کے فرقوں کے ضّلاف می جو ہرمعا لمرش اس کے حکم کے سانے سرتشکیم نم کرتے تھے صلیبی جنگوں کا اعلان کرنا شروع کر دیا۔ اِس کے علا در و پوپ اور کلیسا نے لوگوں کی حقید تمندی سے یہ ناجازالڈ

اُنْفَایا کرد معا نیاں " اور" مراعات " جاری کرنے بکرنیکینے لگئے ۔کلیہا کے کسی قا نزن یا رواج کی طلائٹ ورزی کرنے کی اجا زّت کوٹھا نیاں'' كت تق كويا كليسان جو قانون بنائ مع خاص خاص صورتوں یں وہ خوران کے توڑنے کی اجازت دینے لگا۔ کا ہرہے کہالیی صورت میں ان قوانین کا حترام کب یک باقی رہ سکا تھا۔ مُراعات ' کی صورت ان سے بھی بدار تھی - رومی کلیسا کے عقیدے کے مطابق ا نسان کی روح موت کے بعد اعراف میں علی جاتی ہے۔ رہے جنت اورجہنم کا درمیانی مقام ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ انسان دیاس جو گناہ کرتا ہے اس کی سزالیا ہے بہاں جگتنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد روح کو منت میں داخل ہونے کی اجازت کئی ہے۔ جنا بخریو روبیر مے کر لوگوں سے یہ وعدہ کیا کرتا تاکرتم اعراف کے قیام سے ن عاد م اور بدس جنت من بنی جا و گئے۔ اسی کو" مرا مات ملے تھے . گویا ہو سے بھانے وگوں کی حقید تمندی سے کلیسا اس طح نا ما از فا مُره الفاتا قار اورجرم اور گناه كاتين دين كرتا قا"م إعات نسيخ كا يه طريقه مسليى طبكول ك بعد را عج موا و رنتر رفته يراك صيبت بن گیارچانچ رومی کلیساکے خلاف بنا وت کرنے کی ایک وجہ یہ

یہ ویکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ سیدھے سا وے وین وار لوگ ان خوا فات کو کیسے گوارا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے ملحوں میں مزمہب سب سنے بڑا کار ویا را و رامدنی کا ذریعین گیا سے و خرا مندروں کے پر ومتوں کو ویکھو۔ وہ عزیب پوجاریوں کوکیا مونٹرتے ہیں۔ اور ذرا گنگا کے کنا رہے جاکر دیکھوکہ بنٹرت لوگ اس وقت یک نعف رسوم اوا نہیں کرتے جب تک بے جا رہے دیا تی منہ انگی رقم اوا نہ کرویں مفائدا ن میں چاہیے کوئی تقریب مورنینی بچر بدیا ہو۔ یا شاوی ہو یا عنی ہو۔ بنٹرت جی او سکتے ہیں اور رو ہیں سئے بغیر تو تی کام نہیں کرتے ۔

ہر فرمب کا بہی مال ہے ۔ خواہ وہ مندو وهرم ہوایاری فرمہ ہوایاری فرمہ ہوایاری فرمہ ہوایاری فرمہ ہوایاری فرمہ ہوایاری فرمہ ہوایاری سے فائرہ افغاکر روپیہ کانے کے فاص طریقے رائح ہیں۔ ہندو دھرم کے طریقے تو کا نی ہرنام ہیں۔ اسلام ہیں ذہبی بیٹیو او ک کا کوئی فال طبقہ نہیں اناکیا ہے۔ اسی کی ہرولت ماضی ہیں اسلام کے پروفری فور کے وقع سے ایک حریک محفوظ رہے۔ لیکن رفتہ رفتہ ایسے افراد اور طبقے پیدا ہوگئے جو اپنے آپ کو خرم ب کے اہر، عالم امولوی فر خری ہو بیانالز میں مومنوں پرانیاالز میں ایک اور انسی بی مومنوں پرانیاالز میا اور عیمی واڑھی یا سری پالیا کے مالیا اور انسی با نفتہ اور کی بیلی یا کیروائفی تقدین کی سند ہو جائے و اس عوام پر افز جا لیناکیا مشکل ہے۔ کا میں مومنوں کی بیلی یا کیروائفی تقدین کی سند ہو جائے و اس عوام پر افز جا لیناکیا مشکل ہے۔

کی سند ہو جائے و | ن عوام ر اقر جا لینا کیا مفتل ہے ۔ اگر تم امریم میں جاکر و کمیو جو تام ملکوں کے مقابلہ میں بہت زیا دہ ترتی یا فقہ سے تو و | ن بھی تمہیں یہ افرا زہ ہوگا کہ ندہ بسکا کا بہت را افرویہ ہے جس کا انتخصا رسراسر عوام کولوٹنے پرہے میں یورپ کے دور وسطی یا عقیدے کے دورسے بہت دور منشک گیا ۔ اس سے جلو والیں جلیں ، ہمیں نظرا ر | ہے کہ پیمٹیوہ

بہت واضح اور تخلیقی صورت انعتیار کر" ا جارہاہے رگیار ہویں اور بار ہویں صدی میں تعمیرات کاعقیم انشا ک دورشروع ہوا اورسار مغربی یورپ میں گرہے ہی گرہے بن گئے اب ایک ایسے طرز تعمیر کی بنیا ویژی حس کی مثال اسسے پہلے پورپ میں نظر بہیں آتے متی بقی ایک نئ ترکیب سے بھا ری مجتوں کا سا را بوجوعارت کے ہیرو نی نیٹتوں پرڈال دیا گیا۔اندر بڑے نازک سنوں نظر أت بي جوايبا معلوم مواسه كربالا في بوجد كواتنا ئے موت من ان برایک نوکیلی محراب موتی ہے جوعرب طرز تعمیرے لی گئ سے اور ساری عارت کے اور ایک بلند مینارمو ناسے جواسان سے إلى كرامعلوم مواسع والوقفك طرز تعير كولا اس جس ف پورب میں نشو و نا بائ بینها یت خوبصورت سے اوراس ان کے بڑھتے ہوئے و نوبوں اور ایا ن کامظہرمعلوم مہر تا ہے ہیں۔ کے بڑھتے ہوئے و نوبوں اور ایا ن کامظہرمعلوم مہر تا ہے ہیں۔ یں اس دور کی نا نند کی کر تا ہے۔اس قتم کی عارتیں وہی معار اور کاری گر باسكتے ہیں جنسیں اپنے كام كے ساكة لحتى ہوا درجول كراك بہت بوك مقصد كے سے كام كررہ ہول -

بوت مصرے سے ہم مردہ ہوں۔ مغربی ہو رب میں اس کو نقک طرز تعیر کا ارتقا حرث الگیز ہے۔ اس بھی - طواکٹ الملکو کی - جالت او دتعسب سے طوفان میں سے بیحبین چیز پیدا ہوگئ جو دیکھنے میں البی معلوم ہوتی ہے بھیسے وعا قبولیب سے کئے اسان کی طرف جا دہی جو - فرانس شاکی اٹمی رجومنی ا ورا 'نگلستان میں یہ گوتھک طرز کے گرجے تعریباً ایک ہی وقت میں تعمیر ہوئے ۔ اس کا علم نہیں کہ ان کی ا تبدار

لیونکرمولی اوران کے بنانے والے کون تھے - اُن سے کسی ایکص<sup>ناع</sup> کی کوسٹسٹن کے سجائے سجنٹیت مجموعی ساری قوم کے متحدہ ارا دیسے ادر محنت کایشر چلتا ہے ، ایک دوسری نئی چرار جاں کی کھڑ کیوں کے شیشیوں پرنفش دیکارکا کا م بقاران شیشوں پر بڑے نوبھیو رت رنگیل ہیں اجھی سے ابھی تصویریں بنائی جاتی تقیس اورا ن میں سیے چھن چھ*ن کرد*ڈی يراتي عنى توعارت اورزيا وه إ وقاراوربُرِرعسب معلوم جوتى عنى -کیمه عرصه میواکرمیں نے مال ہی کے کسی خطامیں ایشیا اور پورپ کا مقابل كيا نفا اوريه تبايا عقاكائس زائديس يورب ك مقابل مي ايثار بهت مهذب ا درمتمرن مقارتاهم مهدوسًا ين مِن كِيرزيا وتَحْلَيقي كام بنیں ہوریا تھا ما لائکرمیرے نز دیک بھی زند کی کی نشا نی ہے۔ یہ گوتھک رز تعمیر بی نیم مہذب بیررپ سے پیرا جوا اس کانبوت ہے کہ و ہاں کا ٹی زندگی موج و تتی ۔ ان تمام مشکلات کے با وج د جو کیھی اورتبزیب کی کی سے پیدا ہوئی ہیں یہ دندگی بعر کردسی اوراس نے اپنے اظار کے مواقع تلاش کرلئے ۔ گوتھک طرز تغییر بھی اسی قیم کا ایک اظار لفائر بعد میں یہ چیز مصوری رسنگ تراشی اور مہم با زی کے نشوق بن فودار ة بين كبف كو تفك كرسع تو ديكھ من معلوم نهيں مہيں يا د ہیں کہ بھول گئیں۔ تم نے جمنی کے شہر کو ٹوک کا نہا یٹ تو بھورت كرُّ ما ويكِما لقاء الملي كم شهرميلان من بعي ايك بهت سي غوشنا كو تفك گرجاہیے - اسی طرح فرانس کے شہر شار تر میں بھی ہے۔ تکین ان سب کے نام گنا نے سے کیا فائدہ و اس قیم کے گرہے توجرمنی و فرانسس انگلتان اور سالی الی کے گوشے گوشے میں موجود میں۔لین تیجب

ہے کہ خود روم میں کوئی مشہور گو تھک عارت نہیں ہے۔ اس گیا رہویں اور بار حویں صدی کے دور تعمیرات بریہ ہت سے غیر گو تھک گرجے بھی تعمیر ہوئے۔ مثلاً بریس کا ناز دام کا عظیم انٹان کو جا اور غالباً دینیس کا سینٹ مارک گرجا ۔ سینٹ مارک تو تم نے دیکھا ہے۔ یہ بازنطینی کی کا رگری کا منو نہ ہے اور اس ہیں بڑی تو ہوت

بالآخ عقیدے کے دور کا زوال غروع ہوگیا اورائی کے ساتھ کرجوں کی تعیبہ بھی کی ہوگئ اب بوگوں کی توجہ دوسری جانب رجوع ہو نے بھی۔ بعنی کا روبارا ورستجارت کی جانب یا بدنی زندگی کی جانب کرچوں کے بچائے انداز کی جانب یا بدنی زندگی کی جانب اب کرچوں کے بچائے نے ٹا وُن ہال بغنے گئے ۔ چن ننچ بیندرھویں صدی کی ابترا بل تمام شالی اور مغربی یورب میں گو تعک طرز کے خوتھوں رت ٹا ون ہال اور گلڑ ہال تعمیر ہوئے ۔ لندن کا ایوان پارلیمنٹ بھی گو تعک طرز کے ہیں ۔ لیکن جمعے یہ نہیں معلوم کو ہو ایوان پارلیمنٹ بھی کو تعک طرز کے ہیں ۔ لیکن جمعے یہ نہیں معلوم کو ہوگئی ۔ مبل گئی تعمید کی گئی ۔

یہ بڑے گرے گو تھک گرہے جاگیا رہویں اور بارموں صدی
یں تعمیر ہوئے شہر وں اور بڑے بڑے تصبوں ہیں واقع سنے م
یرانے شہر کھرسے ترقی کر رہے تھے اور نئے سنے شہر آباد ہو رہے
تقے۔ سارے یور پ میں نقشہ بدل رہا تھا ۔ اور ہر جگر سنہری زنرگی
گوخروغ ہور ہا تھا۔ رومی سلطنت کے قدیم دور میں بحروم کے سال

پربڑے برٹ شہر ضرور سے لکن روم اور یونانی رومی تہذیب کے زوال کے بعد بیسب تباہ ہوگئے۔ اس کے بعد البین کے علادہ جہاں عربوں کی طومت می سا رہے یورب میں صرف طنطنیہ ہی ایک بڑا اشہر رہ گیا تھا۔ اینیا میں تو ہند وسان عبین اور عرب سلطنت میں اس وقت بیا تھا۔ اینیا میں تو ہند وسان عبین اور عرب سلطنت می اس وقت برٹ بڑے شہر موجود سے لیکن یورب ان سے بالیل محروم تھا۔ تہذب وتندن اور شہر وں کا جولی و امن کا سافتہ ہے اور رومی نظام کی تباہی وتندن اور شہر وں کا جولی و امن کا سافتہ ہے اور رومی نظام کی تباہی کے بعد لور سے میں ان میں سے کوئی چیز بھی نہ متی ۔

کین اب بھرشہری زندگی سمال ہورہی ہی، اٹلی ہیں فاص کر بڑے بڑے شہر قائم ہوئے سقے جومقدس ردمی سلطنت کے شہنشا ہ کی انکھوں میں کانسے کی طرح محسکتے تئے۔ کیونکہ وہ اپنے شہری حقق کو محبور نے پر تیار نہ نقے ، اٹلی اور دوسرے مکوں کے بہ شہر شجارت پیٹے اور متوسط طبقہ کی قرت کے بڑھنے کا شہوت ہتے ۔

 کے ساتھ ونیں کی تجارت ہونے گئی جس سے اس کی دولت بیل فاقت ہوا بھراس نے جہازوں کا ایک بیڑا بنالیا اور سمندر براس کی طاقت مسلم ہوگئی ہید دولت مندوں کی جمہوریت متی جس کا صدر ڈ وجے لقب سے مشہور تھا۔ یہ جمہوریت اس وقت تک قائم رسی جب کہ سکا کائم میں بنولین فاتح کی عثیبت سے وئیس بیں داخل ہوا ۔ کنا ہے کہ اس وقت کا ڈورجے بہت بوڑھا آ دی تھا اورجس دن نولین نے وہیں کے اندر قدم رکھا اسی دن وہ گر کرم گیا ۔ یہ ویش کا آخی فرصے تھا۔ دُورجے تھا۔

اٹلی کے دوسری طرف جینواکا شہر نقاء یہ بھی ایک ہا زرا ان قوم کا بہت بڑا سے اور ہے دونوں کے در اور ویس کا مرمقابل تقاء دونوں کے در میان میں بولورشی قائم تنی اور بہا۔ وروز ادر فلورٹ کے بڑے بروے شہر تھے۔ فلورٹ میں انگے جل کربہت ہی مشہور ومعروف کا رئست بیدا ہوئے اور اس کا ستارہ میڈ بچی فائد ان کے دور مکومت میں خوب جی اور اس کا ستارہ میڈ بچی فائد ان کے دور مکومت میں خوب جی اور اس کا اور جنوب میں تھا۔ یہی صنعت وحوفت کا بہت بڑا مرکز تھا اور جنوب میں تعبیر جی بھی مراح کے اور اس کا سا۔

اب فرانس کے شہروں کا حال میٹو۔ جیسے جیسے فرانس نے آئی کی پیرس مجی جے مہدکا ہے نے اپنا وارا تسلطنت بنایا تقابر حتاگیا ہری کی چندیت ہمیشہ فرانس کے قلب کی سی رہی ہے ۔ وارا تسلطنت تودوں رہے مکوں کے بھی ہیں ۔ لیکن پھیلے ایک ہنرا ربرس میں کوئی کمی اسٹیے مک پراتنا حاوی ہنیں رہا۔ جتنا ہیرس فرانس پر حاوی ر ہا ہے . فرانس کے دوسرے اہم شہر لیون مارسسیلز (جربہت بالی ښدرگا ہ ہے ) کا رالیاں اور ڈ اور اولوں ہتے۔

اللی کی طرح جرمی میں ہمی تیر هویں اور چودھویں صدی میں ازاد شہر دن کی نشو و نا خاص طور پر قابل کی ظاہدے۔ ان کی آبادی برهنا شروع ہوئی اور بھیے جیسے ان کی قوت اور وولت میں اضافہ ہوا وہ جری ہوتے گئے اور امرار کا مقابلہ کرنے گئے یہ نہناہ بھی اکثران کی مہت افزائی کرتے تھے۔ کیونکہ وہ بڑے گئے انہا کی کاسر کھلنا جا ہے تھے۔ ان شہروں نے اپنی مرافعت کے تی برہ کا سر کھلنا جا ہے تھے۔ ان شہروں نے اپنی مرافعت کے تی برہ کی برہ سے انہا دقائم کرئے بھی اوقات یہ اتحاد و Onite برہ سے امراکی متحدہ قوت سے جنگ بی کرتے تھے۔ ان میں خاص مشہور شہر ہو سے امراکی متحدہ قوت سے جنگ بی کرتے تھے۔ ان میں خاص مشہور شہر ہو سے امراکی متحدہ قوت سے جنگ بی کرتے تھے۔ ان میں خاص مشہور شہر ہو سے ، سبھ برگ برمین کو لون کرنے کے افرائی ۔ نورم برگ - برسلا ڈ -

فرنبک فرٹ میونک و انرک ۔ نورم برگ ۔ برسلاؤ ۔
ثربنک فرم میں میں ہوا ب ہا لینڈ اور بھیم کے نام سے منہور ہیں ، انٹوہ بر وجز اور گھنٹ بڑے بڑے منہ سے ۔ یہ سب شجار تی شہر تھے جن کا کا روبار روز بروز بڑھ رہا تھا ۔ انگلتا ن ہیں لندن شہر تھا تو ہیں لیکن نہ وسعت کے لحاظے وہ براعظم کے دوسرے شہر تا تو خہروں کے مقابلہ کا تھا اور نہ دولت و جارت کے لحاظ سے ، البتہ مکسورڈ اور کیمبرج کی اور نہ سے براہ تا شہر تھا اور روس میں شہر وائنا تھا بور یہ کے مشرق میں شہر وائنا تھا بور نو و گور و د و قابل و کر سے برا نا شہر تھا اور روس میں ماسکو ۔ کیف اور نو و گور و د قابل ذکر سے برا

ان میں کے اکثر نئے خبر ہوانے طرز کے نا ہی شہروں سے
الکل مختلف عقے۔ اب یورپ کے ان خبروں کی ننٹو و ناکسی اوثا ا
اشہنشاہ کی مربون منت نہ تھی للہ اس کاسبب ان کی تجارتی ہمیت
میں اس لئے ان کی قوت کا انتصارا مرار پر اس طبقے پر
قال کو یا یہ خالص سجارتی شہر سقے۔ بعنی ان شہروں کا ارتقاب بات
برد لالت کرتا تھا کہ اوسط طبقہ زور کی ریا ہے ۔ اسے مبل کرہم دھیں
میں کہ یہ اوسط طبقہ برابر زور کی تا جا گیا۔ بہاں تک کہ اس نے باوٹناہ
اورام ارکا تھا کم کھی مقالم کھا مقالم کیا اوران سے بہت سے اختیارات عین
سئے۔ لیکن یہ تو بہت بعد کا ذکر ہے۔

یں یہ انبی بتا چکا ہوں کہ تہذیب اور شہروں کا چولی دامن کا ساتھ سبے رضہروں کی ترقی کے ساتھ ساتھ علم میں اور آزادی کے مہذب میں اضافہ ہوتا ہے۔ ویہات کے رہنے والے بہت منتشر رہم وکرم پر ہوتے ہیں اور عمو گا بارت کی مرست ہوتے ہیں وہ گویا قدرت کے رہنے ہیں اور عمو گا برت کی مرب کے اس میں بخت محنت کرتے ہیں ۔انفیس بہت کم امام ملتا ہے اور اپنے آقاؤں کی حکم عدد کی کرنے کی مجمی جرات بنیں کرتے سخلاف اس کے شہر دالے زیادہ تعداد میں کیجا رہتے بنیں کرتے سخلاف اس کے شہر دالے زیادہ تعداد میں کیجا رہتے بنیں اور افنیں عہذ ب زند گی بسر کرنے تعلیم حاصل کرنے اور بحث بنیں اور غور وفکر کا ذیا وہ موقع ملتا ہے۔

جنائجہ ان فہروں میں ایک طرف تو رمٹیوں کے سیاسی اقتدارے فلاف اور دوسری طرف کلیسا سے روحانی اقترار کے فلاف آزادی کا جذبہ پیدا ہوا۔ بینی عقید سے کا دورختم ہوا اور شک کا دورشروع ہوا۔ اب بوب ادر کلیا کے احکام کی آنکھیں بندکرے تعیل نہیں ہوتی تھی ؟ دکھ میں کو خہنشاہ فریڈرک ٹائی بوپ کے ساتھ کس طرح بیش آیا۔غرض کر بنا وت کا یہ مذر بر اور کڑھتا گیا۔

بارهویں صدی سے علم وفن کائے سرے سے چرما شروع ہوا ہا ۔
پورپ کے تعلیم یا فتہ لوگوں کی شترک زبان لافٹنی فتی ، اور لوگ علم کی پیاس نجھا نے کے ایک برنیورشی سے دوسری پونیورسٹی میں آیا جایا کرتے نئے ۔ اُٹ کی کے مشہور شاعر ڈ آئٹے ہے اس کے چوع صد بعد اُٹکٹ الر برا ارک سے ساتھ میں پیدا ہوا ۔ اس سے کچوع صد بعد اُٹکٹ الر کا سے سے بھا بڑا اُٹ ع وَسَر کا دور را یا ۔

کاسب سے پہلا ہر اتنا عربی سرکا دو رایا۔
لیکن اس علم و اوب کے نشو و ناسے زیا وہ دیجسب سائنس
کی دھند لی سی ابتدائتی ۔ یہ تحرک بورب ہی بعد کو بہت زور کردگئی
تہیں شا برخیال ہوکہ ہیں نے یہ تنایا تقال عربوں ہی ہی ہے تحرک دور ملئی
تقی اور اعنوں نے سی صرباک اسے علی جام بھی پہنایا تھا۔ تعین دوروسلی
میں یورب بے ماک تعین اور تجرب سے جانب کا بروش یا نامشکل تھا۔ کلیسا
اسے ہرگز گوا رانہ ہی کرتا تھا ، لیکن وا تعربی سے کر کلیسا کی پا بندوں سے
با دجود اس کی محلک نظر آئے ہے ایک انگرز دوج بیکن تھا۔ دہ تیروپ
میں علی تحیین کا یہ جذبہ نظر آئا ہے ایک انگرز دوج بیکن تھا۔ دہ تیروپ

## افنانوں کامندوشان پڑسلہ

١١ رون عمر واع

میراکل کا نطانا تام رہ گیا تفاجب ہیں کھنے بیشا توجل اوراس کی فضا کو ایس بول گیا اور تصور کے صبا رفار گورہ پر بیشہ دور دسلی کی فضا کو ایس بول گیا اور تصور کے صبا رفار گورہ پر بیشہ دور دسلی کہ نیا ہیں بینے لایا گیا ۔ اور بر اصاس کر ایا گیا کہ برجل ہے ۔ اس سے جھے بہت وکھ بہا ۔ مجھے بنایا گیا کہ اور در داخی سے بی احکام آئے میں کرایک بصیفے کے لئے بہاری می اور در داخی سے بی لاقات نہیں کرسکتا ۔ افرکیوں ؟ برجھے کھونہیں بنایا گیا ۔ ایک قدیدی کو بعلا وجہ کیوں بنائی جائے گئی بید دولوں اس ان کا انتظار اکا رت گیا اور انعیس و ایس جانا پرف کا بیرتا و بہا ساتھ ہوتا ہے۔ فیراس کی کھور وانہیں کرنی چاہئے جس کام کا بم ساتھ ہوتا ہے۔ ویراس کی کھور وانہیں کو نی خاس کا بھر اور میں ہوئی ہے۔ بیرو اور بیس ہونی حاسی کے دولوں بیس ہونی حاسی کے دولوں بیس ہونی حاسی کے دولوں بیس ہونی حاسی کی میں ہے۔ بیرو اور بیس ہونی حاسی کے دولوں بیس ہونی حاسی کے دولوں بیس ہونی حاسی کہ جل بھی ہوتا ہے۔

ہیں برق ہو جس میں ہیں ہے۔ اس طرح جنجہ رئے۔ جانے کے بعدمیرے سے بہا ممکن خاکہ مال کو معول کرامنی کا رخ کرسکوں بنین رات کو ارام کرنے کے بعدآج کے طبیعت سجال ہے۔ اس سے میں نے سرے سے شرع

له اندراکی داوی -

بىي بندوت ن جيوڙب بوت كافئ عصر موكياس سنة اب بميس والسيء ميں گے۔ ہيں ويھنا ہے كه اس وقت يها ل كيا جورا نفاجب اور دوروسلی کی ارکی میں سے سکلنے کے سئے القریا وَں مار را تقاعب ال کے اِنبیدے جاگیرداری نظام کے بوجے کے میٹے دبے جا رہے تتے اور عام برنظی اور برقلی کاشکار مورسے تھے۔ حب بوپ اور شہنشاہ ایک ووسرے کے فلاف معرکہ ارائی کررہے تھے اور بورب کے لک عالم وجودیں آتے جا رہے تھے اور جب لیبی حبکوں تے ڈانے ہیں برازیا كيف ميساينت اوراسلامين دورا زاني بورسي تلي -د دروسطیٰ کے اوائل میں مندوسان کی ایک مجلک توہم دکم عِکے ہیں۔ یہ بھی ہم نے دیکھا کوسلطان محمود غزنوی نے شال ومغیر ہے جانب سے شالی مند کے در خیرمیدانوب برحکد کیا ادر بہت غارمگر کا ک الريم محمود كمصطح بهت غو فناك تعے لئين ان سے مندوشا ناير وُفا زېردست يا ديريا انقلاب نېيس بوا، ان سے اک کو، خاص کرستالي مند كوسخيت وهيكا نكار ورببت سي الميى الميي يا دركاري اورعارس برباد موكئي ليكن غزني كالمطنت كاقبضه صرف ينحاكي كيوحصه اور ىندھىرد بارشانى مندكا باقى صقەببىت جلىكىنبىل كيا . رائىكال ادر جنوبي منداوو إن تك محود بنيا بي ليس محود ك كوني ويرهاوال بعديك بيرند توكوني اسلامي فتوحّات ببوئيس ا ورندم بدوشان بن اسلام نے کھوڑتی کی -البته أرحوي مدى كانزي ينى شاول يرك قريب شال

مغرب سے حلر کا ایک نیا طوفان اٹھا، افنا نسان میں ایک سردار بیدا ہوا جس فغ نی پر قبضہ کرکے سلطنت غزنی کا فاقہ کر دیا۔ وہ تہاں الدین غوری نے پہلے لا ہور پر حکر کرکے اس پر قبضہ کرایا بجروہ و ہی کی طرف بڑھا اس وقت و ہی میں پر فوراج جہان راجہ تنا۔ اس کی سرگرد کی میں شاکی مند کے بہت سے راج ں نے اس کامقا بر کیا او راسے شکست فاش دی۔ لیکن بی محض چندرورہ تابت ہوئی اسکا سال خہاب الدین زیا وہ نشکرے کر آیا اور اس مرتبہ اس نے پر بقوی راج کو شکست دے دی اور اسے قبل کر ڈالا۔

اسلامی حکومت قائم ہوگئ - اس کے بعد و ہاں اس کے با کوں اکوشے گئے اب نئی نئی ریاسیں مغودارموئی جن میں کومسلمان تقیں اور کچرمندو۔
ان میں سب سے شہور وجیا گرکی مندوسلطنت تی ۔ اس وقت تک ایک حد تک اسلام کا اقتدار کم ہوگیا اور بیصورت کوئی و وسو برس تک جاری رہی۔ بیرجب سوطویں صدی کے وسطیس اکبراضلم نے منان حکومت سنبھالی تو آئیک ہار بیر تقریباً سا رسے مبندوسا ن مراساً کا رحم لد ایا ۔

منكروشان بيرمسلانون كيحلون كاردحل بهبت سي شكلون ب ظے ہر ہوا کیحوٰط رہے کہ یہ حلے ا فنا بنوں نے کئے تھے۔ یہ کرع ہوں ا را نول یا مغربی ایشیاء کے متمدن اور مہذب مسلمالوں نے - تہذیب ك معاسل يرًا فغانى مندوسًا ينول سن بهبت يبيع حق لكن إن یں جوشعل موجو د تعاا و رائس زانے کے مندوستانیوں کے مقابلهیں کہیں زیا و ہ جان وار تھے۔ ہندوت نی تو نکیرے نیتر بن آ رہ گئے ہے۔ ان میں تبریلی یازتی کے آثار بالل مفتور ہوگئے کئے وہ پرانے طریقوں کے پابند سنے اور ان کو برلنے یا سرھارنے کوئی کومیشسٹل ہیں کرتے تھے بنن حرب ہی ہند وسسٹان ہبت پیچیے تنا اور افغانی بہت زیادہ تنظم ہتے۔ اس سئے جات وقر إلی ے با وجود قریم مندوسان کومسلم طرو وروں کے سامنے نجاد کھنا إلا تشروع لنروع ميس يرسلان مببت تندخوا ورما برتقه وا ایک ایس ایس محک سے است سقے جہاں از می کی کوئی قدرنے تقی- مزیدبرا ب یه وجهی عتی که وه ایک ختیمفتوم اک پس نف

ا ورجار دِ ں طرف دخمنوں سے گھرے ہوئے تھے جن سے متعلق یہ اندلتیہ لكاربتنا تقاكره ندجان كب بغاوت كرويي ربغا وت كانوف اهي بردقت وامنكيررمتا بوكا ورخون عموأ تنذوا ورتهركي مورساختيار كراكى ہے ۔ چانچ كوكوں كو د بانے كے لئے فريزى مى كى كئى إن سے یہ نہمینا چاہئے کوسلان مندوؤں کو مذہبی تنصب کی وجرسے قبل كرتى على ملوصورت بدهني كه ايك بردنسي فانع مفتوع قوم كوكل ريا تفاكه أست بعرسراً فألف كى عبت منهو سيشر بزرب كوا ن مظام کی وجہتایا جا اکسے لیکن یہ بالل غلط ہے اٹا کیمبی کبھی مذہب کا بها نا مبی کیا گیا بھین اصلی سبب سیاسی یاسماجی تقے۔ وسطی ایشار کی ونين جفول تن مندوسان برحله كياغ وابنه وطن مي اسلام متول کرنے سے پہلے بھی ایسی ہی تندخوا وربے رحم تقیں ایک نیا مک فتح كرنے كے بعداسے اپنے قابوس ركھنے كا الخيل صرف ايكسى طريق معلوم خالینی تخ این سے کام آبنا ۔ رفتہ رفتہ مندوسان نے ان تندمزاج جنگجو لوگوں کو نشنارا کے

رفت رفت رفت مهدوسان سےان تدم اج جبح لولوں لو تفارا الے رام کرلیا -ا در الفیں مہذرب بنا دیا ۔ بھر دہ پیمسوس کرنے گئے کہ دہ بھی ہندوستاتی ہی ہیں - برلٹی حلرا و رنہیں ہیں - الفوں نے یہاں کی عورتوں کے سالقہ شادیاں کرنا نشر دع کردیں اور رفتہ رفتہ فاتح اورمفتوح کا فرق کم ہوگیا ۔

یہ بات تم بڑی دلچیں سے سنوگی کہ محود غزان کے پاس س

نے شالی مند میں سب سے رہا دہ فاگری کی اور جو بت برستوں" کے مقابر میں اسلام کاسب سے برا سور ماکہا جاتا ہے ۔ الک نامی ا کے ہندوسروار کی انحتی میں ہندوک کی ایک لمیٹن بعی متی، وہ کلک ور اس کی ملیش کو اہنے سا اقد غز نی ہے گیا تھا اور د | ں اعنی سلما لوں کو کیلنے سے کئے است تعالی کرتا تھا ، گویا یہ | ت ظاہرے کرمجمو د کامقصد تعن لک گیری خااگر ایک طرف مندویتا ن می اس نے ملسان سا میوں کے ذریعہ سے بت رُستوں کو قتل کیا تودوسری طرف وسلی ایشایس مندوسیامبول کی مروسیمسلما لؤں کو می تا کیا۔ برمال اسلام نے مندورتان کو جمور کر بدار کر د اواس لے ایک ابسی ساّے ہیں عس کمی ترقتی یا نکل رک گئی تھی قریت اور آر فی کا ملزّ پیدا کر دیا بهند و ارث زوال پزیرا ورر د گی موحیا نقا را در تکراد و تعقبیل کے بوجو سے و باجا را بقاء آب شال میں اس میں ایک نقال رونا موا یعنی ایک نیا ارث عالم وجودین آیاجی مهندی شلم ارث کهنا زیا ده میم بوگا- برآ رث بوش عل ا ورقوت حیات سیامعور تفاریرانے زانے کے ہندوستانی معا دسلما نوں کے جدیوخیالات سے بہت کچھیتا ڑ ہوئے بسلما نوں کے عقیدے اورا ن کی زندگی کی انتہائی سا دگیاس ز ا شہر طرز تقبیر پر ا رقبہ کئے بغیر مر رہ جاتم اس بن از مروساد کی اور و قارپرا موکیا -ملاً كؤن كي حلول كاسب سنة بهلانيتجريد مواكر شال وال جوب کی طرف چلے گئے معمو د کے حلوں اورشل عام کے بعد خالی ہند میں اسلام وحسنسیا نہ مظالم اور فازگری کامترا دف معجا جائے لگا نقا-اس سنے حب مسلما مؤں کا دوسرا نیا حلہ موا اور وہ روکے نہ مرسس سنے در گر

رُک سکا توہو شیار کا رگروں اور عالم فاصل ٹیڈتوں *کے گرو*ہ کے

گرده حنوبی مندیجلے گئے۔ اس سے جنوب کی اس تہذیب کوبڑی تقویت بہنی ر

سے دورس کے حولی مندر کے معربی اور دسطی علاقے میں الینی مهارانشزلیس) مِلِوكيه سُلطنت كا اقترار ربا بهیون سانگ جی لولان ٹانی سے ما تھا جواس وقت بہاں کا رام بھا۔ اس سے بعدر افسر كوث المريخ على المرايخ على المرادي الموضية المرايخ المرايم والمرايخ والمراي سورس کا بینی ا طوی صدی سے وسوی صدی کے اخراب کولی مندمیں ارن کی حکمرانی رسی -ان را شطر کو نوں محسده مے موں سے برے خوشگوارتعلقات تھے . بہت سے اجرا ورسیاح پہالاے ان میں سے ایک ساح نے توا پانسٹر 'امریسی لکھا ہے ۔ وہ لکھٹا ہے کهاس زبانه کا دمینی نوین صدی کا ، رانشر کوست راجه دنیا محیار رٹے شہنشا موں میں سے ہے۔اس کی را کے میں باتی تین ظیفر افوا ظهنشاه حین او رقیقرروم الینی تسطنطینه کا با وشاه) منت سیربت ب جزے میونکہ اس سے بربتہ میاتا ہے کہ اس ز ما مالیں ایشا کے وگوں کی عام را نے کیا لتی ایک عرب سیاح نے راضر کو ہو اُں کی سلطنت کا اس زبانہ میں جب کہ بغُدا وکا اقتدارا در ٹنا ن دمٹوکت عروج برخی رخلیعہ کی سلطنت سے مقا بلہ کیا تو اس کے یامنی عزور ہیں کہ مہا رہشٹر کی یاسلطنت بہت رات

رر دی . د سومی صدی میں نینی س<sup>ن و</sup> یع میں طبوکیہ خا **نرا ن نے اسٹر کو**لو

ے پیرسلطنت تھیں لی۔ اور یہ بھرکوئی دوسو برس بک ربینی اللائے تک برسرا فتدارد بالطوكيدخا ندان كابك رامه كمتعلق ايك بهست بزي نظم بی موجود ہے ۔اس میں میربیان کیا گیاہے کہ اس کی رانی نے اسے مام سوميريس بندكيا تنا كويائش ذائے تك اريوں كى يہ قدم رح باتی تي-أسمت برمه رونوب ومشرق بس ال دیس قاریها ن تیبری صفح سے زیں صدی ک بعن کوئی 4 سورس تک بلووں کی حکومت رہی۔ اس مرت میں تھی صدی ہے وسط سے د وسورس کا سالے جولی ہند پران کی عکرا نی رہی ۔ تہیں یا د ہوگا کہ اپنی کُلَّةِ وِں نے میشا اور مشرِقِيْ جِزَا رَبِينِ نُوكُمْ إِ و إِ لِ قَامُ كَالْقِينِ . إِ يُوسُلطنتُ كَيْ را مِدها أَيْ كَا بِي يا كالحِيَ ورم يتى - اس وقت بيربهت خوبصورت عمريقا - اوراب في يه وعَفَر حيرات موتى بع كروكس قدرسليق س با ياكياب -د سوی صدی کے شروع میں الوالعزم چرا فاندان نے بول کی جگرے لی۔ میں جو لاسلطنت کے راج رہے راج اور راجیندر کا تذکره کرچکا ہوں کہ ا بغوں نے عظیم انشان بحری بیڑے بنائے مقے ار لنكا برا اورنبكال كوفع كيا خا - ابن سے زياد ، و محسب يہ جزب ك ان کے بہاں گا وُں کی بنیا تبیں تمنیب ہوتی تعیں ۔ انتخاب کا یہ نظام میچے سے شروع ہوکرا و پرتک علاکیا تقا کا وُں کی بنجا تینجاف لمیٹیاں نتخب کرتی تقیں جوخلف کا موں کی گرانی کرتی تقیں اس کے علاوه وهنك كي بنجاتيس بمي تتخب كرتي تقيل - عجر ببهت سطل سے ایک صوبہن ماتا تقابیں نے ارا ان خطوں میں کا وُں کی جاتی نظام مے ذکر پرزور ویا ہے کیونکہ یہ قدیم ار بہ نظم دنست کی دوح روان فا

جس وقت شالی مندیرا فنا نون کاحله میوااس وقت جنوبی به بین جوافا ندان کی حکومت علی کیکن بهت جلداس کا زوال شروع بوگیا اور سجوفی سی سلطنت جواس کی اسخت علی خود مخی رموکرطاقت کی طرحت کی را جدهانی مرورا اور ندرگاه کائل علی و دنیس کا ایک مشهورسیاح ارکو بولود و حرقه کاک آیا فقا یک توسشالهٔ میں اور بعرسلالمائی میں آگے میل کریم اس کا کی توسشالهٔ میں اور بعرسلالمائی میں آگے میل کریم اس کا کی اور بین کے بہت سے جہا زمر وقت کھڑے شہر تقا جہاں عرب اور مین کے بہت سے جہا زمر وقت کھڑے ہیا زیر اور کا رد بارکی خوب جہل بہل متی ۔ ارکو خود بی مین سے جہا زیر آیا تقا ر

ارکونے یہ ہمی کھیا ہے کہ مہند وسان کے مشرقی ساحل رہی ارک وفنیس کمل تیا رہوتی تھی جیسے کردی کا جالا ، وہ کھیٹا ہے کہ تلنگی ملک بلی بینی مرراس کے شال میں مشرتی ساحل پر رائی او درائی ہی پرسرحکومت تھی ماس دیوی نے کوئی چالیس برس تک حکومت کی مارکونے اس کی نہا بت تعریف کی ہے۔

مارکوکے ذریعہ سے جو دنجہ ب باتی ہمیں معلوم مونگیان یں ایک یہ بھی ہے کہ جو بی ہمند ہیں عرب اور ایران سے ہمندرکے راستہ سے کا ٹی تعدا دمیں گھوڑے بی آتے ہے۔ کیو کر خودجنو بی ہندگی اب وہوا گھوڑوں کی افزائش نشل کے لئے موافق ندھی لوگوں کا خیال سے کہ میدان جاگ ہیں سلمان حلم اور وں سے زیادہ کا میاب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بھی کوان کے باس بہتری گھوڑے تے کیونکہ ایشا ہیں جہاں سب سے جھے گھوڑے پیرا ہونے تے دہ ملک ابنی کے قبضے ہیں سقے -

غرض کر چوال سلطنت کے زوال کے بعد تیر ہویں صدی ہیں تا مل علاقے لمیں با نڈیہ سلطنت کا فی نکائے رہا تھا۔ چو دھویں صدی کے شروع میں بیٹی سلطنت کا فی نکائے کی صرب جوب پرجی کے شروع میں بیٹی سلطنت پراس کا وارا تنا کاری پرداکہ وہ بہت مل ختر مدکئی۔

ب نے اس خطیس جنوبی ہندگی تا ریخ برایک نظر فو الی اور چوکھ میں پہلے کہہ چکا تھا شا پرائی کو د میرا دیا ۔ اِٹ یہ سے کہاں كَيْ الرسي بهت الحفي مونى ب اور بوك لكو ملوكيه اورجوالكوار ا كردية بن، تام الرجيثيت مجوعي تماس برنظرة الوتويمكن با اس کا ایک سطی خاکد اے وسن میں ترکیب وے سکو جمہیں خیا ل مورکاکرانتہائی جنوب میں ایک حیوثے سے مکرے کے علاوہ اسوک کی میکومت ساریے مندوستا ن پراورا فغا نشان ا وروسلی ایشار کے کھے حصہ پر بھی عتی اس کے بعد جنوب میں اندحراسلطنت کاعراق ہوا جوسارے دکن میں بھیلی ہوئی ہتی اور کوئی میار سوبرس ٹک ہاتی رہی اسی زیاینیں شال میں کشنوں کی سرمدی سلنکنت فائم تھی ۔ جبٌ المرهرا كَيْمُنْكُي سلطنتُ كا زوال موِالْوَمْشِرقي ساعلِ اورجُوب ين ُلُّوول كي ما مل سلطنت قائم موني أور ايك عرصه تك وه برسرا تقدا ررہے۔ انھیں نے ملیٹا میں نوا بادیاں قائم کیں کوئی جھ سوبرس کی مکومت کے بعد اخوں نے جو لوں کے لئے جگر فالی کرد کام یو لاسلطنت نے دور درا زلک نیخ کئے اور اپنے بڑو ل سے سارے سندر مجان ارے - تین سوبرس بعب رہ ہی سیدا ن سے ہٹ گئے - اور پانڈ پرسلطنت نے زور آبڑا - ان کے زمانے میں مرورا تہذیب و تدن کا مرکز تھا اور کاکل نہا یت مصروف اور زبردست بندرگا تتی یس کاسلسلم آ مرف

یہ تو ہوا جوب اور مشرق کا حال مغرب کی طرف مہار اشطر کے علاقے میں پہلے ملوکیہ خاندان کی حکومت علی - بھرر اشٹر کو ث آئے - اس کے بعد د و با رہ ملوکیہ خاندان قابض ہوگیا -

اسے - اس کے بعد و وہ روھبولیہ حافزان فاجس ہولیا۔
کہنے کو تو ہیمف نام ہیں لیکن ذرا ان کے طویل دورحکومت
رغورکر ور اور بہزیب کے ا ان اعلیٰ مدارج کو دیکیوجوالفوں نے
کے کئے تنے تو تہبیں ہیر اندا ز ہ ہوگا کہ ا ن کے اندر کو گی ایسی قوت
ضرور موجود متی جس کی دمبسے یور پ کی سلطنتوں سے کہیں یا وہ
انفیں است تقلال واستحکام نصیب ہوا ا ورو اسے کہیں زیادہ
ان کے بہاں امن وسکون رہا ۔ لیکن اب سماجی نظام اپنے ون
پورے کر دیکا تقا ا وراستحکام ختم ہوجکا تھا۔ اس سے جب جو دھویں
مدی پر سلم فوجیں جوب کی طرف بڑھیں تو طبر ساری عارت بڑھی۔
صدی پر سلم فوجیں جوب کی طرف بڑھیں تو طبر ساری عارت بڑھی۔

(۹۲) دملی کے غلام بادشاہ

١٩٢٦ و ١٩٢٥ ع

میں نے سلطان محمودغز فوی کا ذکر کیا او رفر دوسی شاعر کا کھی ذکر کیا جس نے محدود کی فرائش رفارسی میں شا منامہ لکھا تھا۔ لیکن محدو کے زائے کے ایک دوسرے ممتا و شخص کا کوئی ذکر نویں آیا جواس سے ساتھ نجاب ا با تقاراس كا نام البيروني تقا وه بهت برااعالم وفاضل تقا اوراس را الله مناعف تقاراس و الكرمناعف تقاراس نے سارے مندوستان کی ساحت کی اوراس نئے فک اوراس کے إ نندوں کو سمھنے کی انتہائی کوسٹسٹ کی وہ مندوتیان سے طرز خيال كوسجف كا اثنامتناق ففاكراس في سنسكرت سكيمي اورايني طور پرمندوؤں کی خاص خاص کتابی پڑھیں۔اس کے علاوہ اس نے مندونستان کے فلسفہ کا اور ان علوم وفنون کا جو یہاں سکھائے جاتے تھے اچی طرح مطالعہ کیا۔ بھگوت رکینا سے تو اسے فاعن ف تقا. وه حنوب مين جولاسلطنت مين تفي گياا وران كا آبيانشي كا عظیم الثان نظام دینچه کردنگ روگیا. اس کے مندوت ان کے سفرا كاشارا المج بهي دنيا كے مشہور سفر اموں میں ہوتا ہے بقل وغارت ا درتنصب کی افزاتفری لیں وہ اس تابت قدم طالب علم کی میں سے نایاں نظراً تاہے ،جوہر چیز کوغورسے دیکھا اور

یکھنا ہے اورحق کی الاش میں سرگرداں رستاہے۔ شهاب الدین افغانی کے بعد قب نے پر بقوی راج کوشکست دى التى دىلى يس ببست سے سلطا ك موسة ، يه غلام با ورشا ، كبلات بن ان بن سب سے بہلا قطب الدین تقاریہ منهاب الدین کا علام تعاج كم ملا اول بن علام بى اعلى سے اعلى مرتبہ برف ا موسكية في اس من وه وملى كاسب سه بهاسلطان موكيا. اس کے بعد کے چند با وٹا ہمی ور ال غلام ہی سفتے اس سنے پیلسلم عُلاماً ك كبلايًا ہے ، يرسب خامصے تندخ کتے . چنائي فتو مات اور غار تگری کے سابقہ سابقہ سخو بیٹ بھی جاری تھی. وہ عارتیں نبانے كراس دلداد وسف اورائ راى عارس بندكرت تعرب جائي تطب الدين نے تطب ميناري بنيا و ڈالي به روظيم ان مينار سے جودہی کے قریب ہی واقع ہے ادر عب سے تم ام جی طرح واقعت ہو اس کے جانفین انتمش نے اس منا رکو کمل کیا اور چنگر و لعبوت محرابين بمي تعيركين جواب ك باتي بين ١٠ ن عارتون بين جوسان ب وهسرب قدم مندوشانی حارتونسد، خاص کرمندرون می لياليًا عَا - كارگرسب مندوسًا في ي معتم ليكن مي تهيس بناچكامون كرملا و ل كے جديد طرز تغيرت وه بہت كچومتا ز ہو ہے ہے . محمودغ نوی اوراس کے بعد کا ہرحلہ وراسینے ساتھ بہت سے ہندومتانی کا ریگر ا ورمعار ہے کا یا کرتا تھااس طرح بندورتا نی طرز تعمیر وسطی ایسشیاری جی پیپل گیا ا مُنَا بُوْنِ نَے بہار اور نبگال کوسٹ سے زادہ اسانی ک

نتح کرئیا - درامل انغانی بڑے دلیرتھ ، دہ اپنے دیٹمنوں کو اچا اک جایتے تھے ، یہ ترکمیب اکثر کا میا ب ہوتی ہے - بنگال کی یہ فتح قریب قریب اننی حیرت انگیز معلوم ہوتی ہے جتنی امرکیریں کورل اور رِزَآروکی فتو حات ۔

التمش کے و ورحکومت میں (سلالے تا الاسلالے جا بالالالے جائے ہے۔
کی سرحد پر ایک خوفناک با ول گھر کر ہم یا سے چگیز خاں کی سرکر وگی ایس مخلوں کا حلہ تھا وہ ایک فوج کا بچھا کرتا ہوا دریا کے سندھ کے کنا رہے تاکہ وستان اس ان کا رہے تاکہ وستان اس ان کا رہے تاکہ وستان اس ان کی خوم کا ایک دس اسے بال بال نیج گیا ۔ پھر کو بی و وسو برس بعد اسی کی قوم کا ایک دس شخص بتیور مہند و شان میں منل و فارت کرتا ہوا آیا ۔ بہلی مرتبدا گرچ چنگیز خاں ہمند و سان نہیں آیا تھا لیکن اس کے بعد علی کر ابر ہملے کے جنگیز خاں ہمند و سان نہیں آیا تھا لیکن اس کے بعد علی کر ابر ہملے کے گئیر خاں ہمند و سان نہیں آیا تھا کی اور دعش اوقات الخوں کہ دو مدل نے گئے اور دعش اوقات الخوں کے دو شرو سے اور اکثر اور میں اوقات الخوں کے دو رشو ت وے کر بیجھا چیر ایا ۔ ان میں سے ہزار دوں بنجاب میں کے دھی ہوگئے ۔

سلطا لؤں میں ایک عورت رضید می گذری ہے۔ وہ انتمش کی بیٹی تقی ۔ وہ بڑت ہیں ایک عورت رضید می گذری ہے۔ وہ انتمش کی بیٹی تقی دیکن ایک طرف تواس کے تندخوا فغان عہدہ واروں نے اسے میں نہ لیلنے ویا اور دوسری طرف ان سے زیا وہ تندخوم خل بنجا ب پر سطے کر رہے ہے۔ عظم اسلام با دشا ہوں کا دور مکومت سلسلام میں ختم ہوگیا۔ اس کے نقوڑ ہے عصے بعد علائر الدین ملجی با دشاہ ہوا۔ اس نے نقوڑ سے عرصے بعد علائر الدین ملجی با دشاہ ہوا۔ اس نے

ا پینے بچا کوچ اس *کا مشسبر*ہی نقا قتل *کرکے تخ*یت حاصل کیا تھا۔ چراس کی تھیل ا*س طرح* کی کہ ان تمام مشکم امرا کوجن پراکسے ہوفائی اسرے سے قل کرا دیا ۔ اس کے بعد جو نکرا سے وت کا اندیشے نقا اس سلنے حکم دیے و ماکرایک ایک علین *جن کر قبل کر دیا جا ہے تاکہ' ا*ن میں کا ایک فرد بھی دینا تے بردب برباتی مرب اچانچه کوئی میں تیس ہزار مغل موت کے گا ت ا ّار دیئے گئے مین میں سے اکثر ہا نکل کے گنا ہ تیجہ۔ مَلَ وفارْتُ كَا با را رَ زَكِرُهُ كُرْنَا غَا لِبا كِيدِ خِسْكُوارِيهُ مِوكًا. اوریا ریخ کے دسیع نقطہ نظرسے ان کی کوئی خاص اہمیت بھی نہیں ہے۔ نیکن یہ ا ندازہ کرنے ہیں ا ن سے ضرور پر د کمتی کہ اسوقت شالى منديس امن يا تهذيب كانام بمي من ها ايسامعلوم مويا مقاكر ربية کا زیا مذہبے رئیٹ آیا ہے۔ اگر حیر اسلام ہند دشان میں زقی کے کچھونام صروراه یالیکن اس کے ساتھ مسلّان افعانی بربریت ہے کھے مناصری لا کے ۔ اکثر توگ ان وونوں کو گھٹر ڈکر ویتے ہیں ما لانکہ اعلیٰ متیاز

ملاؤالدین بھی دوسروں کی طرح متعصب تھالیکن معلوم ایسا موتا ہے کہ رفتہ رفتہ وسطی اکیٹ یار کے ان مندوسان کو اپنا گھر کے نقطۂ نظریں تبدیلی ہورہی ہتی۔ اب وہ مندوسان کو اپنا گھر سیجھنے لگے تھے۔ اور بہاں پردیسیوں کی طرح نہیں رہتے تھے جنانچہ علاؤالدین اوراس کے بیٹے وونوں نے مندوعورتوں سے شادی کی۔ علاؤالدین کے زائر میں یہ کوسٹ ش کی گئی کہ حکومت کا

نظم دنسق کسی نرکسی *م*ر کام معقول مو جارئے · خامیں طور *پرسرکس* فی ج كيَّ المرورفَت كيليت احيى ما لت نيس ركمي جاتي تعيس ا ورفوجًا كيَّ جانب علاؤ الدین کی خاص توجریتی اس نے فوج کوہہت مصنبوط كرليا - بعراس كى مروسهاس في تجرات اور عوبى مندكا بهت را علاقه فع كيار اس كاسبرسالار حنوب سه ب شار ال غنيت ب كرا يا نقاء جا تخدمتهورب كه وه بجاس مزارس سونا ببت سي جوا ہرا ت ا درموتی میں ہز ارگھوڈسے اور تین سویارہ التحالیا تحجوزاس وتت روما ك اورمنجاعت كالكمرا ورج امث و ہمت کا خُزامہ تقاً۔ نیکن اس کے با دھر دیرائے ائدار کا بہروا در فرسودہ طریقہ جنگ پر کا رہند تھا۔ علاؤ الدین کی طاقتور فوج نے است بى فتح كرايا بمتنسل عميں حوّرُ فتح ہواً اور وْ اُكَيَا لَكُن اس سے پہلے ہی قلعرکے تام مرد اورعورتیں برانے رواج کے مطابق د جو بر" کی خو فناک رسم اواکر ملے سنتے اُنج مراست برمرا دے کہ جب شکست بیمرا دے کہ جب شکست بیمرا دے کہ اِلل جب شکست بیتنی ہو جائے اور کوئی چارہ کا رنظرند آئے کو اِلل آخری صورت یہ اختیاری جاتی ہے کہ مروتو تلوارے کرمیران ایں نكل كحرم موستري اورار كرمان ديريتي اورعوري جا يں جل مرتي ہيں - يہ بڑا خو فناك كام تقا ، خاص كرعور تو رك كے ميرك زركي تويه بهتر مقا كه عورتني بعي الموارك كرائل كحرى بوي ا در میدان جنگ میں ارتبے بوٹ قرجاتیں - بہر عال اس سے یہ ظامر سبے کہ وہ غلامی اور ذلت کے مقابر میں جواس زمانہ کی *جْلُس*كُا لازمی پیچه تھا۔موس*ت کو ترجع* دیتے ہتے ۔

اس عرصیلی بہا ب کے باٹندے بینی مندو آ میٹہ اہر مسلمان مورس عقران كى رفاربهت تيزنه عى بعف كوتواسلام یج مج امجامعلوم ہوا ہلکن تبعثوں نے خوت کی ومبسے آپنا ندمب تتديل كيا ا وربعضوں بے محض اس دجہ سے كہ لوگ جس کا پلہ بھا ری وینکھتے ہیں نطرتاً اسی کی طرف ہو جاستے ہیں لیکن تبدیلی مَرْبُ كِي اصل سبب اقتصاً دى ها - يَنِي غير للمون كوجزيه دينارد يا تنا غريبوں كے سے يہ بارنا قابل برد است كماءاس ك بہتوں ف معن اس سے بیجے کے لئے اپنا مزمب تبدیل کر دیا۔ الی طبقات کے تبریلی مزمب ٹی یہ وجہ تنی کہ وہ با دشاہ کی خ شفو دی اور راس برسے عہدے حاصل کرنا جا ہتے تھے۔ علاؤ الدین کا زبر دست سے سالار اکس کا فرر س نے وکن فتح کیا مندوسے سلان موا عا۔ ولی کے ایک سلطان محرین تعلق کایس اور ذکر کروں کا ج نها بت شی عجیب وغریب شخص نقا . وه ع بی ۱ ور فا رسی دونوں كالبهت بطواعا كم تقاراس كافليف اورمنطق كامطالعهمي لبهت وسیع تھا اورو کہ یونائی فلسفہ کا بھی اہرتھا۔ اس کے علاوہ ، وہ تقوم ی بهت ریاضی سائنس او رطب بھی ما نیا تھا ۔و ہ بڑا بها در بقا . تو یا وه اپنے زا مزیں علم ونفٹل کا بھی میمہ اور عجو برُ روز گار تھا۔لیکن اِ ۔۔۔۔ اس کے ساتھ وہ جروتشد د کادلو ہی تا۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اس کے داغ میں کھ خط تھا۔ وہ اپنے اپ کوتنل کرکے ما دشاہ بنا تھا ، اس کے داع میں یہ خیط سأكُّيا ثقالًا ايرا ن اورجين كوفع كرنا جا شيه - ظاهر سه كراس

میں اسے تاکا می بوئی فیکن اس کی سب سے مشہور حوکت یہ تقی کہ اس نے اپنے وارانسلطنت دیلی کوبر با دکرنے کا فیصل کر لیا کیو کر تعفی شہ والول نے اس کی اِنسی رِکُنام اُنتہاروں کے ذِریعہ سے نکبہ طینی کی متى بينانچراس نے حکم دے دياكساراشهر، دہلىسے ديوگر يقل ہوما اب بدمقام ریاست طیرا با دمیں شال سے اوراس بے اس کا نام د ولت آبا و رکھا تھا۔ الکان مکان کو کیومعا و شبر بھی دیا گیا۔ اس کے يعداس في حكم وياكه بلابس چنائے را او و رہا شدے ملم كى تعيل ميں روان موسكے كيواد رِ رہے ۔ لیکن مب وہ برکے گئے تو افعیں سخت سزایں وي كيس وان مين ايك اعرها اور ايك مفلوج بمي تفا - ولي كودوك ۳ با دیک مالیس د ن کا راسته نفا - فراخال توکرو که اس سغرین این لوڭۇل كى كيا برى كمت مهوئى موگى - كلتے مبى تو راستە مى ختم موگے بولگے ا ورد ملی شهر کا کیا حشر مهوا به و وسال بعد جب محد بن تغلی نے اسے پیرا پا دکرنا چا با تو وہ کا میا ب بنرجوا - کیونکر وہ اسے پہلے القول ايك شيم دَيدُكُوا وكِي " إلكل ويران كر حيكا تفاكسي باغ كوا ما والْ ببست إبان بعلين اس وراقي مي عرفين لگانابهت مشكل ب ا فریقهٔ کا ایک عرب سیاح این تطوطه اس سفریس سلطان کے ہمرکاب نقا- وبلی بہنچ کر وہ لکمنا ہے کہ" اس کا شار دیائے بڑے سے ب<sup>ر</sup>ے شهروں میں ہوتا تھا ۔حب ہم اس دارائسلطنت میں داخل ہوئے ترجم نے اسے باعل ویران یا یا۔ سارے باثندے اسے مالی کے مِلِي النَّهُ مِنْ مَعْدُو و مِن حِنْدِ مَنْفُسِ ؟ إِدِ مِنْعَ " إِيكَ دُومُوا تخص باین کرتا سے کہ پرشہر چرا مٹر یا دس میل میں ا با د تعار اب الل برا و مولكا تعابير إوى اتن كل متى كشهرى عارمي يامحلول مين إسر كون لاكوني كا يالتي أك بعي نظر نهيس تي تعي . د بار کر حرب او تی ہے کہ لوگ کس طرح اپنے حسکم انوں کا المنظق کی رعایا نے اس کے احکام کی بے جون وجراتعمیل کی لیکن ا احمقانہ حجوزوں اور محصول کی زیاد تی ہے تیاہ ہوگیا ۔ پہلے تحط رہے۔ یا لاخریغا وتیں شر و ع سوکنیں۔ا*س کی د* ندگی ہی ہیں سنات میرے نبر کے پڑے بڑے صوبے خو دمختار ہوگئے تھے . مثلاً نبکال فود نختا رہوگیا ۔ جنوب میں بمی حیو ٹی حجو ٹی ریاتیں قائم ہوگئیں۔ ان میں سے قابل ذکر وجیا نگر کی مبلدور ہار ولي كي نرويك تغلق أبا دك كهناراب عي موجود بي - بير ہر محرتفلق کے اب نے آیا دکیا تھا۔

یں نے مال کے متعدو خطول میں مغلوں کا ذکر کیا ہے اوراس <del>کرا</del> بھی اٹا رہ کیا ہے کہ امھوں نے دہشت اور بر باوی کا یا زار گرم کر رکھا تھا عِين بين بم مغلول كي مرتك مناك خاندان كا حال بيان كرنيكي بين. مغربی ایشاریں بچرہاری اُن سے مُت بھیر ہوئی اورا ن کے مُود ار ہوتے ہی وہا س کا قدیم نظام درم برم ہوگیا ۔ مندوستان میں غلام یا دشاہ ان سے بال بال ع مے عمر معمد معلوں نے کافی منگام براکیا اب معلوم مو الب كرمنگولياك أن مان بروسول في سارى ايناركو كوته و بالاكر فوالاتفار ند ميرت اينيا الكرنصيت يورب كوبعي اخريجيب وعزيب انبان كون بقي جويكا يك امندرش حِبْفون فيسارى ونيا كوهرت مي فوالد يا المستعلين من أرك اورثا تاري سب وسطی ایٹاکسے آئے نے اور اعنوں نے تا رہے میں بہت مایاں صد لياتها ان مي سي بعض تواب تك برسرا قندار بقير مثلاً مغرلي ابشار میں ملج تی ترک یا شابی جین وغیر ہ میں تا تاری لیکن مغلوں کا اکسائل كوئى ذكر نهبى آيا تقامغربى ايشارين توغالباً كوئى ان كانام بمي نهاماً تقاء وه منكوليا كے كم نام فيپلوں سے تعلق رکھتے تقے اور كين تاتا رادل كے حضوں نے شالى مېن فتح كيا تھا، استحت سنتے - یکایک وہ طاقت بگر گئے۔ ان کے سب منتشر قبیلے ستی ہوگئے
اورا افول نے اپنا ایک سر دارشخب کرلیا۔ جسے خان اعظم کا
رفتب دیا۔ پیرا مغوں نے اس کی دفا داری اور اطاعت کاصلف
اٹھا یا۔ اس کی سرکر دگی ہیں اعوں نے بیکن پرحملہ کیا اور کسین سلطنت
کا تحلع نیے کر دیا اس کے بعد وہ مغرب کی طرف رطیعے اور راستے ہیں
جوبڑی بڑی سلطنیں پڑیں سب کا صفا یا گرتے ہاں گئے۔
کہ وہ روس پہنچے اور اسے بھی زیر کرلیا اور آخر میں بغداداور رسلطنت ا بغداد کا تختہ النظم ہوئے وہ لولیڈ اور وسطی پورپ تک بہنچ گئے۔
اخیس روکنے والاکوئی نہیں تھا۔ ہمئدوشان توحن الفاق سے نیم گیا ذر اسوچ تو کہ اس کوہ آئش فتاں کے بھٹ بڑنے سے یورپ اور ایشیاروا نے کیسے بھو بچکے روگئے ہوں گے جو یا تاہے اور کچر کرتے دھرائے۔
ایشیاروا نے کیسے بھو بچکے روگئے ہوں گے جو یا تاہے اور کچر کرتے دھرائے۔
ایشیاروا سے کیسے بھو بچکے روگئے ہوں گے جو یا تاہے اور کچر کرتے دھرائے۔
ایشیاروا سے کیسے موسئے انسان بے بس ہو جا تاہے اور کچر کرتے دھرائے۔

ہیں بنتی ۔

منگولیا کے یہ فانہ ہروش ، عورت مردسب برش فضبوطاوگ سنے وہ جفاکتی سے عادی سنے ، اور شالی ایشا کے وسیع بہر علاقوں میں فیمول بن ان کی یہ مبائی طاقت اور جفاکشی کچھ اور خاص منہ آتی اگران فی ایک سرحار منہیلا ہوا ہوتا جو نہایت حرت انگیز شخص مقا۔ یہ وہی تحف ہے جو شگیز طال کے نام سے منتہوں ہے ، وہ سے مولی نقا۔ اس کے باپ سے مالی نام تموین مقا۔ اس کے باپ سے کی باب سے باب مقدل امرار کا خاص لقب مقارات میں اور شایداردہ مفل امرار کا خاص لقب مقارات سے معنی سور ماکے ہیں اور شایداردہ مفل امرار کا خاص لقب مقارات سے معنی سور ماکے ہیں اور شایداردہ مفل امرار کا خاص لقب مقارات سے معنی سور ماکے ہیں اور شایداردہ

کا لفظ بہا و رہی اسی سے تکال ہے -

اگرچہ وہ ابھی صرف دس برس کا تھا اور کوئی اس کا مرد کرنے والا لمجی نہیں تھا لیکن وہ برابر إلقہ باؤں اڑا رہا یہاں تک کہ دہ کا میا ہوگیا۔ وہ ایک ایک قدم کرکے اسٹے بڑھا۔ الآخر معلوں کی محلس اعلیٰ نے جو کورل تائی کہلاتی تھی اسے خان اعظم یا گلن تتخب کرلیا۔ حبد رسال پہلے اسے چنگیز کا نقب مل حیکا تھا۔

مغلوں کی ضفہ تاریخ "کے نام سے ایک کتاب تیر هوی هدی میں سے شایع ہوئی هی میں تیس تصنیعت ہوئی هی اور چو دهویں صدی میں جین سے شایع ہوئی هی اس میں اس انتخاب کا تذکرہ درج ہے۔ لکھا ہے کہ جب Dard جینے کے سال میں خیوں کے رہنے والے تمام جیلے ایک جیمنڈ سے کے بیچے متحد مو کئے تو دہ اون ندی کے مبع پر جع ہوئے اور نویا یون ندی کے مبع پر جع ہوئے اور نویا یون ندی کے مبع پر جع ہوئے اور نویا یون ندی کے مبع پر جع ہوئے اور نویا یون ندی کے مبع پر جع ہوئے اور نویا یون ندی کے مبع پر جع ہوئے اور نویا یون ندی کے مبع پر جع ہوئے اور نویا یون ندی کے مبع پر جع ہوئے اور نویا یون ندی کے مبع پر جع ہوئے اور نویا یون ندی کے الموں نے گئن کا اعلیٰ عہدہ جنگنر کو

چنگیر جب فان اعظم یا گئن کے مہدے پرسر فراز ہوا تواس کی عمرا ہ برس کی عنی وہ کوئی نوجوا ن نہ تھا۔ اس عمیں توگ عمو آ اس وسکون چا ہتے ہیں رسکین اس کی فوحات کا سلسکہ تواب سروع موسے والا تھا۔ یہ جیزاس کے خصوصیت سے قابل سحاظ ہے کہ عام طور پرسب فاتح عالم سنسیا ہے میں فتو حات کیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مہیں یہ بھی پتہ حیاتا ہے کہ جنگیر محض ہوش جو ان کے جذبے ہیں ایشیار پر ہمیں بچرط ہ دو اوا تھا وہ نہا یت محاط اور موغمند سال خوردہ تخص نقا اس نے جو قدم المطالی وہ ہمیشہ خوب سورے سمجہ کرا وربودی

تیاری کرکے اُٹھا ا یمغل فانه بدوش تعےاس لئے تنہروں سے اور شہر کی معاش سے الفیں سخت لفزت تھی مکن ہے بعض کوگ یہ سمجتے ہوں کرجونکر وہ خانہ بروش تقے اس کئے بالکل وحثی ہوں گے بلکن حقیقت بیل کیا نہیں تھا ۔ یہ صبح ہے کہ وہ شہر کے بہت سے مون سے اواقت تھے مکین ان کی اپنی ایک محضوص معاشرت تقی اوران کے یہاں نہایت بیجیده نظام موجود تفا . اگرمیدان جنگ پس العول نے بوئی بڑی ار ایا ب سرتیں تواس کی وجہ یہ بنیں تنی کہ وہ تعدا دیں بہت زیا وہ نظمر وتنظيم تقي -اورسب-سے را مو کر جنگیز خاں کی سر داری کیونکا چنگیزمان بلاشبه تاریخ عالم میں ً ہے بڑا کا ہر خبگ اور فوجی رمنا گذراہے ، سکندرا ورقیصر کی اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں۔ بچرہی نہیں کہ وہ خود بہت بڑاہیہ مانے اپنے بہت سے سروا دوں کو ایسی تربیب دی على كروه برمسية قابل سير سالار بن كيُّ تق كه جنا نيه ولمن وبرارون یل دور؛ دشمنوں آورمالغوں کے نرھے بیں بنی وہ اپنے سے دگنی تکنی تعدا و کامقابلہ کرتے اورا ن پرنتے حاک کرتے رہے ، جب عِنگیرخاں بورب اور الیٹ یارکے قلاب الارا نفا اس وتت ان ووكؤ ل كاكيانعت رقفا منگوليه كے جؤب اور مشرق کی طرف جین کے دو مُرکھنے ہو گئے تھے جُوب میں توننگ سلطنت عتی جہاں جؤ ہی مُننگ فا ندان کی عکومت متی اوراس کے شال میں تمین یا زرین تا تا ریوں کی سلطنت عتی جس کادارات



بیکن تفارانی کا آرپوں نے نگ فا ندان کو جنوب کی طف ہوگا دیا تفار مغرب بیں کو بی سے ریکتان میں اور اس سے ایک کی کمانت بر دستوں کی ستیا یا نگوت سلطنت تھی۔ ہند دستان میں ہم دکھیر می چکے ہیں کہ غلام با دست ہ د بلی سے تحت پر سقے ایرا ن اور اسلامی سلطنت تھی جس کا دارالسلطنت ہم تندیقا۔ اس کمغرب اسلامی سلطنت تھی جس کا دارالسلطنت ہم تندیقا۔ اس کمغرب میں سلجوتی ترک تھے اور مصر و تلسطین میں صلاح الدین کے جائین فکران سلے بغدا دا دراس کے قرب د جوار میں سلجوتیوں کے زیسا یہ فلینہ کی برائے نام مکومت تھی۔

ی بیدی میلیلی جگوں کا زانہ تھا۔ اور مقدس رومی سلطنت کی عنان حکومت ہوہن اسٹ تا کوفن خاندان کے "عجوبہ روزگار"
با دشاہ فرریڈرک ٹانی کے باتھیں تھی۔ انگلستان ایس میگنا عکومت تھا ہو دی انگلستان ایس میگنا حکومت تھا ہو دی باد شاہ فرانس ہیں شاہ لوئی تہم برسر حکومت تھا ہے وہی باد شاہ تھا ہو میں خلک میں گیا تھا اور جس کر حیور ڈا تھا۔ مشرقی بورب ہیں روس ایست نورور وہم تھا۔ شال میں ریاست نورور وہم تھی اور جو ب میں کیفن ، روس اور امقدس رومی سلطنت کے درمیان سکری اور بولیلنٹ سے درمیان سکری اور بولیلنٹ سے مقام خلینہ کے اس باس با زلطیتی ملطنت برقرار تھی۔

جگیز فاں نے بڑے امتام سے حلہ کی تیاریاں کیں اس نے اپنی فرج کی خوب زمیت کی مزید برا ں اس نے اپنے کمورو

اورسواری کے مالاروں کو ہمی سدھایا کیؤکر یہ خانہ بروش خونیں گھوڑوں کوسب سے زیا دہ ہروری اور اہم سمجھتے ہیں۔ اس کے معود را و حب مساری بازیان مین اورنیای مین اورنیای تمین سلطنت بعده ه مشرق کی طرف برشها او رشالی مین اورنیجوریا کی تمین سلطنت کا خانتہ کرئے بیکن برقبضہ کرایا ، ایراس نے کور یا کو زیر کیا ، لیکن معلوم ایسا موتا ہے کر جنوبی منگ خاندان سے اس کے تعلقات ا چھے کیتے کیونکہ انغوں ننے کین سلطنت کونتے کرنے میں اس کی م<sup>و</sup> کی تنی لیکن انفیں کیا طرحی کہ اس کے بعد خود ان کی باری آئے گی ۔ بعد میں چنگیز کے تنگوک سلطنت بھی فتح کر بی-ان فوق مات کے بعد مکن بھاکہ جنگیر کرک جا تامعلوم ہوتا ہے کہ اہنے معرب پر حلہ کرنے کا کو ٹی خیال یہ تھا، وہ شاہ خورزم سے دوسستا نہ مراسم رکھنا جا ہتا تقالین قدرت کو پر نظور نہ تفار اللین میں ایک مثل ہے کہ فداہتے ہرا وکرنا جا ہتا ہے سیلے اس کا داع خراب کردیتاسید شاه خوار زم خوداینی تبای ک درید تفا اوراس نے اس میں کو ئی کیسرا نفا اندر کھی موایر کوال سے صوبے دارنے چندمغل تا جروں کوقتل کرا دیا ۔ چنگیز میر بھی جُنگ برا ما دہ نہ تھا اس لیئے اس نے شا ہ خوارزم کے پائس سفیر نیھیے ا دِرس درخواست کی کہ اس صوبیدار کی خاطرخوا ہ سرزنش کی مِا ئے نکین یہ اِحمق با و شاہ برا امغر ور تقای<sub>ر م</sub>نا *نیر اس نے سیرو*ں كوبهت ذليل كيا اورانفيس قتل كرا ديا . خِلَيْر بعلام ولت كب بردانشت كرسكتا غاباتين وه يكايك جرا مونهيس دورا بكران نے پہلے فوب تیاری کی اس کے بعدا بنا تشکرے کرمغرب کی

یہ مجد بول الرقم میں ہوا ۔اس نے ایشیار کی اور ایک مذک پورپ کی بھی انگھیں کھول دیں اور انفیں اس نے خطرے کا اصا<sup>ل</sup> بوگيا - كيونكرية مهيب سيلاب انرها دهند برهنا ا ور را سنة بمن مبراردل فهرون اورلا هون انسانون كوتباه كرناماً ربا ها بسلطنت خوارزم كانشان تك يدر با - بخا را كاعظيم انشان شهر جومحلون سي هرايزا تقا اورحب کی م با دی دس لاکھ ہے اور بقی مل کرر اکھ موگیا۔ ذار کھنت تحرقنر لی نبا و موگیا اور اس کی دس لا کو کی آیا دی میں سے صرف بیچاش ہزارنفوس با تی رہ گئے ۔ ہرات ۔ بلنج ا وربہت سی دوسرے خوشخال شہر بھی ہر با دموسٹے اورلا کھوں انسان موت کے کماٹ أتركئ بهبت سي منعتيس اور دستكا ريا ل جروسطي ايشار ايس نكرين برس سے میل میول دی تقیں با عل غارت موسی گویا ایسامعلوم ہونا تقاکہ وسطی ایٹیا اورا پرا ن سے مرشیت کا غاتم ہوگیا ہے بس مِدْ حَرِست عِلَيْرِ مَكُلَّ عِلَا مَعَادَ سِتَيَا لِمُحرابِنِ مِا تَى تَعَيْنِ ٹاہ خوارزم کے بیٹے مبلال الدین نے اس طوفان کا بڑی بے مگری سے مقابل کیا وہ سندمد ندی تک بیجھے ہتا میلا گیا اورجب و ا ن مرطرف سے گھر گیا تو مناہے کہ وہ گھو ڈے کی سیٹ پرسوار نیس نسٹ کی کبندی ہے اُس زر دست دریا میں کو دیر اور تیر کر بارتكل گيا ، و لي ك وربار نے اسے بنا و دى ليكن منگيز نے وال نگ اس کا تعاقب کرنے کی ضرورت نہیں بھی ۔ سلح تی ترکوں اور بغدا دکی یے خوش متی متی کو مٹیکیزنے اگز ۔ سمے امن وسکون کو درہم برہم نہیں کیا اورروس کی طرف رخ کردیا و اس بنچ کر اس نے کیفٹ کے ڈیوک اعظم کوشکست دی اوراکسے گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد وہ مشرق کی طرف لیٹ پڑا کیو کہ تنگوتوں

نے بغا وت کردی تھی ا وران کا سرکیلیا تھا۔
جگیز نے سیستا اعلی ہم برس کی عمیں انتقال کیا اس کی
سلطنت مغرب ہیں بجر اسودسے سے کرمشرق ہم بجرالکائل آگ

پیسلی ہوئی تھی اور ابھی ٹرور اور ترقی پر بھی تیکین اس کا واراسلطنت
اب بھی منگولیا کا وہی جیوٹا ساشہر قراقرم تھا۔ وہ با وجو داس
کے کہ ایک خانہ بروش قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس ہیں اعلی ورب
کی انتظامی تا بلیت بھی راور اس خے بیم تقلمندی کی تھی کہ اس کی
سلطنت کا جے اس نے اتنی تیزی سے فتے کیا تھا اس سے مرنے
سلطنت کا جے اس نے اتنی تیزی سے فتے کیا تھا اس سے مرنے

کے بعد شیرازہ کمبر نے نہیں پایا۔ ایرانی اورع بی مورخ جگیز کو ایک خونناک دلوسمجھیاں چانچ اسے 'م خدا کی لعنت'' کہتے سے الفوں نے اسے بہت طالم مخص کی حیثیبت سے بیش کیا ہے۔اس میں شک مہیں کہ وہ بڑا ظالم تھالیکن اس کے زانے میں سب ہی با دیتا ہ ایسے سے ۔ تھالیکن اس کے زانے میں سب ہی با دیتا ہ ایسے سے ۔

مندوسا ن میں آفکان یا دشاہ چوٹے بیائے پراس کالمون تے ۔ افغانسان میں جب سے الے میں فوریوں نے غز ٹی نتا کیا توالمغوں نے پرانی عدا وت نکالنے کے لئے پہلے توشہر کو خوب دوٹیا لیچراس میں آگ لگا دی سات و ن تک وشل ار نیا ہی دربادی اور تسل عام برابر جاری را به جوم دساسنداً یا و ، قتل کردگایا اور تام حور اینی سلطان محمود کی اولاد) کے حوالی اور اینی سلطان محمود کی اولاد) کے تام محل اور اوان جو دنیا میں اپنی نظیر نہیں رکھتے سنتے بسمار کردیئے یک تام محل اور اونان جو دنیا میں اپنی نظیر نہیں رکھتے سنتے بسمار کردیئے یک برق تا موں کا ساتھ ۔ اب تنا وکر اس چنگیزی وسطی ایشیار اور ایران کی تباہ کا ربول میں کیا فرق نقا ، جنگیزی فوارزم سے اس ساتے نا رامن نقا کر اس نے اس کے سفیر در کوفیل کرا دیا تھا ، وہ تو کو یا خون کا برائے رہا تھا ، دوسری جگر می جنگیز نے بڑی تباہ تقا ، وہ تو کو یا خون کا برائے رہے تا اور مینی سلطنت خوارزم سے زیادہ کہیں نہیں کی ۔

خیروں کے بنا ہ کرنے بی جنگیز کا ایک اور مقصد بھی تھا۔ وہ فانہ برکشندی کا مامی تھا اس کے خبروں اور مقسوں سے نفرت کرتا تھا اسے تو بس بہار وں یا کھلے میدانوں میں رہنا لیند تھا وایک مرتبہ تو جنگیز نے یہ اراوہ کیا تھا کہ حین کے تام شہر مسار کر دے۔ سکین خرب ہوگئی کہ وہ اس سے یا زراج اس کا خیال یہ تھا کہ تدن اور فانہ برقی کو سمو دے لیکن یہ نہ اس وقت مکن تھا نہ اب مکن ہے۔ کو سمو دے لیکن یہ نہ اس وقت مکن تھا نہ اب مکن ہے۔

چنگیز ما آک ام سے شایر تہیں یہ خیال ہوکہ وہ سلمان تعالیک نہیں ، وہ سلمان نہیں تقابہ تو ایک علی نام ہے ، نرم ب کے معالمہ میں چنگیز ماں بڑا آزاد خیال شخص تھا ، وہ شا اپنی خرب کا بیر و تھا اس مزم ب میں " ابری نیلے آسان" کی تجرب ستش ہوتی متی ۔ وہ جین کے آئی خرم ب کے علمار سے خوب سجت مباسنے کیا کرتا تھا۔ لیکن اس کے ! دجود وہ اپنے نرمہب پر قائم رہا · جانچہ جب کمبھی اسے کو کی مشکل مہن آتی متی تو آسان ہی سے رجوع کرنا تھا ۔

کی می میری کا کہ منظوں کی ایک میں یہ پڑھا ہوگا کہ حنگیز کومغلوں کی ایک مجلس نے "خان اعظم" نتخب کیا تنا ہے مجلس تبہور کی نئیس بلکرسر دالہ وں کی مجلس متی گرویا جنگیز اپنی قوم سے سر داروں کا سر د ارتفا -

راس محے سب سائتی کملی بے رہنے تھے۔ شایرات عرصه تک اس کاعلم بھی نہ تھا کہ دیا ہیں کو ٹی جیز تحریر بھی ہوتی ہے۔ اِس ران من زاني سام بيع مات مع اورهموا كسب بهون الله کی صورت میں کظم کر دئے جاتے تھے تیم ب ہے کہ اتنی بڑی سلطنت میں را بی بیا موں سے کیسے کام جاتا ہوگا ۔ عبب چنگیز کومع اوم ہواکہ دیا میں من تحریر کا بھی وجو دہے تو اس نے نو را یو محسوس کیا کہ واقعی پراڑی كارًا مرا ورُقسابل قدر چرم وكى اس بئ اس نے اپنے رائے اور خاص فأص سرداروں كونتكر وياكه لكھنا سكوليں - اس كے علاوہ اس نے ، یہ سی تھم ویا تفاکر مخلوں کے قسائے م مرواجی قانون اور میرے اقوال ہی صبط تحریر میں آجا کین -اس کا خیال یہ تفاکہ یہ رواجی قانون ابرتاب قائم رہے گا اور کوئی اسسے سرتابی کی جرات نہیں کرسکتا - بہاں ک شبہنشا دہی اس کا تا ہے سیے بیکن اس" نہ برلنے والے ڈا اوّل" كاآج إم ونشان بي إتى نبي سه بهان ككرموج وومغلول بي بي نهاس کی یا د باقی ہے اور نه روایات .

ہر ملک اور ہر ملت میں تجد تحریری قانون موتے ہی ادر کجداداتی بینانچ عمواً نوگ بیستحقے میں کرے کھی مدل بنین سکتے ملکہ ابرتک اس اطراع

برقرِارر ہیں گئے بعض ا وقات اسے وی یا اُسانی صحیفہ سمِما جا تاہیے جو خدا کی طرف سے نا رل جواجو بیتائم کا مرسے کر بو قا نون خدا کی طرف سے ازل موا موده نه توعارضي موسكنا سے اور نه اس مي كوئى رميم مو سكتى ہے بنين مقيقت يہ ہے كہ تهام قانون اس نے بين بر موجوده مالت كا سائدوين اوران كامقصد يم ہوتا ہے كہ ہم ابني موجوده مالت كو بہتر بناسكيں - پير اگر مالات بدل جائيں تو پر اٹے قانون كيسے ان كا ساتھ دے سکتے ہیں ؟ انفیس نبی برتے ہوئے حالات کے ساتھ پرلتے ر منا چاہتے ، ورمذان کی مثال زنجیروں کی سی موجاتی ہے جو ہیں آ کے برفر سفے سے روکے رستی ہیں - اور دنیا آگے بڑھٹی ملی مائی ہے۔ اس سے کوئی قانون" ابدی قانون نہیں ہوسکیا اس کا اضار علم يرمونا ما سنته اوربطيه علم مي اصا ومهواس مي بي اصارم موناهروسية یں نے تا یر ضرورت سے زیا و کیفیس سے خیر خان کا مال لکھ والا۔ لیکن میں کیاکروں میرے سے اس تحص میں ایک فنٹ می ایج کیارتعب کی بات نہیں کہ ایک خانہ بودش قوم نے جاگیر و ا ری کظام کا ایک خونخوار کا کم اورجنگجوںر و ارتجع جیسے سکیر شخص کو جا جوامنِ والٹی اِ ورعدم کتندو کا حامی ہے ، جوشہر کا رہنے والاا ور بصے جاگرداری نظام سے سخت نفرت ہے۔ (۲۸) مغلِ ساری دنیا پر حیا گے

١٩رون عما واعر

چنگیہ کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا اوغو ّ ایٰ خان اعظم ہوا۔ را دراس کے زمانے کے معلوں کی برنسبت اس میں بھرا نسانینت مِی - اس کا رجان امن بینری کی طرف مقا - وه کها کرتا تقا کر" مارس بزئے بڑی عرق ریزی ہے اس شاہی فاندان کی بنیاد ڈالی ہے ب وقت ہے کہ لوگوں کوامن مین نصیب مواور ان کا بارلماکیا مائے " فیال تو کرو کر سروار کی حیثیت سے اسے اپنی قوم کاکتنا خیال تھا۔ ليكن إبعي فتو مات كا دورخم نبيس موالقاً مغلول ميں اب تك وشعل كى تمى نه متى وجنا مخيك مغلول في اپني زېروست سدسالار سابوباني كي سركر د گي بن يورب برايك دوسراحله كيااس نے پہلے وشمنز ں کے ملکوں میں جاسوں بیٹج کرتام حالات معکوم کرائے ا درجب اسے یہ اندازہ ہوگیا کہ ا ن کی سیاسی ا ورفوجی قوٹ کم تب اس نے پوری طرح تیاری کرنے کے بعد قدم اُٹھایا۔ میدان بنگ کا تو وہ سورہا نقا ا ور بورکپ کے سیرسالا راس کے سامنے بالا مبتد<sup>کا</sup> معلوم ہوتے تھے. بیو تائی نے سیرھا روس کا رخ کیا ا ورجنوب و مغرب کی طرف بغداو ا در ملحوتی تر کول کوچھوڑ دیا بھے سال تک ده برابر برحتا اور اسكو - كيف - يولينير - منكرى اور كراكوكو

و تا اوربر با دکرتا چلاگیاب استاله مین اس نے جو بی سینیاد کی ایک مفتر کر پولینڈ اور جرمنی کی ایک مفتر کر فوج کا بالکل صفایا کر دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تفاکہ سارے پور ب کی شا مت اگئی ہے۔ گویا مغلول کو کوئی روکنے و الاہی نہ تقا۔ فریڈ رک ٹائی عجوبہ روزگا رکے لقب سے مشہور تھا۔ لیکن اس حقیقی فریڈ رک ٹائی عجوبہ کے سامتے جومنگو لیا سے آیا تفانس کی کوئی حفیقت نہ تھی ۔ مجوبہ کے سامتے جومنگو لیا سے آیا تفانس کی کوئی حفیقت نہ تھی ۔ میکا یک غیر متوقع طور پر لور پ کے سرسے یہ بالٹل ٹی اور اس کی جان میں جان آئی ۔

موایہ کہ ارغا تائی کا انتقال ہوگیا اوراس کی مانٹینی کے سلم میں کچھ محکر ما ہیدا ہوا راس سے سلالالائے میں یورپ کی مغل ذہبی بغیر کسی شکست کے خود بخودانپے وطن کو واپس مجلی گئیں اور دورپ نے ایک یا رکھر اطمینان کا سانس لیا ۔

رشے ایھے واموں پرخر برتے تھے ۔مسناع ۔ بخوی ریامنی وال عرص كرايس تام وكر جواس زمان كعلوم وفنون مي دستكاه ر کھتے ہے، اس خمول کے متہر میں جس کا ساری دنیا پرسکہ جم رہا تھا عارون طرف سے اگر اکٹھے ہوگئے۔اس دمیع مغل سلطنت میں کئی مذکک اَمَن وا اَں ہی تھا اورالیشبیا را ورپورپ کے برہے راستوں پرمروقت مسافر چلتے رہتے تھے ۔ ا ب ختلف مُرابب کے حامیوں میں باہم مقابل طروع ہوا كه قرا قرم براینا اخراد ا بنا ب- وه چا جنتے تنے كه دنیا كے ان فكي کو اینے کر بہت میں د افل کریس - کیونکہ جو ندمیب اس زروت قوم كا مزبهب بن ما تا- ده لا زي طور پربهت قرى موما تا اورسب ر غالب ما اا - جنائج بوب نے روم سے سفر نہیں ۔ نسطوری مبسائی بمی بهاں پہنچے ا ورمسلمان ا وربو دھ تو ہاک موج د ہی تھے۔لیکن مغلوں کو فرمہب شریل کرنے کی عجلت نہ ہی اوروہ کچه زیا ده بذہبی نوگ بھی نہ تقے ۔ ایک مرتبہ طان اعظم نعیالیًا نذہب اِ ختیار کرنے کے مسلم پر عور بھی کیا تھا۔ لیکن وہ یوپ کے اقتدار كوكب لُوا را كرسكنا تقاً- بالآخر جهاً ل جهال يمغلُ أبا و موئے . رنیۃ رفتہ او مفول نے وہیں کا مذہب افتیار کر لیا ۔ تعنی عِينِ ا ورشگوليا كِمَعَل عمواً بو دعه موكّة - وسطى ايشا ركاسلان بوگئے ا در نا پرروس اور منگری کے مغل عیسانی ہوگئے -روم میں وٹنیکن کی لائبر پری میں آب بھی وہ خاموجود ہر جو خان اعظم منگو خاں نے پوپ ٹولکھا تھا۔ وہ عربی زبا ن میں ہر

ا وعوتائی کے انتقال کے بعد شاید پوپ نے نئے خان کے پاس کوئی قاصد بعجا ها اوراك متنه كيا تعاكراب د دياره بورب كا رُخ ذكرنا اس برخان نے يہ جواب ديا تفاكر بورب والول نے مرسال مان مرسلوكى كى تتى اس كئيس نے حاركيا تقا بیر بھی منگو کے زانے میں فنح و فارت گری کی ایک و سری لہرا کمٹی اس کا بھارئی ہلا کو ایران کا گورنر تقار وہ کسی بات پرضلیفہ بغداً دسے خفا ہو گیا چائے اس نے فلیفر کی وعدہ فلانیوں پر اسے بہت بھا مبلا کہلا بھیا اور بہ تنبید کی کہ آئنرہ سے ایاروم برل و وور منطونت سے الله وهونا بڑے گا معلوم موتا سے كم فليف موش منتخص مزتفا اور ديا كرنگ كوند بهيا نتا تقا اس سئے اس نے ترکی برترکی جواب دیا۔ اس کے علا وہ بغذادک ایک عام مجمع نے مغلِ سفیروں کو بہت ذلیل کیا۔ یہ س کر ملا کو معن نون كفول كيا معصمي وه نوراً بغدا و پرجم مد دورا اورچالیں ون کے محاصرے کے بعداسے فتح کر لیا - اِلف لیسیار كا يفهرا وروه ال و د ولت جربا بخ سورس مے د ور حكومت تيں جمع موا تھا۔ اس طرح فارت موگیا۔ فلیعنہ اس کے بیٹے اور اس کے تام قریبی رہنے دار در تین کردیئے گئے۔ مِنتوں تک قبلِ عام جاری رہا ۔ بہا ب تک کردریا ئے دجار میلوں کے خو ن مورتلین ہر گیا ۔ کہتے ہیں کہ ۱۵ اوا کو انسان موت کے گھاٹ اگر کیے علم و فن کے تام بیش بہا و خیرے اور کشب فانے برباد ہوگئے بہال تک کہ ہلاکونے مغربی ایشام کے ہزار دن برس پرانا آبایتی

كانظام بعي تباه كروالا -

مغلوں ہی کے ذریعہ سے پہنچے ۔
سفال ملکنت عباسیدے کچونیجے کھیے اُٹا روہ گئے تھے ،
سفال علی بنداوی تا ہی نے ان کا بھی خاندر دیا۔ گو اِمعر فی انیار
میں عرب ہندیب کی اتمیازی حیثیت مستم ہوگئی۔ عرب ہوہت
وور جنوبی اسبین یعنی عزنا طرمی اب بھی عربی روایات ہا تی نفیں
و ہاں یہ کوئی ووسورس کے اور باقی رہیں۔ اس کے بعد اِلفائیت
و نا بود ہوگئیں۔ لیم توعرب کی عظمت کا اقتاب بڑی تیزی کے
ساتھ عزوب ہوگیا۔ اس وقت سے اب یک عربوں نے ونیا کی
ساتھ عزوب ہوگیا۔ اس وقت سے اب یک عربوں نے ونیا کی
ساتھ عنوب میں کوئی نایا ں صدر مہنیں لیا ہے۔ بعد میں عرب عثانی فرکوں کی
سلطنت میں نامل ہوگیا بسکین سال میں اگریزوں

نے ترکوں کے خلاف و إل بغا وت کرا دی اس وقت سے عرب کم و بیش خود مخار ہو گیاہیے ۔

الما کو کے تعلیٰ کے بعد دورس تک تو کوئی خلیفہ رہا ہی نہیں۔ ا اس کے بعد مصر سے سلطان بائی آس نے آخ ی عباسی ملیفہ کے آیک رشتہ وارکوخلیعنہ بنایا۔ لیکن اسے کوئی سیاسی اختیارات نہ سقے بلکہ و ہ صرف مذہبی میٹیوا نقا اس کے مین سورس بعد قسطنطنیہ کے ترکی سلطان نے خلافت کامنصب مصر کے آخری خلیفہ سے عاصل کر لیا۔ بہتر کی سائیا عصہ بک خلیفہ رہے لیکن ابھی حید سال ہوئے کہ مصطفے کمال با شانے سلطانی اور خلافت دونوں کا خاتمہ کر دیا۔

یں بہا کہ سے کہیں سے کہیں گل گیا ۔ اِن تو فان انظم منگوفاں کا سات میں بہا کہیں سے کہیں گل گیا ۔ اِن و فان انظم منگوفاں فتح کریی تتی اس میں انتقال ہو گیا ۔ اِن م ان انتظام من گیا ، قبلائی فان عصرتک میں میں را تھا اور اسے اس کا کہ سے فافس اس تھا ۔ اس کے اس نے اس نے بچائے قراقرم کے میکن کو اپنا وار اسلطنت بنایا اور اس کا نام فان بالک العیٰ "فان کا شہر") رکھا ۔ مین کے معالمات کی اس کے ابنی وسیع سلطنت کی سے قبلائی کی اتنی دیجی بڑھ کی کہ اس نے ابنی وسیع سلطنت کی طوف سے بے توجی نظر دع کر دی حس کا نتجہ یہ ہواکہ رفتہ رفتہ بڑھ میں مغل معو بدرا رخود مختار ہوگئے ۔

برے و بیر رور ت روسے ۔ قبل فی نے مین کی فتح کی تحمیل کر کی کسکن اس کی مہم مغلول کی پرا نی مہوں سے با تعل مختلف متی ۔ اس نے ظلم وتشد داور فارگری سے زیا دہ کام نہیں لیا مین قبلائی کے جوش کو تعنیڈ اکرے اسے مہذب

جکا تھا۔اس کے علا و دحینیوں کو بھی کو اس سے اس تھا اوروہ اسے انبوں ہی میں سے تعجقے تقے - جنائجہ اس نے جس خاندان کی نبیا درالا دلینی بوان فاندان) وه با تکل فینی شمجها ما آیا ہے - اس نے ال انگ کاگ انام اوربرما بھی فتح کرلیا تھا۔اور ما یان اور لمیشیا بھی فتح کرنے کی نشش کی بنگن اس میں وہ کا میاب نہ ہوا کیونکر مغل بحری سفر کے عادی پڑھنے - اور جاز سازی سے إلى نا وا قف لئے۔ منگوخاں کے اِس فرانس کے با و شاہ بوئی ہم کا ایک بہت یام ایا تفار نوئی نے برجوری متی کر بورب کی تام عیسان سلطنتیں اور معل ل رمسلانوں سے رقی بربیارا وی صلیبی جنگ کے زا رئیں قیر ہوچکا تھا اوراُسے بڑی تکلیغیں اٹھانی بڑی تھیں لیکن مغلول کواس فتم کے استحا دسسے کو ئی دیجسی نہنتی نہ وہ کسی قوم پراس کے ندرب كى وصب سع علركرنا جاستے نقر اس کے علاوہ وہ یوری کے چھوٹے چھوٹے ا دشا ہوں ک سے اتحاد کیوں کرنے گئے تھے اور اخرکس کے خلاف ؟ وہ مغربی اور ب کی ریاستوں یا اسلامی حکومتوں کی حنگی قابلیت کواسیج سیحقے منقع . پ معني هن اتفاق تفاكه مغربي يورب ان كي زد سے بيخ كيا بىلحوتى زكول ئے ان کی ا طاعت قبول ہی گر لی نتی ا وِرا نعیں خراج و تنامنظور کرایا قا صرف سلطان معیرنے ایک مغل فرج کوشکست وی نتی، لیکن اس پل فرا نظا بنیں کہ اگر وہ تیج مے کو *کٹشش کرتے* تواسے بھی زیر کریلئے الیشیار اور پورپیس ایک سرے سے دوسرے سرے کمنفل سلطنت بيبلي ہونی تقی آریخ عاکم میں مغلوں کی فقو عات کی کا اُلم

ہیں ملتی ہے ۔ مذاس سے پہلے کوئی سلطنت اتنی وسع ہوئی ہے۔ اُس زماندین عل واقتی ساری دنیا کے مالک معلوم ہوتے ہے بہندوشان اگر آزاد تقاتواس کی وجه صرف یر نتی که الفول نے إ دھر کا أرخ ہی ند کیا تقاراسی طرح مغربی او رب کمی جو با لکل مهندوشان کے برابر تقا۔ ان كى سلطنت ميں خائل مر مقاليكن يوسب مقا إت ان كے رقم وكرم یرہے ۔ اوراسی وقت تک گرا وسھے ۔جبب تک بھٹل ان پرتبفہ کہتے كأ ارا ده ښري -غرضكه تيرهويي صدى بي و نيا كې پيصورت مال تتي. ليكن اب خلول كاغير معمولي جوش عمل شندًا بإناجا يا خاء اور فِوْمات كا ولوله كم مور إلقا - يملحوظ ربهه كراس زيار في بوك بيدل یا گھوڑ ، پرسفر کرتے نقے حس میں نسبتاً بہت دیر مگنی ہتی ۔ آج کل کی طرے نقل و حل کے تیزر فیار ڈرا کئے مذیقے اگر مغلوں کی کوئی فرج لینے ولن منگولیا ہے سلطنت کی مغربی سرحدسنی یورب کی طرف روان ہوتی توسفريس بورا ايك سال لگ جا تأر إن كوفتوحات كا اتناخوَ ق نه مّا كر حِبُ تُکُ نبیت ما ال نمنیمت ملنے کی امید نہ ہو۔ فودا بی سلطنت کے ائرر اتنے بلے لمے سفر کریں ۔ اس کے علاوہ جنگ کی بہم کا میابوں اور ال غنیمت کی افراً ماتے مغل سامیوں کو بہت ال دارگردیا تھا بہتوں کے باس غلام می ہوں گئے اس نے وہ فاموش میٹو رہے اور امن وسکون کی زندگی بسرکرنے ملکے۔ اضان کواپنی خوامش کے مطابق سب کھول جائے تو وہ فطر تا امن بند ہوجا اے۔ اس وسیع مغل سلطنت کا نظام کرنا ہی بڑامشکل کام ہوگا۔ اس سے اگراس کا متیرازہ مجرف لگا توکوئی تعجب کی بات نہیں ہے

قبلائی خا پ کاس<del>لافی ا</del>ئے میں انتقال ہوگیا ۔ اس کے بعد کوئی خان اعظم ں ہوا اورسلطنت صب ذیل پاینج بڑے بڑے حصتوں می<sub>ر</sub> لطنت عين مسيم منكوليا منجوريا اورتبت مي نال اېم سلطنت عتى ا وراسپر قبلائى كى او لا دىينى يال دم ) مُغرب بهیرمیں روس پولینڈا ور منگری میں گولڈل ہورڈ رس ایران عراق -اور دسطی ایشا کے بعض صول برساطنت ابل مَنَا ل مَقَى بصِهِ لِلْ كُونَ قَائَمُ كِيا تَقَا اورسَلْجُوتَى رُكُ اسْتَحْرَاجِ ا وَا يدمشهورها اوريها وتبغنا بيون كي مكومت لقي ورده المنكوليا أوركو لدن مورد كى سلطنت كے ورمال الطنت ي ربعي مغلول كي عكرا في متى - الرصيمغلول كي عظم الثان سلطنت مرائب كرفي موكئ متى لكن ان ميں كا ہر كروا خو دايك ارت

سلطنت كى حيثيت ركمنا لفا -

(۹۹) مشهور ومعروف سیاح مارکوپولو

المرجون لا واع

میں نے خان اعظم کے قرا قرم کے دربار کا تذکرہ کیا تقاکہ وہاں تھا صناع۔ علمارا وربلغین حق علی وق اُ آتے تھے مغلوں کی شہرت دور تک ك نيبلي بوني متى او ران كي فتوحات كي وهاك ببير كي متى واس لئ لوگ میاروں طرف سے تھنچے چلے آتے تھے ۔اس کے علا وہ مغل خو د ان آنے والوں کی بہت اُفرانیٰ کرتے ہتے. یمغل بھی عجیب لوگ ہتے يعي نعِصْ با توريس توبهب قابل اورنضِ با توريسِ بالكل بيحول كي طرح ماسمجه باوجود ككمان كي تنكرخوني اوظلم وتشدد سخت بفرت الكيزها ملين اس بين بعي كجوط خلاية عنا حرموجو وسقفي بهي مبسب سبع كرأن تونخوار ارشنے وا بوں میں ایک دلکشی یا تی کہاتی ہے بئی سورس بعبرایک مغلاف مندوسًا ن بعي فتح كيا-اس كا نأم با برتها اوراس كي ما ب جيكيز ها ل كي او لا دیس تھی نتے کے بعد اسے کابل اور اس کے شال کی تھنڈی تھنڈی یهوا ؤں . بھولوں، باعوٰں اور تربوز دل کی یا دینے بہت بتا یا . وہرلمی ولکش تخصیب رکھنا تھا اس نے خود اپنی سر گذشت کھی کھی ہے جس سے اندازہ موالبے کاس میں بہت ان نیت عی اور بڑی خوبوں کا آدمی تھا۔ عرض مغل اینے ورباریس اہرسے آنے والول کی بہت

فاط کرتے تھے۔ اغیر علم کی عبتو نتی اوروہ ان سے کو سکھٹا جا ہتے تے اپنیں خال ہوگا، میں خالیں بنا یا تفاکہ جب جنگیز خال کو علم ہوا کہ دنا میں تخریر کا بھی ایک بن ہے تو اس نے فورا اس کی ہمیت کو صوال اور اپنے سرداروں کو سیکھنے کا علم دیا یعنل بہت اثر بذیر دل ودلئ رکھتے تے اور ہر چیز کو قبول کرنے گی ان میں استعداد موجود نتی، قبلائی ماں جب بین بی متعل طور پر مقیم ہوگیا اور جبن کا با وشاہ بنا اور اس نے خاص طور پر خیر کمکوں سے آنے والوں کی سربرتی کی اس کے پاس وہ میں کے ووسود اگر بھی آئے۔ یہ ووٹوں بھائی ہوائی شال اور ان کے بال وی سی سرب کی سالم بی اور ان کے بال کو خال کے باس رو ان کے ایک وہ قامد ل کئے جو قبلائی فال اور ان کے بالا کو خال کے باس رو ان کے سے وہ قامد ل کئے جو قبلائی فال ان ان ان کے باس رو ان کے ایس وہ قامد ل کئے جو قبلائی فال ان ان کی سرب کے سے اور اب بینین والی میا ہوں کو اپنے قافلہ میں شال کے در بار میں بہتے گئے۔

ریا ان طرح وہ مان اسم سے درباری ہے ہے۔ اور اور بین آیاالا قبلائی خان کولوا ور مافیو کے ساتھ بڑی اچی طرح بین آیاالا الغوں نے اسے پورب کا عیسائی مُرسب کا اور پورپ کاسب مال کہ عیسائی مزرسب کی طرف اسے کچھ رغیت بیدا ہموئی۔ چا خیسہ الالا اللہ میں اس نے ان د دنوں بمایئوں کو پوپ سے پاس پر بیغام نے کر پورپ والیں بیجا کہ ایک سو لایق فائق اور ذہبی اشخاص جو سالوں مہاں بھیج وسیتے جائیں لیکن حب سے دونوں بھائی پورپ جہائیں

الفوں نے پوپ اور پورپ کو بڑی خراب مالت میں یا یا اسونت وہاں اس مے ایک سوقا باتحف ڈمعوندسے بھی منطقے ہے بہائی دِ دِسالِ کے بعد وہ صرف و وعیسانی راہیوں کونے کروائیں آئے لکن تاریخی صنیت سے زیا دہ اہم جیزیہ تھی کہ اس مرتبر وہ کو لوکے رائے کو بھی ساتھ لائے ، وہ بالل لؤجران تقا اور اس کا نام ارکوتھا عرص كالولوط ندان كے يتين افراد استے مهيب سفر رروانہ ہوگئے ، اور منگی کے راستہ سے پوری ایٹیا کی منافت فے کی ۔ اُتو ہ اس زا ند کے سفر بھی کیسے کیسے طویل موتے تھے! اب بھی اگر ان بولو ساحوں کے رائے سے سفر کیا جائے توسال کا کا فی حصر وس کی نذر مہومائے گا۔ ان وگوںنے ایک مدتک مہیون سانگ کا قدم راست ا فتا ركيا ها - وه فلطين سيم رمينا محد - وإن سے عراق موت ہو ئے فیلیج فارس پنہیے۔ یہاں بہت سے مند دشانی نا جروں سی ان کی الاقات ہوئی میراران سے گذر کر التح اور کا شغرے بہاڑوں کو عبور كريخ متن اور لوب نا رحبيل تك بنيج كية - اس كي ببذر كيت إن پرمین کے شا داب میدا ی<sup>ں ہ</sup>ے۔ نتب کہیں میکن پہنچے خان عظم نے خُود انھیں ایک سونے کی تحتی عطا کی تھتی جو پر وانڈ را ہراری کا کام

قدیم رومیوں کے زائیں صین اور شام کے درمیان قلفط ای راشتے سے آتے جاتے ستے ۔ابھی جندر وزم و نئے ہیں نے سوٹی<sup>ن</sup> کے ایک سسسیاح سون میڈن کا سغ نامر پڑھا تھا جس ہیں اس نے رکگیتا ن گو بی کے سفر کا مال لکھا ہے · وہکین سے مغرب کی جانب رو انہ ہوا اوررنگیتان کو ہے کرتا ہوا نوپ 'اجھیل کے پاس سے گذرتا موافتن بنجا ا وراميرا كے بڑھ کيا ۔ اسے تمام مدير سہونتيں ماصل تقيس. تعريبي اس كو اس مي طرح طرح كي مشكلات كا سأ منا مهوا. بعلا خیال و کروگرمات سورس پیلے جب پولونے یہ سو کیا اِتیرہ سورِی یہلے جب میون سانگ نے یہ سارا راستہ ملے کیا تو کیاصورت رہی مُوگی کسون میڈن نے ایک عجب بات و ریا ننت کی بینی یہ کہ ہو یہ نا حبیل کی ملکہ بدل گئی ہے۔اس جبیل میں <sup>ت</sup>ا رِن مذی *ا کرگر* تی ہے۔ چوہتی صدی کا ذکرہے کہ اس نری کا دھا را بدل کیا تھاا وراس کی مالی داد ی میں رنگیستان کی رست *ایش متی- بہ*ا ں پر بولان کا تدم شهر واقع عنّا اس تبدیلی کی وصب سے وہ وینا سے بالکل کٹ گیآ اس کے اس کے باٹندے اسے دیرا ن کرکے چلے گئے تنے ۔اس کے قا فلول کے برائے راستے بھی برلنا بڑھے ۔ انجی چندیال ہوئے ک سون مہیر ن سے نہی تبدیلی پیرمچیوش کی اس نے دیکھا کہ ارن ڈی بھرا بنا دھارا برل کر بہلی مگر بہنچ گئ ہے۔ اور صبل بھی اس کے ساتھ سا تھ ہٹ گئ ہے۔ گویا ایب گھرتا رن ندی قعرم شہر لولان کے کھنڈر وں کے کنا رہے بہنے تکی ہے ۔اس سئے مکن ہے کہ وہرات جوسوله سوبرسسے استعال نہیں ہوئے ہیں پھرکھل جائیں لیان اس اونٹ کی مگر موٹر کارکا د ور د ور و اور ہوگا۔ بہی وجہ ہے کہ بوپ نا ر کوا وارہ گر دھیل کہتے ہیں ہیں نے تار ن ندی اور توب نار جیل کی آ واره گردی کااس سے مال بان کیاکہ تہیں یہ ابرازہ ہوسکے کر ندیوں کا وحارا برل جانے سے برمی برہے علا قول کا ایت

کیسے ہدل مباتی ہے اور اس سے د نیا کی ّاریخ بر کیا اٹر پڑ آہے ہم دکھ بِيكُ بِينِ كُرِرِ الْخُرِنَانِينِ وَمِعْيِ الْبِينِ فِي الْبِينِ إِنْ وَقَاءَا وَاوْدُواْلَ » با تندسف موج د دموج استفية سقة اورمغرب او دجنوب كى طرف فتح کرتے ہوئے علیے ہاتے ہے لیکن آج میہ تقریباً رنگیتان ہے جس یں معدد وے چند شہرا وربہت حصدری ا اُوی ہے۔ شاید اُس زایندیں یہاں یا نی کی افراً طرقهو گی جس سے کا بی آبادی کی بسر ہوتی ہوگی کی جیے جیسے کے ب وہوا خٹک ہوتی گئی اوریا نی کی فکیت مولکی توام کا دی علی تم مولکی، بهان تک که بیمقام بالکل دران مولکا ان طول فيول مُسفَرُون مَيْنِ ايك فائده بھي نقاليني سياع کوئنی نئی زبانیں سکھنے کا بوراموقع مکتا تھا۔ بولوغا مذا ن کے ا ن تين ا فرا وكو ومنس سيئين ينتيخ ميں يورنے تين سال لگے تھے ۔ اس طویل عرصه میں مار کو نے منگوٹی رُیا آن پر بوری قدرت عاصل رى متى اورئنا يرميني بعي سكيمه لى متى - اركوماً ن اعظم كالبهت تعتمرا ورمحبوب مولكا تفارچانخ كوئي ستره برس كك و هاس کی فدمست ہیں رہا ۔ خان نے ا۔ ر کا ری کاموں کے لئے اس نے مین کے مخلف حصول کا سفر بھی کیا۔ اگر میہ مار کو اوراس کے بات کو گھر کی یا د بہت شاتی لتی اوروہ ومنیں وابس جا ا چاہتے تھے۔ لیکن فاکن سے رخعست عاصل كرنا كاسان مذتبه بالأخر وابيي كاايك موقع نكل آيا الإان كى المينا ني سلطنت كالمكمران قبلائي كامجا زاد بھائي متا ۔ انفاق ہے اس کی ہیوی کا انتقال موگیا۔ وہ وزسری نناوی کرنا عامناها

لیکن اس کی ہوی یہ دصیت کرگئی تقی کہ غیرگٹ میں ہرگز شا دی نہ کرنا ہ اس سے ارخوں نے دیہ اس کا نام مقا) قبلائی خاں کے پاس بیکنگ میں خاصہ بیجا ا دریہ درخواست کی کہ ما نمران کی کوئی لڑکی میرے نئے متحب کے جمعے دسختر میں۔

تبانی خان نے ایک خان میں کا انتجاب کیا اورجودستاس کی حفاظت سے ہے اس کے ساتھ جارا تھا۔ اس بن بوطاندا ن کے حفاظت سے سے اس کی حفاظت اس بن بنوں افراد کو بھی شامل کردیا کیو کہ پیرہے تجرب کا رسیا سے تھے انحون نے ہمند رکے راستے سے سفر کیا اورجوبی جیسے بہلے ساترا کے اوروال کے دیا م کیا۔ اس وقت ساترا میں بو دھوں کی شری وجے سلطنت کو اس میں باتھ بی دیا ہوں کا فران کی اور ان کا بروائی جارائی کی اور ان کا بروائی جارائی کی اور ان کا بروا قافلہ مندوستان میں کا نی وصوبی ہند میں اس کا خواجوبی ہند دوراس میں ایر ان بنے۔ اس عوصوبی اس کا منگیتہ مرکبا تھا۔ اس بیجارے نے کی منظم رکبا تھا۔ اس بیجارے نے کی ان فران کی اور ان کا بروائی ہیں جواکیو کہ اس نوجو نی منظم رکبا تھا۔ اس بیجارے نے کی نادی ارخوں کے بیٹے کے ساتھ ہوگی ہو عمرے کی خانے سے اس کا می انسی جواکیو کہ اس نوجو نی شہرادی کی شادی ارخوں کے بیٹے کے ساتھ ہوگی ہو عمرے کی خانے سے اس کا جو رکا تھا۔

یرانے و دستوں اورعزیزوں کو حیرت ہیں ڈ اننے کے لئے اکنوں نے ایک ضیا فت کی اور حب سب لوگ گھانے پینے ہیں مصرف نتے تو النول نے پکایک اپنے ڈیسلے ڈھا ہے بہودہ کیڑے آثار کیلنے اس کے بعدالفوں نے میتی جوامرات مثلاً میرے معل کورو وغیرہ کے وهر سب محسام في وال دينه إدرا رسابهان وجل رہ گئے کھرہی امنوں نےمین اورمہٰدومثان کی مہموں کے جونسا پینے بیا ن سے اس پر جبت کم و گوں ئے اعتبار کیا۔ ان کا خیال تفاکہ ارکو اس کا باب اور بیجاسپ مباسنے سے کام نے دہے میں -ان بجارو<sup>ل</sup> نے اپنے ومنیں کی خیو ٹی سی جمہوریت دیکھی تھی اس کے وہ حین یا ایشار ك دوسرك مكول كى وسعت اوردولت كافياس مى مركع قار تین مال بعد تعنی <u>۱۳۹۰ ایشی</u>م سبنوا کی ریاست سے دنیں کی جنگ ہوئی ہے دونوں بحری طاقتیں تعیں اور ایک روسرے کی ىدىقابل تقىيں . اس جنگ ميں وشيس كو فتكست ہونی ا ورمكومت جينوا نے دنیں کے ہزاروں اومی تیر کرسئے۔ اپنی میں ہارا دوست مار کو بولو بھی تھا۔ چانچر جَینوا کے جیل خانے میں میٹھ کراس نے اپنا سفرنام نکھا لكريول كنف كه تكهوا ياراس طرح" ماركو يولوكاسفرنامه عام وجودي أيا معقول کام کرنے کے لئے جبل مان بھی و افغی کٹنی انھی مگر ہے ۔ اس سفرامے میں مار کونے جین کا جال نہایت تفصیل سے لکھا ہے اور وہاں اس نے جو سروسسا حت کی اس کا مال عی سیان کیا ہے۔ اس کے علا وہ سے یام . جا وا اسا ڑا - ننکا اور جوبی ہنگا اله نا يرصنعت يرووورو كي مركر فوورو كارد اي بمرحم

بی کھ ذکر کیا ہے، وہ مکیتا ہے کرمین میں بڑی بڑی بندر کا ہیں تقین. جهان مشرق کے ہرصے کے جہا زکھڑے رہتے تھے یہ ان مرابق انعن تواتنے بشب موت عَقر جن يرتين جا رسوا دميوں كى كنجاكش لتى. اس نے لکھا ہے کرمین بڑا سرمبر و مثا دا ب اور نوستمال مک مقاصل ی بهت سے شہرا ورقیصے کتے اور جہاں تشم اور زری کے کپڑے اور علی میں اور تری کے کپڑے اور عمدہ کو ایس ایسی ایکوروں کے باغ البلهائة موئه كفيت إورونت الغاجن تنفي اورتمام راستول ير مُسا فروں ہے گئے بہتر تن قتم کی سرائیں بنی ہوئی تقیں ، سرکاری پیغا آ مے جائے کے ایک کا خام انتظام تھا، ڈاک کے یہ ہر کا رہے گھو شے بدلتے ہوئے جو بیں گھنٹے میں چارسومیں تک طے کر پلنے تھے ا وربہت ایھی رفتار تنی ۔ وہ کہتا ہے کہ نبین سے بوگ فکڑی گی ملگ ایک سیا ہ سیم ملاتے تھے جسے وہ زمین سے کھو دکر نکا سے تھے. ال سے صاف ظامرہے کہ وہ کو کلے کی کائیں بھی کھودتے تھے اور ملانے ك سنة كوكر استعال كرت تقي . قبلا في ما ب ف كاغذ كا سكر بي جارى کیا تھا۔ بینی آج کل کی طرح کا غذی نوٹ نکانے تھے بعب می عنظلب مقرره رقم اد اکرنے کا و عکرہ ہوتا تھا۔ یہ چیز بہایت دکچسپ بوکیونکر اس کے یہ بتہ ملی ہے کراس نے الی سائھ بیکدا کرنے کا جد مد طرافیہ ا ختیار کیا غلا ، پورپ و الول کو مار کوسے بیشن کر بڑی حیرت اُ ور خوشی ہونی کرمین بین عیسا بیوں کی ایک نوآ باری بھی تھی جہاں پر رِسْرِ جان مکمراں تھا۔ غالباً یہ دہی پرانے نسطوری سفتے جومنگولٹ

اس نے جایا ن ربرا اور ہندوستان کے متعلق بھی بیض خثم دیا اولعِض مُننے ہموئے مالات لکھے ہیں۔ ہارکو کا بیسفرنامہ اس وتت ہمی خیرت اِنگیزے۔اس زا نہیں پورپ والے حیوٹے جیوٹے محدود علاقوں میں رہتے تھے اور مقامی تعصبات ہیں گرفتا سنے -اس سنے یرمغرنامر پڑھ کرا ن کی مكعبين كل كئيں ا وراننيس با ہر كي دُنيا كي خطمت و د دلت اورعجائيات کا ندا زہ موا - اس سے ان کے خیل میں ایک ہجان بریا ہوا جہم بازی كا جذب بيدارم وكليا -اوران بح مُنهل بانى بعرايا - كويان كى بدولت الفين تجري سفري طرف زياده رغبت نيداً موئي يورب برايراك قدم برطها ربا نقأ -اس كى يؤعمر تهذيب إبنيه بأ وَن بِرِكِفرًا مونا سِيكِدر سى تُعتَى ا اور وو روسطی کی یا بندلوک سے تکلنے کی جدوجبد کررسی متی گویالورپ اس نوجوان کی طرح حس کاعین عنفوان شاب مهوجوش عل ہے سرشار تقا بجرى مفركايه ذوق ومتوقء ودلت كى يرهبتجوا ورمهم بازى كايروله ہی یورب والوں کوبدس امریکہ سے بنجا - اور اس امیدے راستے سے اعنوں نے بحرالکاہل مندوستان مین اورجایا ن چھان ا اب سندردیا کی شامراہ بن گیا اورا بٹارا ورتورپ کے درسیان خفکی کے راستوں کی اہمیت کم ہوگی -

ارکوکی روانگی کے چندروزبعد سی خان اعظم قبلائی خال کا انتقال ہوگیا جس یوان خاندان کی اس نے مین میں بنیا دیڑا کی ہتی وہ بھی زیا دہ عرصہ تک نہ چلا مغلوں کی قوت بڑی تیزی سے گفتنا سٹر دع ہوئی اور پر دسیوں کے خلاف مین میں ایک زبروست قومی تحریک سٹر دع ہوگئی۔ جنانچہ ساتھ برس کے اندر اندر حنوبی پن سے مغل نکال دیے گئے اور ایک صنی نے نا کھنگ ہیں اپنی اوشا،
کا اعلان کر دیا - اس کے بارہ برس بعد یعنی صف ساتھ ہیں بواں خاندان
کا باکل خاتہ ہو گیا اور مغل دیو ارصین کے برے بھیکا دیئے گئے اب
ایک دوسرا صبنی خاندان ربعنی نائی منگ خاندان منظر عام برایا کوئی تین سورس تک یہ خاندان صبن برحکم ان کر تارہا - یہ دور عبن
بی منظم حکومت عام خوشحالی اور تہذیب و تدن کا دور برجاماتا
ہیں منظم حکومت عام خوشحالی اور تہذیب و تدن کا دور برجاماتا
ہیں منگر کئی ۔
جے - اس زانہ میں سامراجی مہات اور فقوحات کی کوششش بھی
نہیں کی گئی ۔

ہیں تا تا تا ہے۔ جین میں سلطنت مغلیہ کے تباہ ہوجا نے سے یورب اور جین کے ورمیان سلسلہ آمر درنت بھی منقطع ہوگیا۔ ابضائی کے راستے تو محفوظ بنہیں رہے تھے اور ہمندر کے راستے سے آمردرنت کارواج بہت کم تعا۔ (۶۰) رومی کلیسیا کی جارحانه *سرگرم*یاں

مهرون كلاواع

میں اس وا مقد کا ذکر حیکا ہوں کہ قبلائی خاب نے پورپ سے ایک بىو عالم فاصل تحف حدين بيہنے كى درخواست كى تتى لىكن يوپ اس كى يل مُرَسكا روه اس و قت خو دُهيبت ٻي مبتلا بقارْ خُايزنتهس إو مِوكًا كه يه و ه زانه نقاحب فريزرك ألى كا انتقال موحيكا عنا اور<u>ن قال</u>اع ے سلے کا اس وال کوئی شہنشاہ نہیں را بھا۔ اس وقت کولی پور کی حالت نہایت امتریتی بهرطرف طوائف الملوکی کا ووروورہ تھا لیکر اِنکوں نے نوٹ مارکا کا زارگرم کررگھا تھا پرس<del>اء ال</del>ے میں ہیں رگ خا ندا ن کا ایک تحص روژ ودن ٔ نا می شهنشا ه بنا دلیکن اس تومالات کے بہتر بنہیں ہوئے - اسی زمانے میں اٹملی سلطنت کے قیصے سے بکا رکیا اس زماندیں مذصرت سیاسی برظمی تفتی بلکہ رومی کلیسائ سے نرمبی اتری کے آٹا ربھی مُؤوار موٹے لگے سُقے اب بوگ کلیہا کے احكام كى بے چون وجراميل بني كرتے ہے - ان ميں شك كاجذ پیرا موگیا اورشک تو مزمب کے سے زمر قاتل ہوتا ہی ہے ہم و تھری کے اس کر فہنشا و فر پررک ٹانی نے بوب کی کانی تضحیک کیا اور زمب سے فارج کئے جانے کی بھی ٹوئی پر دانہ کی بہاں تک ک اس نے پوپ سے محرر ی محت مباحثہ بھی نشر دع کر ڈیا جس میں

پوپ کو پنچا و سکھنا ہڑا۔اس زما نہیں فریڈرک کی طرح اورب ہیں اور بہت سے شک کرنے و اسے موں گے۔ نیز ایسے لوگ بھی موں گے۔ نیز ایسے لوگ بھی موں گے۔ نیز ایسے لوگ بھی موں گے ۔ فرائس یا اعتراض نہیں کرتے موں گے۔ لیکن ارباب کلیسیا کی عیش مین مین دربراعمالی کو بڑی نظرے و سکتے ہوں گے۔

وسری طف میں برنامی کے ساتھ ختم ہوری تھیں اور جس کے ساتھ ختم ہوری تھیں یہ اور جس وخروش کے ساتھ ختم ہوری تھیں یہ اور جس وخروش کے ساتھ سروع کی گئی تھیں۔ لیکن اس کا نتیجہ کچھ بی نہ نکا ۔ کا ہرہ ب کا بیار سے لوگ ایک بیون اس کا نتیجہ کچھ بی نہ نکا ۔ کا ہرہ ب کلیمیا رسے لوگ ایوس ہوگئے تورفتہ وہ وور سرے لاگا اور شنی تلاش کرنے لگے ۔ کلیمیا نے اس کا جواب تشدوسے دیا ور شخور ن کر نیمنہ کرنا میں اور نامن کی لیکن وہ یہ بھول گیا کہ انسانوں کے دلوں پر تبضہ کرنا کہ اور اور جا عتوں کے مغیر میں جو سے ای مراس میں تشد دسے کام نہیں جاتا ، غرض کہ افراد اور جا عتوں کے مغیر میں جو سے ان ورشاک کا جواب دلیل سے نہیں اس کا کلا گھوشنے کی کوششن کی اور شاک کا جواب دلیل سے نہیں اس کا کلا گھوشنے کی کوششن کی اور شاک کا جواب دلیل سے نہیں کہ تا کہ تھوں اور شاک کا جواب دلیل سے نہیں کہ تا کہ تا کہ اور شاک کا جواب دلیل سے نہیں کہ تا کہ تا کہ دور اور دلیل سے نہیں کہ تا کہ تا کہ دلیل سے نہیں کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ دور اور دلیل سے نہیں کہ تا کہ تا کہ کا تا کہ دور اور دلیل سے نہیں کہ تا کہ تا کہ کہ تا کہ دور دلیل سے نہیں کہ تا کہ تا کہ دور دور کا کہ دور دور دور کا کہ دور کا کہ دور کیا ہے کہ کہ دور کے دور کا خور کے دور کیا ہور کیا کہ کہ دور کیا ہے کہ دور کیا ہور کیا ہ

مشهال ترجی میں ایک مر د تغریزا و مخلص واعظانیی رکمی رالی کام رنگڑ کلیسیا کے غیض وغضب کاشکار مو

رای مار در یسی میں میں است است است است کے استاری کے استاری کے خلاف وعظ کہا تھا۔ چنامجرات گرفتا رکرکے بھالنی وے وی گئ اور اسی پرنس بہیں کیا ملکہ اس

کی لاش کوجلاکر را کھٹا نمبر ندی میں ہادی تاکہ لوگ استے مبرک ہجھ کہ یا دگا ر کے طور پر نہ رکھ لیس آ رنگڑ نے آخر دم تک برٹسے سکون اور استقلال سے کام لیا۔ بوپ نے بہاں تک کیا گرجن عیسائی فرقوں نے مقائم کوری کی فراسا اختلاف بھی ظاہر کیا یا پا دریوں پر زیا دو اکت عملات یا منابطہ بوری جاعتوں کو خرمہ سے منارج کر دیا اوران کے فلات یا منابطہ جنگ کے احکام جاری کر دیئے غرضکہ کوئی ایسا کمروہ سے کمروز طسائم نہ مقاجوان پر نہ کو ٹر اکیا ہوں جنا نحب مرخوبی فرانس کے ٹولوس مقام کے ابی ج ئی فرتے اور دلدونا می ایک شخص کے بیر ووں (ولد مینیوں) کے ساتھ ہی سلوک کیا گیا ۔

اسی زماند بل یااس سے کو بہلے اٹلی میں ایک تخص گذرا ہے۔
حس کی تخصیت عالم میسائیت بیں نہایت دکش اور نمایاں ہے ۔
یہ اسیسی کا رہنے والا فرانسس تھا۔ دراصل وہ بست بڑا امیر
اومی تھالیکن اس نے تمام ال ودولت برلات ارکز فقر و فاقر کی
زندگی بسرکرنے کا عہد کیا اور عزیبوں اور مرتفیوں کی مرد کرنے کرئے
نکل کھڑا ہوا ۔ چرکم اس زمانہ ہی کو فرحی سب سے زیا وہ برلفسیب
نظر کھڑا ہوا ۔ چرکم اس زمانہ ہی کو فرحی سب سے زیا وہ برلفسیب
نظر کھڑا ہوا ۔ چرکم اس زمانہ ہی کو فرحی سب سے زیا وہ برلفسیب
فردی کو فران کی فرمت سے سئے اپنی زندگی وقف کردی ۔ اس نے
فاص طور دران کی فرمت سے سئے اپنی زندگی وقف کردی ۔ اس نے
فردھوں سے نگر کی فرمت سے سئے اپنی زندگی وقف کردی ۔ اس نے
فردھوں سے نگر کی فرمت سے سئے اپنی زندگی وقف کردی ۔ اس نے
فردھوں سے نگر کی فرمت سے سئے وہ حضرت عیسی کے قدم بقدم جانے کی کوشش
ملقہ کے نام سے ضہور ہے ۔ وہ حکر مگر وعظ کہنا پھڑا تھا اور دوگوں
کی فدمت کیا کرتا تھا گئی اوہ حضرت عیسی کے قدم بقدم جانے کی کوشش
کرتا تھا، ہزار دوں اور می اس کے پاس آتے سے اور سینگڑ وں اس کے

مریدم جاتے تھے - دوسیسی جگوں کے زبانے میں مصرا فرسطین ہی گیا

ا وجود کیدہ عیسائی تھالیکن سلمان اس نیک دل اور محبوب خفس کے
ساتہ بوٹ اخرام سے میش آئے اور اس کے سی معاطی ہی کوئی دخل

ہنیں دیا - وہ ساف المجسے طلالا المج تک زنرہ رہا - اس کے انتقال
کے بعد کلیسا کے اعلیٰ اراکین سے اس کے علقے کا تصادم ہوا - نتا یہ
اب کلیسا اس فقر وفاتے کی زندگی کا قابل نہیں رہا تھا وہ استدائی
زائر سے اس عیسائی حقید سے بہت اگے بڑھ سوگیا - جنانچہ طالا ہو اس کے میں مار ام بول کو لمحد قرار دے کرزنرہ مالا کیا
میں مارسز میں اس طقے کے چا ررا مبول کو لمحد قرار دے کرزنرہ مالا کیا
میں مارسز میں اس طقے کے میار را مبول کو لمحد قرار دے کرزنرہ مالا کیا
میں مارسز میں اس طقے کے میار را مبول کو لمحد قرار دے کرزنرہ مالا کیا
میں مارسز میں اس طقے کے میار را مبول کو لمحد قرار دے کرزنرہ مالا کیا
میں کر یہ ہوا رکس تقریب میں سایا گیا تھا ۔ نما لبا اس کی سات سوسال
کی رسی عن ۔

کلییا کے اندرہی ملقہ فراسس کی طرح ایک دوسری جاعت
بھی بدیا ہوئی لیکن اصولوں کے کھا کاسے یہ جاعت ماند فراسس ہو
بالکل مختلف فتی۔ اسے ابیین کے ایک رامب سینٹ ڈومینک نے
قائم کیا تھا۔ اس سے بیملقہ ڈومینک کے نام سے منہور سے بیہت
متعصب اور مشد و لوگ سقے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اولین فرض ابال
کار قرار رکھنا ہے اور ہرچز اس کے اتحت ہے جیا نچہا کہا تھا۔
کار قرار رکھنا ہے اور ہرچز اس کے اتحت ہے جیا کچہا کھیا تھ نہ تھا۔
سے کام نہ جلے تو ان کے نز دیک جبر و تشدد میں بھی کوئی مضا کھ نہ تھا۔
سے کام نہ جلے تو ان کے نز دیک جبر و تشدد میں بھی کوئی مضا کھ نہ تھا۔
اختیاح کیا یعنی ند ہی عدالت قائم کردی ۔ یہ عدالت لوگوں کے ند ہی

عقائد کی جیان بین کرتی عتی اور جولوگ ان کے میار رپورے نہیں آریے سقع الغيس زنره الك في علا دسينه كاحكم ديدي ملى - چنانچر وعو روهوند كرلمحد گرفتار كئے گئے اور سينكڑوں كوآگ كى نذر كر ديا . اس حبلانے سي زياد إ خوفناک وه ا ویتی تقیس جوان لوگول کو تجدیدسته توبرکا نے کے لئے پہنچا مائی تقیں۔ بہت سی برنصیب عورتوں پریدالزام لگایا گیا کہ وہ مادگرائیں ہیں اس لئے انقیس زندہ حلا دیا۔ لکن یہ حرکت غربہی عدالت کے حکم سے ہنیں ہوئی الکرعوام نے اپنے طور پرا بیا کیا - خاص کرا ٹنگلتان اور السكاث لينتزين يصورلي بهنت بيش أئيس -بوب نے ایک نتوئی ریاض کی روسے مرشخص کا یہ فرض قرار دیا تھاکہ دہ دوسروں کے زمہی عقا نرکی مخبری کرے ، اس فظم کیمیا کی شخت ندمست کی ۔ اورا سے طبیطانی عَلَم کے نام سے تعبیر کیا رالمائٹ یہ ہے کہ یہ تمام کلم و تشرود یا منداری کے سابقہ کیا جا تا تھا۔ کینی ہے جج ده برايان ركفت انت - كوگو ركواك ين جلاكر ده ان كي ا دروسرون کی روحوں کو ہاکت سے بچا رہے ہیں۔ نرمہب کے علمہ وارول نے اکثرو وسروں پرزبر دستی کی ہے ۔ آپنے عقا مُرجبراً ال سے منوات ہیں اَ وِرسِیشَہ اسے دیثی ضرمرت مجھاسے - خداکے کام پراہنوں نے مِیْمَارِقِلَ ا ورخون کے اور فیرفانی روح کو بچانے ایک دعویدار بن كرا غول نے فافی عبم كوملاكر خاك سيا وكر دينے بيں بھي تال نہيں كاب اس كاظت مراب كالامراعال نهايت باه بدلكن ویرهٔ دانسته مظالم کونے کے معالمہیں عیسا یئول کی برسی عدالت سب سے مبعقت بے کئی تقی ۔ اور تنعیب تو ہر ہے کہ جولوگ اِن دھٹا

حرکات کے ذمہ دار ہے وہ اپنے ذاتی نفغ کے لئے ایسا بہیں کرتے تے لمكران كاليكاعقيده لقاكه يبطرزعل بالكل صيح اورع سجان جيے جيد پوپ يورپ برظلم توڑت اور تشرو کرتے تھ ان كاوه اقتدار جاهين بأوشامون اور شهنشا مول پرحاصل موكيا كم موتا جا ا تنا اب وہ دِن بہی رہے تھے کہ دہ با دشا ہوں کو خرمبر خارج كرنے كى دھكى دے كرا ن كواپنى ا فاحست پرمجور كركسليں -*جس ذانے میں معدس دومی ملطنت* کی مالت خواب نتی اور کو ٹیُ خهنشاه بہنیں تقایا تھا تو وہ روم میں رہتا بہیں تھا۔ اس وقت فرانس كے باوشا ہ نے بوب كے معالمات ميں وقيل وينا شروع كيا سلساع یں بٹاہ فرانس کو بوپ کی کوئی حرکت ناگوار گذری چنائے اس نے ایک تھس کو پوپ کے پاس میجا بیخف خود پوپ کے محل میں ہیج ک اس کے سونے سے کرے میں تھی گیا اور اس کے مندیراسکورا بھلاکا فوب ذلیل کیا - اس برسلوکی کے خلاف کسی طک سے ایک اوار بھی نه اُنتی اب و را این و اقعر کویا و کر د جب کنوسه کے مقام پر ایک باوشاہ برن میں نگے ہیر بوپ تی اجازت کے انتظار میں محل کے اہر كفرار إنقا-

یندسال بعد مین ساسل بیری مین سنے بوب نے جو فرانسین میں اور نہوت میں سکونت اختیا رکر لی سید مقام اب فرانسس بن کی اور فرانسیسی او شاہوں کے بہاں سنے ساتھ تک بوپ قیام بزیرا در فرانسیسی او شاہوں کے زیرا فر رہے بیٹ ساتھ میں محلیس کلیسیا میں اختلا ف ہوگیا اور دونوں فریقوں نے اپنے اپنے ملیحدہ بوپ متحب کرائے۔ ایک توروم میں فریقوں نے اپنے اپنے ملیحدہ بوپ متحب کرائے۔ ایک توروم میں

رہتا تھا۔ اور اُسے مقدس دوی سلطنت کا خہدتا ہ اور شالی پور بسلطنت کا خہدتا ہ اور شالی پور بسلطنت کا خہدتا ہ اور بسلط کے بیشتر ملک پوب سلم کرنے تھے دوسرا مخالف میں دہتا ہوا ۔ دہ ہ ادبوں ہیں دہتا ہوا ۔ دہ ہ ادبوں ہیں دہتا ہوا ۔ دہ ہ ادر اُسے تھے۔ تھے۔ تھے۔ اور اُسے تا ہ فرائس اور اس کے چندر فقا انتے تھے۔ تھے ہوں ہوس تک یہ مورت قائم رہی اور دہ ہد اور نم اس سے فاری کر تے رہے دوسرے کو ملعون قرار دیتے اور فرہب سے فاری کر تے رہے ساللہ پر ہیں ہوگئ اور دوم کے بنے پوپ کو دونو فریقوں کے باتندوں پر ہہت فراب اور پول کے بہودہ حکم دن کا بورپ نے بات کے باتندوں پر ہہت فراب اور پول کے بہودہ حکم دن کا بورپ کے باتندوں پر ہہت فراب اور پول کے بہودہ حکم دن کا بورپ کے باتندوں پر ہہت فراب اور پول کے بہودہ والی ایسے اُرے ہوں کے انتقال ایسے اُرے ہوں کو رہ سے تو گوں نے آنکھ بندکرے فر ہہب کی آگا ان سے گرف سے افکار کر دیا ۔ لیکن ایمی ان کی آنھیں پوری طرح نہ کھلی تھیں۔ سے افکار کر دیا ۔ لیکن ایمی ان کی آنھیں پوری طرح نہ کھلی تھیں۔

ر کلیف نامی ایک انگریز نے کھلم کھال کلیسا پر احترا صا ت کرنے شر دع کئے ۔ وہ خود با دری تھاا در آکسفورڈیونیورٹی ہیں پر دفیسری کے جہدے پر امور تھا۔ وہ خاص طور پر اس سے مشہور ہے کہ اس نے انجیل کا پہلے ہیل انگریزی ہیں ترجبہ کیا۔ زندگی ہیں تو دہ روم کے غیض وغضب سے بے گیا ۔ لیکن مرنے کے ۱۲ برس بعد لینی سے انکالے جیس کلیساری ایک محباس نے کم دیا کہ اس کی ہڑیا ں کھودکر تکالی جائیں اور آگ ہیں جلادی جائیں ۔جِنانِجہ یہی ہوا!

دیکھٹ کی ٹریوں کو کھو د کر حالا دنیا توآ سان تھا لیکن اس کے خالات كوروكنا أمان نه تما چنائي ده بيل كررسي إوربوسيما. (چکوسلو دیکیہ) کے چنجے بہاں مان من نے جو بریک یونورٹی الاصدر عسلم تقا اس کے نعش قدم برملنا شروع کیا۔ اگرم بوپ نے ، سے فامرج كرديا تھا ليكن اس كے دخن ميں كوئي اس كا بال بيكا نذكرسكما تقاكيونكر وإن وهبهت مرو تعزيز تفاراس لئے الخوں نے فریب سے کام لیا ۔ شہنشا ہ نے ایسے جائن کی امان د ہے کر سوئز رلیئنڈیں رعوکیا جہاں شہر کا نس ننس میں ملب کلیہا كا اجلاس مور إلقا حب وه و با ب كيا تواس سه معلاً ليه كيا كياكه اپنی خلطی کا اعتراف کرے اور تو بہ کرے نیکن اس نے صاف انگار کیا اور کہا کہ جب کک مجھے قائل نزکر دیا جائے میں ہرگز اس کے سے تیارنہیں ۔ چانچ ما ن کی المان کے دعدے کے با وجود اسے ز نره جلا ریا گیا- بیرها ایم کا وا تعرب مش برا دیرخض قا ص چنر کو و مفلط سمجھا بھا اس کا افرار کرنے کے بجائے اس اس ورد ناک موت کو ترجیج دی - بو ه از ادی ضمیراور از ادی کلام پر فر بان ہوگیا آج اس کا شار حیکوسلو و کمیہ کے سوراؤں ہی جا ن مُن كا خُون رنگ لائے بغیر مَا رہا۔ وہ كويا ايك عِنْكارِي تنی جس نے اس کے مریروں میں بغاوت کی آگ عبر کا دی . پوپ نے ا<del>ل</del>َّ فلات نرمبی جنگ کا اعلان کیا . فرمبی جنگیس اس زاندیس نبهت اسان تفیں اور ان میں کیوخری توم ونا نہ تھا کیونکہ بہت سے برمعاش اور

سربیرے اس انتظاریں رہتے تھے اور ایسے موقوں سے خوب فا یُرہ الفائے ہے۔ بقول ایج - بی ولین ان مجا ہروں نے بے گاہوں پر "برترین ظلم" تورسے ملین حب بھی کے بیر ووُں کی فرج بھی ترانے گاتی ہوئی بہتی تو یہ سارے غازی فرار ہو تھے اور عبد حرسے آئے اور عبد حرسے آئے اور عبد حرسے آئے اور عربی بھاگ گئے بینی حب تک بے گناہ دیہاتی ان کے جم ان کی میں میا نہ چین وخووش کی کی فرم پر تھے۔ اس دقت کک ان میں سپا ہیا نہ چین وخووش کی کی نہ تھی لیکن جب شطم فوج آبہی توان کا سارا جوش کا فرم ہوگیا ۔ مطلق العنان اور سخت گیر خرسب کے خلاف اس طرح بلول اور بغا و توں کا ساسلم شروع ہوگیا اور رفتہ رفتہ یہ آگ سارے ایوپ میں میں اخلا ونات بیدا جوگئے جائے۔ کی میں بھیل گئے جس سے عیسائی خرسب میں اخلا ونات بیدا ہوگئے جائے۔ کی میں بھیلے نا تا میں کہتے ہوگئے۔ کی میں کہتے تھا کہ عیسائی ور میں کمینے واک اور پر دسٹنٹ دوفرتے ہوگئے۔ کی میں کا تینے نے نقاکہ عیسائیوں میں کمینے واک اور پر دسٹنٹ دوفرتے ہوگئے۔ کا میں کا تینے نقاکہ عیسائیوں میں کمینے واک اور پر دسٹنٹ دوفرتے ہوگئے۔

کہ ورب کے زہبی حیکر وں کا حال تہیں برمزا ت اہم، کیونکر اس سے بتر جلتا ہے کہ ں طرح اللکیل مونی اور بورب کے تنجھے میں مردلتی مذہبی ازادی کی جنگ جو جو دھویں صدی عیسوی سے اورپ میں شروع ہوئی اورساسی ا زادی کی جانب جوا کیے بل کر تیمار می عقیقت میں ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں ، یا کو یا تحکم اور مالیت كة خلاف جنك عتى مقدس روى سلطنيت أوريوب ولو نون طلق الغاتي ك مظرته اوربوگوں كى روح كوكيل ڈالنا جاہتے تھے . ببنشاه خلاکی نما تَنده تسلیم کیا جا تا ها اور اس سے زیا دہ یوپ کبی کوئس پر شک کرنے کاحق کہ قتا اور ماکوئی ا ب کے احکام سے سرنا بی یکٹا تھا۔ فر ا نبر داری سب سے بڑا وصف مجھی جاتی گئی۔ انبی دُاتی يِّهِ فَكُرِيبُ كَامَ لَينَا كُنَا وَسَجِهَا جَاتًا لِقَا ۚ كُولِا ا كِهِ طَرِفَ أَنْفُلِينَ بِلِد بل كرني لم بعالمه نقا اوردوسرى قرف ضميركي أزاد ي في ونو ن مين كلم كفلا مقابله تقاريبًا غير يورب تين صديون كر نمیرکی ازادی کے لئے اوراس کے بعاری انتی ازادی کے لئے نحت مدوجد ما رى رب بهت سينتيب و فراز ديمن ادر

طرح طرح کی صیبتیں چھیلنے کے بعدانعیں کسی مذکب کامیابی نفییب مونی بیکن نفیک اس وقت حب بوگ اس پرخوشیاں منا رس<u>ع ن</u>ے که هم ازادی کی منزل پر بینج گئے ہم انفیں اس کا اصاس ہواکہ وہ دھو کے میں تھے۔ ا فَبَصَادی آ زاد ی کے بغیرکسی آ زا دی کی کو بی حقیقت نہیں ، جب مک افلاس موجو دہیے کوسپ میکا رہے۔ کسی بعو کے سے یہ کہنا کہ تو آزا د ہے گویا اس کی منسی اُڑا ناہے عرض کرد وسرا قدم اقتصادی ازادی کی جاگ کے نیے افغار اور یا جاگ آج بھی ساکری دنیا میں جاری ہے رصرف ایک فک کے متعلق کیا کہا جا سکتا ہے کہ و ہاں بوگؤں کو عام طو ربیرا قتصاوی ارزادی مال ہوگئی ہے اور وہ روس یاسومیٹ یونمیٰ سبنے ۔ ہندوستا ن ہم ضمیر کی آ زادری کے سئے کھی خبگ ہیں ہوئی کیونکہ یہاں شروع زانے ہی ہے لوگوں کویٹا زادی ماصل تی -عقیدے کے معاملے میں وہ بالک ازا دیتے اوراس سلسلیں جرو تشددسے ام نہیں بیا جاتا تھا۔ لوگوں کو دلیل اور بحث سے قائل کیا ما اً فارڈ نرسے اورسولی سے بنیں مکن سیکھی کھی جروت دھی موال بو لیکن از اد نی خمیر کاحق قدیم اریه نظریوں کے مطابق عام طور رئیسلیم کیا جاتا تھا ،اگر میر بطا ہر پیر بات بہت عجیب معلوم ہو گی بن وا قدیمی سبے که اس کا نتجہ کچه انجیا نه نکلا - یونکہ لوگ اس طرف سطنئن سقے داصولًا الفیں ہوری اُڑا دی ماصل سے راس سے وہ اس معالما بن زیاد و وکش نررہے اور رفتہ رفتہ وہ ان رسم ورواج اور تو ہمات بن عینس مے وکسی گرشے اوٹ فرسب میں پیدا

ہو جاتی ہیں - ان میں مدھ زیادہ ندہبیت پیرا ہوگئ عب کی دمری رہ بہت بیمھے ما پڑے اور غرببی اقترار کے غلام بن گئے۔ یہ بوب يأكسى ووسرت فردكا التدارم فغا بكرمقدس كتابون اوررسم ورواج کا - جانچه مهندوسانی از دی میمیرے دعوے توکرتے تھے اور اس پر مخرجی کرتے تھے ۔ لیکن عنیقت میں وہ اس سے کوسوں دورہتے اور ان خیالات کی زنجیروں میں مکرشد ہوئے تھے جورانی کا بوں ادر رسم ورواج نے ان کے دل میں بٹھا دے تھے . گؤیا اقتدار آور اسبنداد کی مها رسے بها ن مبی حکرانی متی او رہمارے د ماغو ن پر جی اس کا بو را قبضه تقاجو زنجیرس بهار سے جم کو مکرم دیتی ہیں وہ بی رمی ہیں۔ لیکن عقا نمرا ورتعصباً ت کی غیرمسوس زنجیسریں جوہائے داغ<sup>ق</sup> کو حکرشے رمتی ہیں ان سے کہیں زیا رہ خطرناک ہو تی ہیں۔ وہ خود بهاری بنانی موئی میں اور اگر جه اکثر سمیں ۱ ن کا ۱ حساس نہیں ہوالین ہم اس بڑی طرح ا ن کی گرفت ہیں ہوتے ہیں کہ بل بنیں سکتے رجہ مسلّا ن مندوسًا ن مِن حلم ٌ ورو ں کی حیبیت سے ہ۔ كمعالمهي مقورًا بهنت جربون لكار دراصل يه فائح اومفتوح کے ورمیان ایک سیاسی حنگ متی دلین اسے مزہبی رنگ پس زنگ د یا گیا - چانخیهمیمیمی مزمهی تشدویی جوا یتین اس يه خيال كرليبًا بالكل غلط ب كر فود اسلام بين اس فسم كاجردواسي -سُلْہے کہ جب سُلِا ہے میں تام عرب السیمین کے نکانے گئے توا یب اسپینی مسلما ن نے مہرت دسخیب تقریبے کی تقی اس نے عیسا بیوں کی نرہبی عدا لت کے خلاف اجتماعی کرتے ہو ہے کہاتا

کر مکیا جارے فتیاب بزرگوں نے کبی ایک و فعربی یہ کوسٹسٹس کی کومیات البین کی سرزمین سے جنسے اکھا ڈرکھینیک دی جائے۔ حالا کہ یہ اُن ك اختيار كي بات عنى ركيا الغول في تمارك الوا مدا دكوا في رسم ورواج کی با بنری کی پوری از ادی بنی دی - مالا کروه آن لام تع من الربجرمللان بنانے كى إكا دكامثاليں لمتی بھی ہیں تو وہ اتنی کم ہیں کہ قابل نما طانہیں اور ا ن کے ذمہ دارہ رف وہ لوگ ہیں جن کے ول میں خدا اور رسول کا خوف نہ قال جھوں نے اسلام کے مقدس احکام کی صریحی خلاف ورزی کی . ج مسلمان ایسا کرے وہ مسلمان کے معزز زنعنب کامتی ہنیں ۔ ترہا ہے یا *ں کوئی ایسی مثال بنیں بیٹر کرسکتے کہ فرہبسے اخت*لاف کی بنار بركونى اليي خونى مدالت قائم كى كى موجعة تبارى قابل نفرت زمبي عدالت سے د ورکی جی نبیت ہو۔ یہ سے سے کہ ہمارے زہب کا دروازه ان بوگوں بے سے ہیشہ کھلا رہناہے جو خوشی سے اس میں وافل مونا ما میں لکن ہارے قرآن باک فے مرکز یا امازت نہیں دی ہے کہ او گو ں کے ضمیر پر جبر کیا جائے" عزض کر ہم نے مزہبی روا د ارسی اور ضیر کی ازا دی کوج تدم مهند دِسًا ني معالشرت كي ما يا ن خصوصيات تعييل ايك مراكب تحوويا يلين بورب بؤى مدوجبدك بعدان اصوبول كيت میں مذصرف ہا رہے برابر پہنچ گیا ملام سے بہت آگے کل گیا آج مبند دسستان ہیں ہمی تعبی فرقہ وارا ناصرہ ہوتے ہیں اورمند وسلم السبس میں اوتے او را یک دوسرے کوفل کرت

ہیں ۔ برصح ہے کہ یہ افسوس اک صورت عام ہیں ہے بلکا کا ہے کا ہے کہیں کہیں ہو جاتی ہے ۔ ویسے ہم عام طور پر امن اور دوستی کے ساتھ رہتے ہیں۔ کیونکہ ہا رے اس مفاد بالل بجا اس ہیں۔ ہیر بھی ہند وا و رصلیان و و نوں کے نئے پرٹری شرم کی اِت ہے کہ وہ فرمیب کے نام پر اپنے بھا یوں کا سر بھوٹریں ہیں اس چرکا سدا ب کر دنیا جائے۔ اور یقینا ہم ایساکریں گے۔ سکین اس سے سدا ب کر دنیا جا گئے۔ اور یقینا ہم ایساکریں گے۔ سکین اس سے دیا وہ اہم میں کا مرح ورواج اور تو ہمات سے جال سے نظلے کی کو انسٹن کریں کیونکریہ مرمهب سے پر دے ہیں ہیں جائے۔ نیونکریہ مرمهب سے پر دے ہیں ہیں جائے۔ نیونکریہ مرمهب سے پر دے ہیں ہیں جائے۔ نیونکریہ مرمهب سے پر دے ہیں ہیں جائے۔

تذہبی روا واری کی طرح ہند وستان میں سیاسی ازادی کی بھی بڑی روا واری کی طرح ہند وستان میں جہور توں کا تو حیال ہوگا۔ اور سے بھی یا و ہوگا کہ ابتدار میں با و شاہوں کے اختیا رات کتے محدو و تعے۔ یور ب کے با وٹ ہوں کی طرح بہاں ان کے اسانی حقوق تسلیم بنس سے مات نے بی کور بہارے تام سیاسی نظام کی بنیا دگاؤں کی ازادی پڑھا کم علی اس کے براہ بنیں کرتے تھے کہ اس کی پروا بہنیں کرتے تھے کہ کوک نا وراجم عالم خالی ہوا کہ مالک ہے کوئ مطلب ندیکھتے تھے گراوی ہرا ہوں کی مطابی قوت ایس کی مطابی ایس کی گراوی میں وفیل دینے لگا۔ یور ایس ایس کی میانی قوت براہ ایس کی گراوی میں وفیل دینے لگا۔ اور ندی کا کوئی شائبہ جب یہاں ایک مطابق العنان میکراں ہونے لگا۔ اور ندگا نؤ وُں کی حکومت خود اختیاری باتی رہی اور نداو پرسے نے کرنے کے ازادی کا کوئی شائبہ خود اختیاری باتی رہی اور نداو پرسے نے کرنیچے بک آزادی کا کوئی شائبہ خود اختیاری باتی رہا۔

## ۴۷ دوروسطی کا خاتمہ

کم جوائی سے والے سے اور ایر موری صدی کب کے آو۔ ذرا تیر موری صدی میں کے ا پورپ پرایک نظرا و رو آلیس ماس زماند مین و با ب خت بر نظمی تشدد ا ذُرَ فَا مَرْتُكَى كا دورد دره تما مندوسًا ن كي مالت بي أس وقت کھ اچھی شرعتی ۔ لیکن بورب کے مقابلہ میں تو یہاں برامن تھا غلوں نے یوری ہیں بارود رائج کردی تی جنا نے اب متعال ہونے تلی تعیں را دشا ہوں نے اپنے باغی امرار کی سرکونی کرنے میں ان سے بہت کام کیا ۔ اس معالم ہیں انٹیں شہروں کے نئے تا جرطبعترسے میں بڑی مدد لی -ان نواول یں آپس بیب بھی ائے دن جنگ وجدل ہوتی رہتی تھی میں گی وجرسے وہ کمز ور مو محتے تعکین کا نو و ل کو چی بہت نقصان بنیا جب با دستا ہو کی طاقت برامو گئی تو اس نے خانہ خنگی کا انسدا دا کردیا بعض مکوں میں شخت و تاج کے وو دعویدار د المیں ہی را ایال مونین میشالاً نتگلتاً ن میں خا مدان یا رک اور خاندان النکاسٹر یں خرب جنگ رہی ، د ونوں زیقوں نے کلاب کے تعمول کوا پاجنگی نشان مقرر کیا تھا۔ ایک نے سفید گلاب کو ﴿ وَرَ دوسرے نے سرخ گلاک کور اسی وجرسے یہ ارا کیا س جنگ

اس جنگ اورخونریزی سے زیادہ خوفناک طاعون
کی دیاء متی جرس اس سلامیں سارے پور پ بین ایسیل گئی۔ اس کی
زدیس روس اورایٹیا ئے کو جگ سے نے کر انگلتان تک پورا
کردیا تھا اس کے علاوہ یہ مصر، شالی اور یقہ اور وسطی ایشار
کردیا ہوگئے ہے۔ اوراس کی برونسٹ لا گھوں انیان تقیہ اجل ہوگئے
انگلتان کی تو کوئی ایک تہائی آبادی اس کی نذر ہوگئی جین اور
دوسرے مقا ات بیں بھی اموات کی تعداد بہرت زیادہ رہی
لیکن تجب سے کہ مندوس سان اس سے محفوظ اربا۔
دوسرے مقا ات بین بھی اموات کی تعداد بہرت زیادہ رہی
کرزین کی کا مشت کے لئے بھی کا نی آوی میئیسر خدفے اس محالایا
کی وجہ سے مزودروں کی مزدوری کچھیڑ ھنا ضروع ہوئی بیا تاک

سب ایش ساز مجانس برزمیدار وں اور جا ندا د کے الکوں کا قبضہ نقا۔اس سے انعوں نے ایسے قانون ا فدکر دسیئے کم دوروں کوزیا وہ اجرت طلب کرنے کاحق مہیں ہے بلکر انعیس سابقہ حقہ ا ہوتوں ہی رکام کر نا رہے گا ، جب کسان اورغزیب کوگ عد سے زیا وہ کیلے اور و بائے گئے اورا ن کاصبر کا پیما نہ لبراز موگا تو اغنوں نے بغاوت کرنا شروع کر دری سارے بور پ لیا ہے در ہے کہا اذ *ں کی* بغا وتی*ں ہونے تکیں۔ فرانس میں ہی فیص* یس ایک بغا وت مونی جو" زّاکری کے نام سے مشہور کو انگلسان میں ماہ ایم واٹ ٹا ٹیلر کی سرکر دگی میں بغا دت ہوئی خب پڑا ٹیلر باد شاہ کے ساہنے قبل کیا گیا، اکثریہ بغاً وتیں بڑے ظالما ناظر سیقے ہے دیا ئی تیمن لیکن میا دات کے نئے خیالات آ ہمتہ اہمتہ میل سے تھے۔ بوگوں کے دلول میں اب بیرسوال بیدا ہونے لگا تھا که کیا وجهسه که مم غریب بن اور بهبوکون مرتبے بیں اور د دسرے و ولتمند ہیں اور ان کے پاس ہر چیز کی افراط سے کیا وجہ سے کہ کوئی ا قاتبے اور کوئی غلام - کوئی اَتِے ایکے کیڑے بہنتاہے اور کسی کوئن ڈ ھانکنے کے نے جیتھڑے بھی نہیں منتے ۔ ٹویا اب تندا بم خم کرنے کی برانی روایا ت جن برباگیر داری ُنظام کی بنی دِقاَمُم اَ لَمَی ضَمَّ ہو تی مَا رسی تقیق اور کسانُ با را کر سر اٹھاتے سے لیکن وہ کمزورا ورغیر شظم نے اس نے دبا دیے جاتے نے گر کھیم عرصے بعد وہ بھرا ٹھ گھڑے ہوتے سے اور پس کسلم جاری رہتا تھآ۔

انگلتان اور فرانش لسل برمر جنگ رہے ۔ چانخب جود هویں صدی کے اوائل سے بند رھویں صدی کے درمانگ اُن مِن سُوسالہ خِنگ ہوئی۔ فرانس کے مشرق میں برگنڈی علاقہ تھا۔ یہ بہت طاقتور ریاست تھی اوربرائے نام شاہ فرانس کے ماتحت تھی۔ لیکن تھی بہتر سرکش۔ اس کے انگریز وں نے فران كے خلاف أس سے سازش كرلى أور دوسرى حكومتو ب كومي الماكيا جنائي كيموزا مركسك توفرانس جارد نطريت سے كركيا يقا-مُعزَفي فَزَانِسُ كَابِهِت بِرُاحِصُهُ عَرَضِي كِسُ الْكُرِيزِ و لِسُكِّرَ بَيْضِ یں رہا اورائکلتان کے بادشاہ نے شاہ فرانس کا لقب بھی ا فتیارگر لیا تھا۔جب فرانس ذلت کے گرمسے کیں بڑا تھا۔اور اسے سنجا ت کی کوئی امید باتی ندرسی تقی اس وقت ایک نوجان كان اللي كا وكتارت من الميد اوركامراني في ابني شكل دكهافي. ارلیاں کی دیوی، جون ان ارک سے قوتم و اُقف ہور وہ تہاری ہیروٹن ہے۔ اس نے اپنے ہم وطنوں میں جن کی ہمتیں جواب وہے چکی تعیں سے سرسے سے خود اعما دی کا جذبہ بدا كيا اورانسي عل كسي أكما راس كى رسائى بي فرانسيد ل نے اگریزوں کو اپنے ملک سے کال بھٹادیا۔ لیکن ان سب ضرات كااست ير انعام الاكراس برمقدم مطلايا كيا اور فرمبي عدالت ينهاس كي موت كافيصله صاور كرديا- وه الكريزون کے اللہ بڑگئ اور المفول نے کلیسیا کو مجبور کیا کہ وہ اسے مجم قرار دسے - کھیر مشاہد کا اللہ المفول نے اسے زندہ جلادیا کچی عرصے کے بعدر وی کلیا اپنے کئے پر بھیا آ اوراس نے اپنے سے بھی بر بھیا آ اوراس نے اپنے ساتھ فی سترد کر دیا - اور ا ایک بڑی مرت کے بعد تو اس کا شار اولیا بیں ہونے لگا -

ون فرانس کا نام کے کر کھڑی ہوئی تھی اور اس کا نعرہ یہ تھا کہ وطن کو پر دنسیوں کے نیجے سے چوٹا ناجا سے ۔یہ بالکل نئی تعم کی بات تھی۔ اس وقت ہوگوں کے ذہن میں جاگیرداری تخیل ایاسیایا موا تقاکہ وطنیت کاخیال ان کے داغ میں آیا ہی نہیں تھا۔ جانچہ جون کی بات نے اضیں چرت میں ڈوال دیا اور وہ اس کا مفہوم تھنے سے قاصر رہے عوضکہ جون آف اگرک سے زمانے سے فرانس میں طویت کے دھن لے آٹارنظ آنے لگے۔

انگریزوں کو اپنے ملک سے کا لئے کے بعد شاہ فرانس نے برگٹری کی طرف ٹرخ کیا جس نے اُسے بہت پریشان کر رکھا تھا۔ با لافراس نے اس طاقت را شخت کو زیر کر لیا اور سنٹ کا بھی سلطنت فرانس کی طاقت بھی سلطنت فرانس میں شامل ہوگیا۔ اب شاہ فرانس کی طاقت بھی بڑھگئی اور اس نے اپنے تمام امرار کو کچل ڈالایا زیر کرلیا۔ برگٹری کے اسحاق کے بعد فرانس اور جمنی ایک دوسرے کے مقابل ہوگئ اور ان کی سرعدیں مل گئیں لیکن فرانس میں تو ایک مضبوط مرکزی حکومت قائم تھی کیکن جرمنی کمزور تھا اور جھوٹی تھجوٹی ریاستوں میں منقسم تھا۔

میں مطابق اسکا اسکاٹ لینڈکو نٹے کرنے کی کوسٹ ش کرر ہا تھا۔ کیشکش بعی عرصہ یک جا ری رہی اوراسکاٹ لینڈ اکٹر انگلسان کے مقابلیں فرانس کا ساتھ دیتا رہا ہ<u>ے۔ اسات میں</u> اسکاٹ لینڈوالول نے را برٹ بر ڈس کی سرکر دگی میں بنیک کے مقام پر انگریزی فوج<sup>ل</sup> کوشکست دیری -

و سے میں ہے ہی ہلے تینی بارھویں صدی سے اگریز ول نے اُرلینگر کو فتح کرنے کی کوسٹ ش شروع کردی ہتی ۔ اس بات کوسات سو برس ہوچلے ہیں۔ جب سے اب تک بارہا را ایاں۔ بغاویس شخولین اورمظا کم ہوتے رہے ہیں، چربھی آئر لینڈ کا مسلہ اب تک طے نہیں ہوا ہے ۔ یہ بھیر شاسا ماک برشی عکومت کو تسلیم کرنے سے ہیشہ اٹکار کرتا رہا اوراس کی ہرنسل انگریزوں کے فلاف بغاوت کرتی ہی ہے۔ ہندوست ان کی طرح آئر لینڈ کے مسلہ کا بھی آزادی کے سوااور کوئی طار نہیں ہے۔

تیر طوی صدی میں یو رہ کے ایک و رجوٹے سے الک سوزر لینڈ نے اپنی آ زادی کے لئے زور لگایا۔ یہ طاک مقدس روی سلطنت ایس شامل نقا اور آسٹر یا والوں کی اس رحکومت تھی۔ نم نے ولیم شیل اور اس کے بیٹے کا قصہ تو منا ہوگا۔ لیکن غالباً پیھیہ سے نہیں ہے۔ اس سے زیا وہ چرت اگیز مقدس روی سلطنت کے فلاف سوئز رلینڈ کے کسانوں کی بنا دت ہے۔ العوں نے سلطنت کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا سب سے پہلے الم الم بینی فلعوں نے '' ابری اتحب دی کے نام سے ایک جاعت قائم کرے نا وت کا علم بند کیا۔ پیرد وسرے ضلع ہی خریک ہوگئے۔ بالا خو ما وت کا علم بند کیا۔ پیرد وسرے ضلع ہی خریک ہوگئے۔ بالا خو ما وت کا علم بند کیا۔ پیرد وسرے ضلع ہی خریک ہوگئے۔ بالا خو ما ویت کا علم بند کیا۔ پیرد وسرے ضلع ہی خریک ہوگئے۔ بالا خو

یہ مخلف قوموں کا و فاق تھا اس گئے" اتحا دسوئز رلینٹر" کے نام سے موسوم ہوا۔ تا پر تہیں خال ہوکہ بہلی اگست کوہم نے سوئز رلینڈے ر اكثر بها روں يرآگ تے شطے ديھے تھے - دراصل يه ان كا قومى دن تقا کیونند آسی دن انقلاب شروع موا تقا در آگ کا مبلزا آسٹریا کے با دشا ہ کے خلاف اللہ کھڑے ہونے کی نشاتی مقرر کی گئی تھی۔ اب درا وعمين كمشرقي يورب سي المطنطنبك حال سي ہے۔ تہیں یا دہوگاکہ سائلہ میں اُطینی مجا ہروں نے یو ناینوں سے یہ للا المعرمين يو نانيو ل نے انفيل مار دوگا ديا اور ت پیر قائم کرلی ۔ نگین ایک دوسری اور اس سے بڑی ر رِمنڈلا رہی تھی۔ جب مغلوں نے سارے ایٹیا ریر دھاوالولاقو ں ہرا رُغْتَا فی ترک ان سے بے کرنگل گھڑے ہوئے - بیلنجو تی ترکوں سے إلى مُثلف تھے ۔ اورا پناسليله باتى خاندان عنا ب سے لاتے تھے۔ اس لئے بیعٹمانی ترک کہلاتے ہیں۔ انفول نے مغربی ایشا ب*یں سلجو قیوں کے بہ*اں بناہ لی<sup>۔</sup> بھر<u>جیسے جیسے</u>سلجو تی کمز *درمو* كَنَّ بِهِ لَمَا قَتْ يَكُرْتِ كُنَّهُ اوربرابر لِيلِيَّ يُطِيًّا كى طرح الفون نے قسطنطنيه يرحله نهن كيا للكر عصاليم بيں وہ اس كے لُ رُر يورب بنج كئة ولا ن ان كا اقترار إلى تنزى سرُّها اوراهوں نے بلغاریہ اور سرو یا پر قبضہ کرکے اور نہ کواینا داراطنت نالیا ، ابگریاعتمانی سلطنت قسفنطنطنیہ کے دونوں طر<sup>ف</sup> ہوگئی کینی ایک طرف اینیاریس ا ور دوسری طرف پورپ پس - اس طرح المو خ قسطنطنيه كو كليرايا بس صرف يه تنهراك كىللطنت مي شاك تعا

دیکھیو و ہمغرو مشرتی رو می سلطنت جو تقریباً ایک ہزار رس سے قا مُ ب صرف ایک شهرمیس محدود موکرره کی عتی - اگر میر ترک بری تیزی فلسنت کواکینے میں جذب کر رہے تھے کسیکن ترک سلطانوں اور ردمی شہنشا ہوں میں بیے دوبیّانہ تعلقات قائم تھے اورانس میں شادی بیا ہ بھی ہونے گئے تقے۔ بالانوس مادی بیا ہ من رکو ب جهال مم تركو ل كا ذكركري اس معماد فيطنطنه كي فتع غيرتوق بنس تي يوجي په ايسااس واقعه تقامیں نے سا رہے پورپ کو ہلا ڈالؤ ۔اس کے معنی ایک تو یہ لیے کہ ایک ہزار برس کی قدم یو نانی مشرتی سلطنت ختم ہو گئی اور دوس يقے إورتعبي تبعي توا يسامعلوم ہو تا تفاكہ دہ بورج ر کو نعتے کرکے چیوٹریں گے ملکین وائل کے دروازے پروہ روک کئے

مجھٹی صدی میں شہنشا ہ حبی نین نے سینٹ صوفیہ کا وعظیم الشان کر جا بنوایا تھا ترکوں نے اسے مسجد بنا لیاا و راس کا نام مسجد النا اوراس کا نام مسجد النا صوفیہ رکھا - اس کے علاوہ گرجے کے خزانے کو بھی کے دولا، یورب اس واقعہ سے بھڑک اٹھا لیکن کر ہی کیا سکتا تھا۔ بہر مال حقیقت امر بیسے کر ترکی سلطان محر النا تھا جو کہ اور النا تھا ہوں ۔ بدر کے ذابی میں خود یو ناتی کلیسا کے بعد سلطان محر ثانی حداری کا برتا و کہیں خود یو ناتی کلیسا کا محافظ ہوں ۔ بدر کے ذابی سے میں المحد النا تھا تھا ہوں ۔ بدر کے ذابی میں خود یو ناتی کلیسا کا محافظ ہوں ۔ بدر کے ذاب

کا ایک سلطان جرسلیان اعظم کے نام سے مشہور ہے اپنے آپ کو مشرتی رومی شهنشا ہوں کا مانشکن کہتا تھار چنا نخراس نے قیمرکالقب بھی اکھتیارکر لیا تھا، قدم روایا ت میں گٹنی سٹٹش ہوتی ہے ً۔ طنطنہ کے یوناً بنوں کوعشا نی ترکو ں کا آنا کچھ زیارہ ناگوار نه گذرا - وه ویکه رسی تف که قرم سلطنت دم توژ رسی سے - اس بے اغوں نے بوپ اورمغربی مگوں کے عیسالیوں کے مقابلہ میں ترکوں کو ترجع وی ۔ لا کلینی مجا ہرا <sup>ا</sup>ن کے نز دیک بہت برے <sup>ن</sup>ا بت ہو چکے تھے ۔ کتے ہی کرستا ہ الی میں قسطنطید کے گذشتہ محا مرے کے دوران میں ایک ارنطینی رئیں نے یہاں تک کہا تھاکہ رسول کاعامہ یو ہے گی کلا ہ سے کہیں بہتر ہے " رُکوں نے ای*ک عجیب تتم کا قوجی رسالہ ترتیب* دیا نقار<u>ہے</u> وہ جا نثار کہتے تھے۔ یعنی وہ خراج کے طور پرعیسا تیوں سے ۱ ن کے <u> بھوٹے جموٹے لٹیکے بے لیتے تقے اورانفنیں فاص ترتیب دیتے</u> تعے ۔ والدین سے حیو نے حیوٹے بچو ں کو مداکر نا ملم صرو رہیے لیکن ان لژ کول کونبهت کچه نفع بنتی پہنچا - کیونکر انفیل بڑی انچھی تربیت می اوروه ایک فوجی امرا رکی جاعت بن سے مطالار تربیت می اوروه ایک فوجی امرا رکی جاعت بن سے مطالار ربیس می مرزود بیت رین کا دست و بازوتا بت ہوئی -کی بیرجا عت عثمانی ترکوں کا دست و بازوتا بت ہوئی -اسی طرح مصر بیں بھی ملوکوں کی ایک جاعت بنا لی گئی تقی آ گے جل کر استے بہت زیادہ طاقت حاصل ہوگئی بہا ں تک کدھسر کے سلاطین تھی اسی جا عت سے ہوئے ہیں ۔ فتطنطنيه كيكما توعنماني تركون كواكيني ميثيروول بعني

فہنشا ہوں کی تعیشات اور براعالیوں کی بہت سی بری عادیں ہی ورا فت ہیں ہیں۔ وہ با زلطینیوں کی گڑی ہوئی شہنشا ہیت کے رنگ ہیں وقوب گئے اور اس طرح رفتہ رفتہ ان کی طاقت کائن گا گیا۔ لیکن کچرع صفے تک وہ بہت طاقتور رہے اور تمام عیسائی پورپ ان سے تعراتا رہا - الفوں نے مصر جی فتح کیا اور عباسی تعلیہ سے جو بالٹن ہے وست ویا اور کمزور نقایش صدب فلا فت عاصل کر لیا اس کے بعد عثمانی سلطان فلیغہ موتے رہے یہاں کہ کہ ابھی کوئی اس کے بعد عثمانی سلطان فلیغہ موتے رہے یہاں کہ کہ ابھی کوئی اللہ اس موٹ کہ مصطفے کمال پاسٹ نے با دیثا ہے اور ملافت و و افران کا خاتم کر دیا ۔

قسطنطندی فتح گاوا قد آاریخیس بهت اہم سجھاجا آہے۔ اس روز دیا کا ایک دور فتم اور دوسرائٹر وع ہوار لینی دور وطی ختم اور دوسرائٹر وع ہوار لینی دور وطی ختم بیداری - حیات نواور جوش علی نظر آنے لگا۔ اسے نشا ہ ناند کی بیداری - حیات نواور جوش علی نظر آنے لگا۔ اسے نشا ہ ناند کی ابتدا کتے ہیں جب کوعلم وا د ب نے شخص سے حتم لیا۔ لوگ گہری نیندسے جاگ اسٹے۔ اُنہوں نے بلٹ کر صدیوں یہ بچھے قدم ایان نیندسے جاگ اسٹے۔ اُنہوں نے بلٹ کر صدیوں یہ تھا۔ اب کے عروج کے زائر وع کیا دراس سے استفادہ کرنا نشر وع کیا کھیساتے زندگی کا جوا داس اور بھیانک تھیور قائم کر دیا تھا۔ اب مولوگوں کی قدم کو جکوشے ہوئے تعین ٹوٹ کوش کر کرنے لگیں آب بھر ہو آئیوں دمان مولوگوں کی صدیوں سے سیارا پورسے الا ال ہوگیا۔ کا سا قدیم جا لیاتی ذو ق عو دکر آیا اور مصوری ۔ منگ تراشت کی اور تعمیرات کے حسین سے صین نونوں سے سارا پورسے الا ال ہوگیا۔

یہ تام صورتیں تسطنطنیہ کے فتح ہوتے ہی کا یک نمودائیہی گہڑی ایسا خیال کرنا تو بہت تغوہے ، ترکوں کی فتح سے اس انقلاب کی رفتاریں بس ذراسی تیزی بیدا ہوگئ - کیونکہ بہت سے اہل علم اور قابل لوگ قسطنطنیہ سے ہجرت کرکے مغرب کی طرف چلے گئے ۔ ٹھیک اس وقت جب کر پورپ ابھی چیز کو سمجھنے اوراس کی قدر کرنے کے لئے بالکل کا دہ تھا یہ لوگ افلی میں کو نانی ادب کے خزانے ہے کر پہنچے کو یا فتح قسطنطنیہ نے بھی نشاق نانیہ کے کا غاز میں معور کی

بہت مدودی۔
لکن اس عظیم الن انقلاب کا یہ تو محض ایک عمولی
ساسبب بقا۔ دورواسطی بی المی یا مغرب کے مکنوں کے بئے
قدیم یونانی اورب اورخیل کوئی نئی چیز نہ نقا ، یونیوں شیوں میں
اب بھی اس کی تقسلیم ہوتی ہی اور اہل بن اس سے یو ری
طرح وا نقف کئے۔ البتہ یہ صرف چندا فراد تک محدود قا چونکہ
یواس وقت کے خیالات سے میل نہ کھاتا تقا اس لئے عام طور
پرمقبول نہ تھا، رفتہ رفتہ ہوگوں کے د ماغوں میں شکوک سب لا
ہونے نئر دع ہوئے اور اس طرح ز نمرگی کے نئے تصور کے لئے
میدا بن تیار ہوگیا۔ وہ موجودہ حالات سے طیئن نہ نئے اور کسی
میدا بن تیار ہوگیا۔ وہ موجودہ حالات سے طیئن نہ نئے اور کسی
میدا بن تیار ہوگیا۔ وہ موجودہ حالات سے طیئن نہ نئے اور کسی
میدا بن تیار ہوگیا۔ وہ موجودہ حالات سے طیئن کرسکے۔
میدا بن تیار ہوگیا۔ وہ موجودہ حالات سے طیئن کرسکے۔
میدا بن تیار ہوگیا۔ وہ موجودہ حالات سے خوبکا کے انفین یونا بن کے
ایسی چیز کی جیجو بی کی ما کسٹ کرن تطرآئی اور الفول نے ول کھول
قدیم فلسفہ میں دوشنی کی ایک کرن تطرآئی اور الفول نے ول کھول
کے ادب کا مطالعب کرن تطرآئی اور الفول نے والفیں ایک

معلوم ہوا کہ گوہرمقصود | تھ اگیا عب سے ان کی خوشی اورج ش

کی انتهائه رسی -نشاته شانیه کا دور پهلے الملی سے شروع ہوا بھر فرانسس -انگلستان اوردوسرے مفا ات میں اس کاظهور موارکین اس کی اہمیت میرف اتنی ہی نہیں نتی کہ ہوٹا نی اوب اُ وَرَحْیَل دوبارہ زنده موگيا لله اس سے كہيں بر مدكر نتى - لينى ده مخر كي جو إيك عرصہ سے پورپ میں اندر اندرای اپنا کام کر رسی سی اب انجر آئی اور ختلف صور توں میں اس کا اظہار ہونے لگا۔ نشاۃ ٹانیہ اس کی ایک شکل متی ۔ اور مختلف صور توں میں اس کا اظہار ہونے لگا جن میں سے دور سحالی کی میں صرف ایک شکل متی ۔

## بحرى راستول كادريافت مونا

سرولائی سا المار وردستی آخری سائن سے رہاتھا۔ گویا نے کو کے است دور دستی آخری سائن سے رہاتھا۔ گویا نے نظام کے سے حکم خالی کر رہا ہے۔ ہم طرف موجود وجالات سے برولی اور بے اخرین خرای اور جاگرداری کا بہتے سخیر ہے۔ وہ سارے طبیقے شخصی نظراً تے ہیں اور جاگرداری نظام نے ہیں اور جائر دار کے حکم سے کہ کسان بلو سے کر رہے ہیں ذرائس سے میں ان بلو وں کو خراکری اعدوں کو تراکری کے نام پر رہاگیا جرستا یکی بلوک

کا بانی ہوگا۔ ۔ تاہم کسان ابھی بہت بس یا نزہ اور کمز ورتھے اوران بلووں کے با وجودان کی حالت بہتر نہیں ہوئی۔ ان کے دن بھرنے میں ابھی دیر ہتی۔ اصل مقابلہ تو پر انے جاگیر داروں اور نئے اوسط طبیقے میں مقاج ابھی بیدا مہوا تھا اور روز ہروزطاتو ہوتا جاتا تھا۔ جاگیر واری نظام میں زمین کو و دلت کا خزانہ ہی نہیں بلکہ خودو ولت سجھا جاتا تھالیکن اب ایک نے طریقے سے دولت بیدا ہونے گئی متی دلین زمین سے نہیں بلکرصنعت وقت ا ورتجارت سے او رئے اوسط طبقے کواس سے فائرہ بہنے رہا تھا اسی وجرسے ان کی طاقت بطری درسی عتی ایشکش تو بہت برانی تھی کیکن ابصورت مال برل گئی ٰ بعنی ان د دروں ماعتر ں کی جِنْيتول مِن فرق الله عاكيرداري نظام اكرم وبابعي إتى ها یکن اُب وہ مُرا فعت کُررا کھا اورا وسط طِبُقے نے اپنی قوت محسوس كرك حلمه نثر وع كر ديا تقاريه خبگ سينكر ون برس تك يتي رسی اوراس میں اور طی طبقے کو زور بروز زیا دہ کا میا ہی حاصل ہوتی گئی اورب کے مختلف ملکوں میں اس کش کمش کی صورت مُعْلَفُ مَعْي مِشْرَتَى يُوربِ مِين تُواسُ سَطَى بَبِتَ كُمْ إِنَّا رِنْظُرُ مِنْ بست بہلے مغربی یورب میں عاصل مولی ۔ یجھلی بندستوں کے تو شنے سے ہر طرف ترقی کی داہیں کھل کئیں ، سائنس ۴ رٹ ، ا د ب . بن تعمیر وغیّرہ میں تر قی خر و ع بموتيً ا ورِنيُ نِيُ ور إِقْلِينِ مِوسِطْلِينِ وَبُلِيمِي انْيَانِي طَبِيعُتُ یرانی بندسوں کو تور تھینگتی ہے تو ہیشہ یہی ہوتا ہے کہ اس میں ببرت وسعت بداموماتى ب اسى طرح بمارا وطن مي راد مو جائے گاتو ہماری قوم کے ذہن میں ہی وسعت اور مہر گیری پیدا موجائے گی رجب کلیسار کی رفت ڈھیلی پڑی اوراس كا الزكم مونے لگا تولوگوں نے گرجوں اورمعبدوں كى تغيير بر رو بيرخرج كرنا كم كردياء اب عكر عكر خوبصورت عاربي تعمير بونا شردع موكني بكين يرياده ترطا وب ال إاسى فتم ي دورك عارتني نقين - گو نفك طرز تعمير بهي ختم مو گيا - ا وراس کي حكم ايک ایک نے طرز کی نشو و ناموئی ۔
عین اس دقت وب کرمغر بی یورب ایک نے جوش عل
سے سرشار تفامشر ت کے سونے نے اسے اپنی طرف کھینی ، مارکولولو
اورد وسرے سے یا حول کی داشا نوں نے جہندوشان اور
عین ہوا ئے ہے یورب کی خیا لی دنیا میں ایک بیجان ہر پاکردیا
جیا بخر مشرق کی لامحدوو دولت کی لابح میں بہتوں نے سمندرکا دخ
کیا رہی دورنا نہ تفاحب ہر کو ل نے تسطنطند نتے کیا تفاق مشرق کے
کیا رہی دورنا نہ تفاحب ہر کو ل نے تسطنطند نتے کیا تفاق مشرق کے
مام ہر ی اور بحری راست ان کے پا تقلی سے اور دہ تجارت کی
کیا میں جو مشرق کے سونے برجھا پا مارنا جا ساتھا اپنی عگر بر بہت
بھی جو مشرق کے سونے برجھا پا مارنا جا ساتھا اپنی عگر بر بہت
بھی جو مشرق کے سونے برجھا پا مارنا جا ساتھا اپنی عگر بر بہت
بھی جو مشرق کے سونے برجھا پا مارنا جا ساتھا اپنی عگر بر بہت

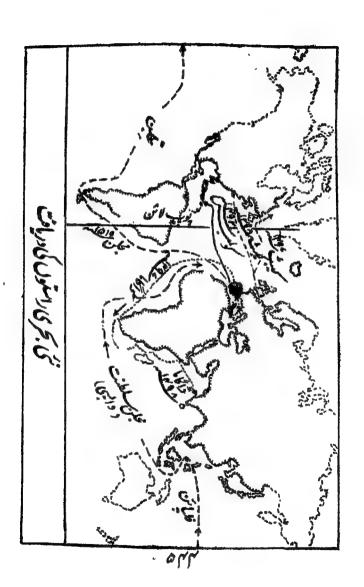

م مبین اور مهندوستان بنج سکنه میں - دومروں نے سوچاکہ افریقہ کا جرکاٹ کر مبندو شان بنج سکنے میں - دومروں نے سوچاکہ زائر بیٹر سکنے ہیں ہمی فارسے کہ اس زائر میں نہر سوئز کا وجود نہ تھا ۔ اور جاز بحروم سے براہ راست غالبًا اور خاس کے دریتے غالبًا اور فیاں کے ذریعہ بحروم کے سامل پر بھیجا جاتا تھا اور وہاں بھرمال جاتا تھا ۔ یصورت بہرمال و قت طلب تھی۔ لیکن جب معر اور شام و و نوں ترکوں کے گئت ہوگیا ۔ مورک تو ہوں ترکوں کے گئت ہوگیا ۔

ہندوسان کی دولت کی سٹسٹ رابرا بناکام کردی ھی اور اور پورپ والوں کو اپنی طرف کھینے رہی متی۔ جنائچ اسبین اور پر نگال نے الماش وقب سس سے بحری سفروں کے معاطم میں پشیقد می کی ۔ گھیک اس وقت البین غرنا طرسے عربوں کا افراج کردہا تھا اراغوں کے فرقی نیانڈ اور کسیسٹل کی استبیال کی شادی سے البین کے عیسائی متی دبوگئے ہے ۔ جنا خب برا الا المائے میں بینی ترکول البین کے عیسائی متی دبوگئے ہے ۔ جنا خب برا المائے میں بینی ترکول کے قریب کی است کی المائے میں بین ترکول کے انقریباً بچاس برس بعد فرنا طرح بوں کے انقریباً بچاس برس بعد فرنا طرح بوں کے انقریباً بچاس برس بعد فرنا طرح وست میں ایک زبر وست میں ایک زبر وست میں ایک زبر وست میں ایک فربر وست میں ایک فربر وست

فرص برتگای تومشرق کی طرف روانه موے اور اسپینی مغرب کی طرف دور سینی مغرب کی طرف دوانه موے اور اسپینی مغرب کی طرف اس است کارنام برنگالیوں نے اسجام ویا دینی مصلی ایم میں کیپ ورڈوریافت کیا۔ یہ راس افریقہ کا انہائی مغربی کوٹا ہے۔ ذراا فریقہ کے نقتے پرایک نظر ڈالو۔ تم دکیموگی کہ اگر کوئی پورپ سے اس راس کی طرف پیلے تو اسے جؤب ومغرب کے فرخ جا نا ہوگا ۔ لیکن اس راس پر بہنچ کر اس کا فرخ جؤب ومشرق کی طرف ہو جائے گا۔ اس راس کا دریافت ہوجانا بڑا امیدا فر افتکون سمجھاگیا ۔ کیڈیکہ اس سے لوگوں کوئیتین ہوگیا کراب وہ افریقہ کامیر کاش کرمندوستان بہنچ ما میں گے۔

راب وه او هده و بره و ترجیدوسان یکی با یک اور از راگ گئے بعر بھی بورے افزیقہ کا چکر کا شنے نمیں چالیس برس ادراگ گئے اور کہیں سائٹ شائے میں بار تقو لومیو فوائز نامی ایک برسگالی افزیقہ کے انتہائی جو بی کونے بینی راس امیر اسک بہنچ سکا ، بالآخو اس کے جنوال بعد نبی ایک و وسرا پر تکالی واس کو ڈے گا اس دریا فٹ سے فائرہ انتظاکر راس امید کے راستے ہندوستان تک بنیج گیا ، واس کو ڈ

گا اکالی کشتهری می انگرانداز دو ا-گا اکالی کشتهری میشند کالی کنین کالی دو در میں برزگالی جیت سے

الو المهند و المستان سنع كى دور من برتالى جيت كے الكن اسى زيانے ميں ہمارى دنيا كئے بچواڑے دامر كم من الهبت الم بائيں ظہور من ارى تقييں من سے اسے جل كرا بين كوفائرہ بنجا كرستوز كولمبس سلاك للمرم من امر كم بنج گيا تقا، وہ دراسل جنواكا أيا غريب باشدہ تقا ، جو كم اسے پكاليتين تقاكر دنيا كول ہے اس كے وہ جين ادر مبدوتان بينج كے لئے مغرب كى سمت مبانا جا اسا تقا، اسے يہ گمان مى د تفاكر يسفرا تناطويل موكا جمنا استرميں تا بت موا دہ ہر ادر شاہ و كے در بار ميں گيا ، تاكران ميں سے كوئى اس تقيق سفويس اواد دنے يرا ما دہ موسل کے الاشور سبين سے فردنيا نم

جازاور مدة وميون كاقا قلد كرمل كفرا بوا - نامعلوم دنياكي ا الماش میں یہ برس بہا دری او رجا با زی کاسفر نقا کیو کم کے معلوم الماش میں یہ برس عاكما من كابيش آئ . مركولمس كوكاميا بي كافيك تعااد راس كاب یقین میچے نا بت مواء غرمن ۹۹ دن کے سفرکے بعد خشکی نطرا کی۔ کولمیس نے مجھاکہ یہی ہند وستان ہے۔ درآصل یہ جز ایرغرال بند بن سے ایک جزیرہ نقا کو ملس کو خاص براعظم امریکی میں قدم رکھنٹ نفییب نے ہوا۔ اور و مرتے دم یک اسی مغالط میں مبتلار اکو و ایتیا رہنے گیاہیے۔ اس کی اس فلط فہی کے آثار آج تک باقی ہر نعیٰی يرجز رب اب بعي جزا زغرب الهندك نام سے موسوم ابن اورامركير ك اصل با تندك اب بعي مندوساني إريرا أرين كما التي من كُولمبس اس وتت تو وابس أكيا ليكن الحظيے سأل بھر تبہت س جازے کر گیا بنحیال نولیش مندوشان کے اس سے زاتے کی درائیا سے سارے یورب میں بڑا جس وخروش بیدا ہوگیا اس کے بعد سی داسی کو ڈے گا مانے ا نے مشرقی سفریں عجلت کی او رکالی کئ بہنچ گیا ۔ جیسے مصرف اورمغرب کو ونوں طرف سے آا زہ درما فتو كى اطلاعيس م تى نقيس يُور ب كاحِسَنْ وخروشْ بَرُهمًا جا مَا عَالَانِ نے علاقوں برطمرانی کے دوعو پر ار مقے تعنی بر تکال اور اربین اب پرپ صاحب بئی میدان ہی آئے اور اسٹیین اور دیکا ل کے درمیا ن لڑائی کورد کے کی غرص سے انھوں نے بڑی قیامتی سے ان ملوں کے تصبے بخرے کرد ہے رسی الاس ملوں ایک فرما ن جاری کیا جو فر فان حد نبدی کے نام سے مشہورہے۔ الفول فے جریرہ ادور س

کے تین سومیل مغرب کی جا نب شال سے حبوب تک ایک لیننج دی ا در بر طے کر دیا کہ پر تکال اس لکبرے مشرق کے تمام غیرہ یسائی علا نوں پر قبصہ کرسکتا ہے - او ترامین اس کے مغرب سے علا قوں بر گو ایوب نے پورپ کو چیو ٹرکرساری دیا پرنگال اورائین کو بخش دی اورخود ان کی گره سے کھوخری نہ ہوا۔ جزیرہ از ورس بح اء قیا نوس میں واقع ہے اور اگراس کے لین سوسل مغرب ہیں شال ئے تومغرب کی طرت کل سٹا کی امرکہ او جؤ بی امریکہ کارُز تا ہے۔ گویا پوک نے کورا براعظم ا م مین گونخشاا در مهندوستان عبین مآیا ن و دیگرمشرقی مهالکه مها داد: ایرانس ردع کیا لیکن یہ کوئی آ سان کام منہ تھا ۔ لیر بھی ا کھوں نے کچھ بیش قدی کی اور را برمشرق کی طرف باط مصفے سنے بسنا 10 ع میں دہ الفليم من كورره ما ملايا كم شهر ملاكا من اسك بعدى فبأوامين اور الله هاع مين مين مينج تحيّه إس كايه مطلب نبين ہے کہ انفوں نے بیج ہمے ان ملکوں پر قیضہ کر لیا ۔ بس خدمقا مات پر تفسیں قدم جانے کی حکر کل گئ بمشرق میں آ تفوں نے آ کے علیٰ جو کھوکیا اس کا ذکر ہم اللے خطیس کریں گے۔ شرق کی طرف مانے و ایے پر تنگا لیوں میں ایک شخف ڈ مگیکن مبی نقا وه اینے پر نگائی آ قاسے منو ت ہو گیا اور دب پورة دالیں گیا توالیین کی رعایا بن گیا وه مشر تی راستے سے بعتی رای امید مرکز مندونتان اور مشرقی جزائر کو ما چکا تھا۔ اب وہ جا ہتا تھا

کرمغربی راستے سے و | ں جائے شایدا سے قبین تفاکہ کولمبس نے جو ملک دریافت کیاہے وہ ایشائیں نہیں ہے ، در تقیقت بلبوا نا می ایک اسپینی سلے قلیمیں وسطی امریکہ کو ہ پاتا ماکو عبور کرئے جالا آپ نک بہنچ دیکا تھا۔ نہ مبانے کیوں اس نے اس سمندر کو بحرجز بی کہا تھا۔ او راس کے سامل پر کھڑے ہوکریہ دعویٰ کیا تھاکہ بیسمندر اور دہ تمام مک جن کے سامل کو یہ سمندر حجو تا ہے۔ میرے آقا شاہ ابین کالکیت

ہیں ۔۔

را نے کا سب سے بر اسفر نا بت معز بی سغر پر روانہ ہوا۔ ہے گویا اس

دا نے کا سب سے بر اسفر نا بت ہوا۔ اس کے ساتھ بائے جہاز الر

دیم ہمراہی سقے۔ وہ مجرا لکا ہی عور کر کے جنوبی امریکہ تک بہنج کیالگین اس پر اسفانہ کی بلکر برابر جنوب کی طرف جلتا رہا یہاں تک کہ دہ جانے اس کا ایک جہاز آباہ ہوگیا تھا اور ایک کا ساتھ جھوٹ گیا تھا۔ صرف تین باتی تھے۔ ایشی کو ہے کہ اس نے وہ تنگ آ بنا تے بار کی جوجنوبی امریکہ اور ایک جزیرے اس نے دہ تنگ آ بنا تے بار کی جوجنوبی امریکہ اور ایک جزیرے اس نے درمیان واقع ہے اور دوسری ما نسب مجرا لکا ہل میں والی ہمیں یہ نام بھی گیا۔ یہ کا رکھا ہوا ہے۔ کیونکہ مجرا دقیا نوس کے مقابلہ میں یہ نام بھی اس کے نام بر آ بنا تے یہ سے یہ درمیاں کے نام بر آ بنا تے یہ سے یہ درمیاں کے نام بر آ بنا تے یہ سے یہ درمیاں کے نام بر آ بنا تے یہ سے یہ درمیاں کے نام بر آ بنا تے یہ سے یہ درمیاں کے نام بر آ بنا تے اس بھی اس کے نام بر آ بنا تے اس بھی اس کے نام بر آ بنا تے یہ سے یہ درمیاں کے نام بر آ بنا تے اس بھی اس کے نام بر آ بنا تے اس بھی اس کے نام بر آ بنا تے اس بھی اس کے نام بر آ بنا تے درمیاں سے نام بر آ بنا ہے درمیاں سے نام بر آ بنا تے درمیاں سے نام بر آ بنا تے درمیاں سے نام بر آ بنا ہے درمیاں سے نام بر آبالے درمیاں سے نام بر آبالے درمیاں سے

مین الای ہے۔ المیان رای دیری کے ساتھ امعلوم سمندر میں بہلے شمال کی طرف بھر شال ومغرب کی طرف بڑ مشا ملاکیا۔سفر کا یوصقہ بڑا

ہست شکن تھا کیسی کو یہ گمان میں نہ تھا کہ اس میں اتنا زمانہ لگ جائے گا یورے ۱۰۸ دن تک دواس مالت میں بیج سمندر میں رہے کران کے پاس کھانے بینے کو بھی بہت کم تھا۔ الاخر بڑی سخت تکلیفیں اٹھا لے. کے بعد وہ جریر و فلیا بن بنجے ول اس کے با خندے اِن کے ساتھ بڑی ہمرانی سے میں آئے انھیں کھائے یہنے کاسامان دیا اور دولوں نے ایک دوس كو تحفظ لف ديني للكن استبيني راسي مغرورا در مج فلق کے مملن و إ ل كے دوسرداروں كي آپس كي جنگ بين شرك ہوا اور اراکیا -اس کے علا وہ جزیرے کے باشدوں نے اور سبت کے جینیوں کو ا ن کی بر د ماغی کی وجسسے قبل کر دیا۔ الىپىنيول كود راصل ال جزيرول كى الماش تقى جا ب ميتى جها زكوا ورجيورٌ نايرُ اا دراسي آل نكا دى كئ - اب عرف دوجاز ا في ره كنف في جِنا نجريك إياكان من كاليك جهاز لبك كربحر ا لکاہل ہی کے داستے سے البین جائے اورد و سرا میدھا راس ام کے راستے سے۔ پہلا جا زائھی زیا وہ دورہنیں پہنچا تھا گدیر تکا لیوں نے ين أسبيلا بنيج كياراس وقت اس من مرف مرام ومي باقى روك ا تے۔ یوسب سے پہلا جاز تھاحس نے دنیا کے گرد میکر لگایا۔ میں نے وُلوریا "جہازے سفر کا حال درانفسیل سے مکھ دیا اس سے کہ یہ تہامیت ہی عجیب وغریب سفر تھا۔ آج کل قریم بہت

آدام دا سائسٹس کے ساتھ سمندر کاسفر کرتے ہیں اور بڑے بڑے جہازوں پر دور دور جاسکتے ہیں ۔ لیکن فررا ابتدائی زانے کے اُن سیاحوں کانقور کر دھنیوں نے طرح طرح کے خطروں کا مقابلہ کیا، اسعا سمندر ہیں کو دپڑے اور آئٹرہ کوں کے لئے سمندر کے رائے دریا سمندر ہیں کو دپڑے اور آئٹرہ کوں نے اور پڑٹگالی مغرور، برماغ ادر ملکے ۔ اناکہ اس زمانے کے اسپینی اور پڑٹگالی مغرور، برماغ ادر سالم سنتے لیکن وہ ہے اُنہا دلیر بھی سقے اور بھم پائری کے جوش سے مرشار ہے ۔

اسی ا ثنارمیں کہ گمیلن دیا کا چکر نگار ہا تھا۔ کورٹس میکیکو شہریں داخل ہوا۔ اور شاہ اسین کی جانب سے سلطنت ا ڈیک ختی کی ایا تہذیب کا بیس سزکرہ کر چکا ہوں ۔ اس وا فعہ کا اور امریکہ کی بایا تہذیب کا بیس سزکرہ کر چکا ہوں . کورٹیس ملائے بیں میکیکو ہنچا۔ اس کے بعد سنت اسی جگر بی بزارونے جنوبی امریکہ کی سلطنت اسی جگر پر واقع تعتی جہاں اب بیرو سے ۔ کچھ تو ہمنت ا در دلیری کی برت پھھ کروفر میب اور للم سے اور پڑا رونے دوفذیم سلطنتوں کا خاتیم کر دیا ۔ لیکن سے فاعرہ انظام کے اور پڑا رونے دوفذیم سلطنتوں کا خاتیم کر دیا ۔ لیکن سے فاعرہ اور کی اور پڑا رونے دوفذیم سلطنتوں کا خاتیم کر دیا ۔ لیکن سے فوجو تو ہید دوفوں سلطنتیں ابنا وقت بورا کر حکیمیس اور بھل ہی وارش بیسے تا ش کے تیا ہے اور بھل ہی وارش میں اس کے تیا ہے جبوٹ کر کم جر جاتے ہیں ۔ اس سے جبوٹ کر کم جر جاتے ہیں ۔

اس انبوه کی دست درازیون کانشکا رموا بهان تک که خود کولمیس کے ساتھ انھوں نے بہت ترابرتا ڈیا۔ اسی زمانہ میں میکسیکوا وربیروسے اتی مقدا میں سونا جا نہ کی است بن گیا۔ یرسے میں رہ گیاا دراسین میں سونا جا نہری رفتہ رفتہ رورپ کی سب سے زبر دست طاقت بن گیا۔ یرسونا جا نمری رفتہ رفتہ رورپ کے سے دوسرے مکوں میں بہنچا ہاں تک کہ مشرق کا سا ان خرید نے کے سلے ان کے باس کانی و ولت نجع مولکی ۔

ان بے بان ہی ووسی ہوئی۔ اسپین اور برنگال کی کامیا ہوں نے قدر آ دوسرے مکوں کے انتدوں انحضوص فرانس انگلتان المینڈ اور شالی جرننی کے بانندویں ایک جوش فرون میداکر دیا ، پہلے تواخوں نے اتنہائی کوشش کی کہ شاکی داشتے سے ایشاد اور افریم پنسنے کی کوئی صورت کل آئے بعنی اروپ کے شال سے مشرق کی طرف جاپ افریم پنسنے کی کوئی صورت کل آئے بعنی اروپ کے شال سے مشرق کی طرف جاپ چورین این ڈوم کرمغرب کی سمت مرجا میں کئین اس یں انفیں کامیابی ناموئی الآخر

پرگزین کنندهٔ هو در معرب می مصامر جایی ری است. انفوں نے بھی عام ریست، اختیار کرلیا

سوں سے بی جا را سے اسار ہو ہے ہوں سے نقاب انھاری تی یہ دراتہ ہی کتنا عجیب موگا ۔ جب ونیا اپنے جبرے سے نقاب انھاری تی اوراپنے خز انے اورعجا ثبات توگوں کے صابے کھول رہی ہتی ۔ یکے بعدد گرے نئی ان کی در اِنسٹیں ہورہی تعلی گو ان سے اِنھی اوران کی بے شار دولت محل جا اُ اوسم سم سے حکم کے منتظر تھے۔ یقیداً ساری فضا ان مہمول کے سوستے معمور مولکی ہوگی۔ بنظا ہراپیا معلوم موتا ہے کہ اب ونیا بہت زنگ مگر موکر سوستے معمور مولکی ہوگا اور اور بہاں کچوزیا دہ دریا نت کرنے کو نہیں راہے لیکن حقیقاً اریا نہیں ہے رہ سے اور بہاں کچوزیا دہ دریا نت کرنے کو نہیں دائے لیکن حقیقاً اریا نہیں ہے سائنس نیار بیٹ بیٹ میں ماری کی گری تھیں جا رہی کے مواقع کی کوئی تمین بین میں تعقیق کی گری کہنا ہوں ہے۔ اِس سے مہم با زی کے مواقع کی کوئی تمین بین میں خاص کرائے کل نہدورہ ا

| GLL No. | (                                                       | ACC. No                      |
|---------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| AUTHOR  | * ) 1 1 2 7 1 4 7 8 7 8 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 9 8 8 8 8 8 | زېږو. جوابېرلال              |
| TITLE   |                                                         | الله المراجع المراجع المعلوا |

## MAULANA AZAD LIBRARY



ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

## -: RULES:-

- I The book must be returned on the date stame I
- L. A fine of Re. 1,-pm volume per day shall be cha
- for text-hooks and 10 P. per vol. per day for general be